

تخفير سعارب

مولا نامحبوب الهي ومثالثة

www.besturdubooks.wordpress.com



#### به شمول

احوال حضرات اکارِموی زنی شریف وسیرت حضرت اعلی وحضرت مولانا محمد عبدالله ومقامات خواجه خواجهگان حضرت مولانا خان محمد قدس الله تعالی اسرار جم سجاده نشین خانقاه سراجیه نقشبندیه مجدّدیه، کندیال ، ضلع میانوالی

> مر تُب مولا نامحبوب الهي رَّيْنِيْنَة خليفه مجاز حضرت مولا ناخواجه خان محمرصا حب رَّيَنِيْنَةٍ

خانقاه سراجیه نقشبند میرمجد و کید کندیان شلع میانوالی

# فهرست

| ۳۸          | تبلغ طريقه                        | 11         | مقدمه                                |
|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ۳۸          | زندگی کے آخری ایام                | I۳         | ببعت اورطريق صحبت كي ضرورت           |
|             |                                   | 14         | معراج کمال                           |
| ۴۰)         | ا كابر موكىٰ زكى شريف يحتضر حالات | łA         | اجزائے شریعت                         |
|             |                                   | 19         | بيعت                                 |
| ارئ         | حالات حفرت حاجى دوست محمد قنده    | 19         | نجات یافته گروه                      |
| ۳۲          | تلاش حق                           | <b>*</b>   | مذابهب ومسالك فقهتيه                 |
| ٣٣          | تلاشِ مرشد میں سرگردانی اور بشارت | <b>r•</b>  | مىالك تصوف                           |
| <b>L.L.</b> | بارگاهِمرشد میں رسائی             | ri         | اقرب وأثمل طريق                      |
| ۳۵          | محبتِ فينخ                        | rı         | حضرت مجة دالف ثاثئ كافيصله           |
| ۲٦          | پیشگوئی اور بشارت                 | ۲۳         | طريقة پاك كى آئھ بنيادى إصطلاحات     |
| ۲٦          | اجازت نامه پس کلمات مدح           | 74         | خصوصيات يطريقنه                      |
| ۲٦          | جائے قیام کی وصیت                 | <b>r</b> 9 | ذريعهٔ حصولِ فوائد                   |
| <b>ሶ</b> ለ  | مویٰ ز ئی کاانتخاب                |            |                                      |
| ۲A          | قیام کےسلسلہ میں کرامت کاظہور     | ,          | مولا ناعرشی مرحوم کےاحوال وآ ٹا      |
| ۵٠          | اہلِ قرید کی کثرت ِ رجوع          | ٣٢         | تخفه سعدي                            |
| ۵۱          | ترويج سلسله                       | ٣٣         | اخلاق وكردار                         |
| ۵۱          | تربيتِ سالكين                     | ٣٣         | اظهاريق ميں جرأت                     |
| ۵۲          | ایک واقعہ                         | ۳۳         | واقعهُ بيعت                          |
| ٥٣          | تدوين مكاتيب                      | 72         | اصلاح نفس اور كرامت فينخ كاليك واقعه |

| **        |                                 |          |                             |
|-----------|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| ۷٣        | تعلیم<br>مندشینی                | ۵۳       | آخری التماس                 |
| ۷٣        | مندشيني                         | -        |                             |
| ∠ ۳       | ترويج سليله                     | ن دامانی | ذكراحوال حفرت خواجه مجمعثال |
| ۷۴        | تزكيهٔ باطن ميں رياضت كى احتياج | ۲۵       | ولا دت                      |
| ۷۲        | اہل اللہ کا وقار                | 24       | ابتدائى تعليم               |
| <b>44</b> | موسم گر ہاکے دوران مختلف سفر    | 24       | مدرسه سے خانقاہ میں         |
| ۷۸        | مقام استغنا                     | ۵۸       | انشراحِ باطن                |
| ۷۸        | شانِ تو کل                      | ۵۹       | درسٍ مشكوة كاايك داقعه      |
| ∠9        | خاص عنايات                      | ۵۹       | فراستِ شخ اوراستعدادِمر يد  |
| ۸٠        | رياوا خلاص مين فرق              | ٧٠       | شيخ كي صحبت وخدمت           |
| ۸٠        | حفزت خواجه كي بيمثال شفقت       | ٧٠       | شيخ ومريد كابانهمى رابطه    |
| ۸۱        | حفزت خواجدگی د نیاسے بے نیازی   | 71       | ايك بخت امتحان              |
| ۸۱        | ا ژ د ها کی فرمانبرداری         | ٣٣       | رحمتِ حق بهانه مي جويد      |
| ۸۲        | حفزت كى عظمت پرايك شهادت        | ٦٣       | جانشینی<br>حبانشینی         |
| ۸۳        | أيك مثالي رابطه                 | ۵۲       | چندملفوظات ِگرامی           |
| ۸۳        | حفزت خواجهٌ کے پسماندگان        | 77       | كشف وكرايات                 |
| ۸۵        | خلفائے عظام                     | 42       | مكاتيب                      |
| ۲۸        | وصال                            | AF       | شانِ استغنا                 |
|           | ,                               | 49       | وصال                        |
|           | مجة دعصر قيوم زمال              | ∠•       | اولاو                       |
| ي سرهٔ    | حضرت مولا ناابوالسعد احمدخان قد | ∠•       | مادہ ہائے تاریخ             |
|           | کے احوال وآثار                  |          | ,                           |
| رت اعلیٰ  | مقامات مظہری کے آخری صفحہ پر حض | الدينٌ   | احوال وآثار حضرت خواجه سرار |
| 91        | کی تحریر کرده الهامی عبارات     | ۷۳       | ولادت بإسعادت               |

| بنائے خانقاہ سراجیہ مجدد دبیہ            | درشانِ حضرت ابوالسعد احمد خان قدس سرهٔ ۹۲ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| بنائے خانقاہ شریف کے محرکات              | حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان ملام       |
| اعلیٰ حضرت کی شانِ فقر ۱۰۹               | احوالِ خاندان ۳۳                          |
| اعلیٰ حضرت کی کرامت                      | بثارت ِظهور قبل از ولا دت ۹۳              |
| مكان اور كنو ئيس كي تغيير ااا            | ولادت باسعادت ۹۵                          |
| اال يجويز ا                              | پیشگوئی کاظہور ۹۵                         |
| منظوری ۱۱۲                               | تعلیم ۹۲                                  |
| کھولہ شریف ہے نقل مکانی ۱۱۲              | انهاك مطالعه كي الكي مثال                 |
| تغيرجاه التعالي                          | تحصیل علم کے لیے ہندوستان کاسفر ۹۸        |
| آغاذِ کار ۱۱۳                            | تگميلِ سلوک                               |
| کنوئیں کی تیاری ۱۱۴۴                     | حفرت خواجه مراح الدينٌ ہے تجدیدِ بیعت ۱۰۰ |
| حویلی کی تغییرخام ۱۱۵                    | رابطهُ شخ                                 |
| تعمیرمسجد ۱۱۵                            | ينتنخ كي خصوصي توجبه ١٠١                  |
| مسجد کی ابتدائی صورت                     | ذ کروشغل میں سرگری                        |
| از واح واولا د ۲۱۱                       | خدمتِ شیخ کابِمثال ذوق ۱۰۲                |
| ا یک حمیرت انگیز واقعہ ۱۱۷               | حيرت انگيزروحاني قوت ورجسماني توانائي ١٠٢ |
| خشک سالی اور باران رحمت منا              | خدمتِ آبُشی ۱۰۳                           |
| واقعهُ سر ہند شریف اور خلعتِ قیومیت ہے   | دریاخال میں قیام                          |
| سرفرازی ۱۲۱                              | اسباق كتب تقوف                            |
| انتخابِ آرام گاہِ آخریں اور بنائے احاطهٔ | كتوبات امام ربائي كادر ب خصوصي ١٠١٧       |
| مزارات مهلا                              | عطائے خلافت ۱۰۵                           |
| وقائع متفرقه ۱۲۸                         | اخلاصِ عقيدت كاايك واقعه ١٠٥              |
| امارت یجاذیب واصحاب خدمت                 | طالبان حق كوحضرت خواجبه كامشوره ١٠٦       |
| سادت انل خدمت کی ایک اور مثال ۱۳۰۰       | بکھڑے سے کھولہ شریف نقل مکانی ۱۰۲         |
| •                                        |                                           |

| نسبت فينخ كالمحيح مقام              | جنات کی ارادت ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انوار الهبيكانزول                   | بعض مطائبات اسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت اعلى كاذوق سخن                 | تاثيرتوج ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حفرت اعلیٰ کے پندیدہ پنجا کی اشعار  | علامه شبیراحمه عثانی کی نظر میں حضرت اعلیٰ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حفرت خواجه غريب نواز كاارشادِ مبارك | قدرومنزلت ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضرت اعلیٰ کے وجو دِروحانی کی وسعت  | حضرت مولا ناانورشأة صاحب تشميري كي خانقاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اعلى حفرت كي خصوصي توجهات           | سراجيه من تشريف آوري ١٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایک تفسیری نکته                     | آپاه مِنقشبندية بين ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ناموسِ اسلام کی پاسداری             | حفرت سیّدعطاءالله شاہ صاحب بخاریؒ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تلاوت كلام پاك كامعمول              | ليےدعا ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معارف محبة وبي                      | حفرت امام رباقی سے والہانہ عقیدت ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذ کرِ الٰہی کی خاص نوعیت            | اصل فتندکی نشاند ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سجدے کی حالت میں ایر یوں کا جوڑنا   | شفائے قاضی عمیاض سے ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خطبه جعدمين خلفائي راشدين كاذكر     | مقبوليتِ مسجد کی پیشگوئی ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اختتام                              | صبرورضا كى تلقين ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بجوم إمراض                          | ایک مقروض کی قرضے سے نجات ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حكيم عبدالوماب صاحب نابينا كاعلاج   | فيضان نظر ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حکیم صاحب کاادراک                   | حضور رَسالت مَّب ﷺ كاخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تحكيم صاحب كاداخل طريقه بهونا       | ائتہائے کرم اسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آخری علاج اور رحلت                  | جامع کمالات بستی ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قطعات ِتاريخ                        | چندایمان افروز مشاہدات ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - بزبانِ عربی                       | سيّدنا مجدّ د الف ثانيّ اور خواجگانِ سر مندكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - يزبانِ فارى                       | روحانی زیارت ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - تاریخ وفات حضرت ممدوح             | عذاب قبر كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | انوارالهیکازول دهرستاهلی کاذوت خن دهرستاهلی کاذوت خن دهرستاهلی کے پندیده بنجا بی اشعار دهرست خوابد غریب نواز کاارشاد مبارک دهرست کا محصوصی توجهات معارف محبت شاموس اسلام کی پاسداری معارف محبح دید دید داوی کی خاص نوعیت معارف محبح دی خاص نوعیت معارف محبح دولی کی خاص نوعیت معارف کا محبول کاخوش نا در الهی کی خاص نوعیت معارف محبح دی خالت میں ایر دیوں کا جوش نا مختام محبوب خالت میں ایر دیوں کا خوش نا مختام محبوب کا در اک حکیم صاحب کا در اک حکیم صاحب کا در اک تحکیم صاحب کا در احل خطیم مصاحب کا در اخل طریقت ہوتا کا ملاح تور حلت محبوب کا در احلت میں نابی کا در این کا در کا در این کا در کا کا در کا در کا در کا در کا در کا |

| غنائے قلب اور سیر چشی                          | - بزبان أردو ۱۹۲                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| فراست وبيدار دِ لي اور كشف دوجدان ۲۴۶          | - پنجاني زبان ش                       |
| شباروزی معمولات اور تقسیم اوقات ۲۳۹            | مسئله جانشینی ۱۲۵                     |
| ندا کرات علیه ۲۵۲                              | نقل وصيت نامه                         |
| ما يتعلّق بالقرآن ٢٥٣                          | اعلیٰ حضرت کے بسماندگان اور خلفاء 179 |
| قارون کا جرم کیا تھا؟ ۲۵۵                      | پیماندگان ۱۲۹                         |
| حضرت داؤدٌ کے کس قصور پر عمّاب ہوا تھا؟        |                                       |
| ran                                            | تحفه سعدي                             |
| سورهٔ عجم كاقطم آيات ٢٧٣                       | نقشدر بلوے پنجاب                      |
| سورهٔ پوسف کی ایک آیت                          | خوش متى كاپبلادن ١٨٧                  |
| حضرت سلیمان اوراُن کے گھوڑے 🕒 ۲۶۷              | کیاد یکھا؟ ۱۹۰                        |
| ختم نبوت کی دلیل ۲۲۸                           | حالات خصوصيه، عادات مرضيه ادر معمولات |
| جار علوم عربيا ورقبم قرآن ٢٧٢                  | يومير 191                             |
| ما يتعلق بالحديث المستعلق                      | اتباع كتاب وسنت                       |
| رة نداهب باطله وتحقيق مسائل خلافيه المساكل     | نفاست پیندی ۱۹۹                       |
| مرزائے قادیانی کی دخالیت ۲۷۷                   | محبت عِلم ٢٠١                         |
| شاه اسلعیل د ہلوی ت                            | شوق مطالعه ۲۰۵                        |
| فروی مسائل میں تشدد کرنے والے پرعذابِ          | درس حدیث ۲۱۱                          |
| قبر ۲۸۰                                        | خوش مزاجی ۲۱۳                         |
| کیا حرام جانور کا چمڑا ذ نکے سے پاک ہوتا ہے یا | حلم وحل ٢١٣                           |
| نبین؟ ۲۸۱                                      | مبمان نوازی و خادم پروری              |
| فرعون کے معتقد ۲۸۲                             | حزم واحتياط اوراخفائے احوال ۲۲۸       |
| سنتِ فجر كوقبل طلوع ما بعد طلوع قضا كرنے كا    | كمالات ولايت وكمالات نبوت ادرأن ميس   |
| مئلہ ۲۸۳                                       | عروج وزول ۲۳۶                         |

| ۳۳۱               | شجرهٔ سعدیه معلّٰی              | 1110       | حضرت ابن عربيُّ اورملَّا على قارئٌ |
|-------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|
| 220               | - منظوم أردو                    | MA         | كشف                                |
| ٣٣٨               | - منظوم پنجانې                  | 1114       | تلقين وتربيب خدام                  |
| ١٣٢               | درمدحت حضرت مولا نامحمر عبدالله | <b>191</b> | اصول تربیت                         |
|                   |                                 | 790        | تز كيه وتصرف                       |
| ندس سرهٔ          | حالات حضرت مولا نامحمر عبداللدف | ۳۰۱۲       | بعض ارشادات متعلقه سلوك            |
| ٣٣٣               | والدما جد كأمختضر حال           | ٨٠ ١٠      | خطورخواطر                          |
| rra               | اولا د                          | ۳۰۵        | كيفيات وحظوظ                       |
| rra               | ماحول                           | ۳•4        | لبا <i>سِ در</i> ویثی              |
| ٢٣٢               | حضرت کی پیدائش                  | احتياط     | تزكية باطن كے ليے اكل وشرب ميں ا   |
| ٢٣٢               | تعليم وتربيت                    | r.2        |                                    |
| T72               | ديني تعليم كاغيبى سامان         | ۳•۸        | توجیشخ کےثمرات مدت کے بعد          |
| ٣٣٨               | بحیین کی کرامت                  | ۳۱۱        | سلسله نقشبنديه كاطريقه يسلوك       |
| ٣٣٨               | نەل <i>سكو</i> ل كى تعلىم       | ۳۱۳        | رابطهٔ شخ                          |
| mp <sup>1</sup> 9 | نهجبي رواداري كاواقعه           | 11/2       | طريقة ذكر                          |
| 449               | اُردومڈل کے بعد                 | ٣٢٣        | وقائع شتى                          |
| ro.               | سدسالهامتخانات كي تفصيل         | ٣٢٣        | اولیائے اللہ وفات کے بعد           |
| ror               | دارالعلوم ديوبند كاماحول        | 770        | بلقيس كاتخت                        |
| ror               | دارالعلوم كادائر ةامتمام        | 770        | عورتوں کی ہےدین                    |
| ror               | مقام اساتذه                     | 270        | ولايت اورخوارق                     |
| ror               | سلوک کی ابتدا                   | ٣٢٢        | دشمن کےساتھ مناسب سلوک             |
| roo               | خانقاه سراجيه مين حاضري         | ۳۲۲        | محبت شيخ                           |
| <b>20</b> 2       | مدت ِ قيام ودرو يشي             | ۳۲۸        | شيرمت نام مجذوب                    |
| ran               | منصب شيخى                       | PT PT-4    | قطعهُ تاريخ تُصنيف كتاب بذا        |

| صبرواستفامت ۳۵۹                      |
|--------------------------------------|
|                                      |
| ایک لطیف اور عبرت انگیزاشاره ۳۵۹     |
| ادارئے فرضِ منصبی ۲۹۰                |
| نيابتِ قيومِ زماني ٣٦١               |
| مولا ناعبدالخالق پرشفقت وعنایت ۲۲۳   |
| كتب فإنه كي توسيع                    |
| ظاہری تقییرات استغنااور اِس کاسب ۳۱۵ |
| عنايتِ خصوص ٣٢٦                      |
| اخلاقِ عاليه ٣٦٧                     |
| فيخ سے رابطه محبت ٢١٧                |
| أمورديديه مين رسوخ اور پختگي         |
| بعض متحن امور کی رعایت ۲۹۹           |
| سورة الم السجده يرصيخ كامعمول ٣٦٩    |
| فرض نماز کے بعدایک خصوصی دعا ۲۷۰     |
| مسلك فقهي مين اعتدال ٢٥٠             |
| حرمتِ شيخ کی پاسداری ۲۷۱             |
| فلاف سنت امور پر تنبیه استا          |
| لطافتِ مزاح ۳۷۲                      |
| الل ونیاسے بے نیازی ۲۷۳              |
| قبول زكوه سے احتراز ۲۷۳              |
| آپ کی نظر میں سلوک کا ماحصل ۲۷۲۳     |
| نمودونمائش سے احتراز ۳۷۵             |
| ديدقصور ٣٤٦                          |
| كشال كشال لي چلنا ٢٢٧                |
|                                      |

| ۳۲۳    | ا تباع سنت                              | r.∠            | فدمت <del>ف</del> يخ<br>خدمت فيخ    |
|--------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| rta    | بيارى                                   | ſ <b>′</b> •A  | حضرت قبله کی اسیری                  |
| ۳۲۲    | سانحة وفات كى پيڤنگى خبر                | ٠١٠            | حضرت ثاثئ كاايك لطيف اشاره          |
| ٣٢٦    | وصال مبارك                              |                | حضرت قبله کی سجاده نشینی            |
| MKZ    | غسل                                     | רוו            | علوم اسلاميه كىتر ويج واشاعت        |
| ۳۲۸    | جنازه                                   | ۳۱۳            | کھی کرامات کے بارے میں              |
| ۴۲۳    | تدفين                                   | MD             | اختآميه                             |
| ۴۳۰    | مكاففه                                  | MP             | بحمله                               |
| PP-    | جانشين معظم                             | MD             | مدرسه عربيه سراجيه كى ترقى          |
| اسم    | خلفائے عظام                             | MIA            | لائبرىرى كى توسيع                   |
| ساساسا | آپ کے احوال ومقامات میں تصانیف          | MIA            | خانقابى نظام كاعروج                 |
| ۳۳۵    | شجره بإع سلسله عاليه نقشبند ميرمجذ وبير | MV             | مریدوں کی تربیت                     |
| MTZ    | – منظومهأردو                            |                | مجلس تحفظ ختم نبوت كى امارت وخد مات |
| ٨٣٣    | - منظومه بزبانِ فارس                    | ۲۲۲            | جعية علائے اسلام کی خدمات           |
| وسم    | - شَجَرَةٌ عَرَبِيَّةٌ                  | ۳۲۳            | رمضان المبارك كالمصروفيات           |
|        |                                         | <b>L. L.L.</b> | تج وعرب                             |
|        |                                         |                |                                     |

### بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

#### مقدمه

ٱلْحَمُ لُلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَى خَيْرِ الْوَرِى مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفَى وَ عَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُـمُ نُجُومُ الْهُدَى وَعَلَى الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ مِّنُ اَهْلِ التَّقَٰى وَالنَّهٰى. امّابعد:

خدائے تعالی کافضل واحسان ہے کہ اس نے ادارہ سعدیہ مجد دیہ کورسالہ ' تحفہ سعدیہ' شائع کرنے کی توفیق کرامت فرمائی۔ بیرسالہ حضرت قیوم زمانی محبوب سجانی مولا نا ابوالسعد احمد خال صاحب الاسرار العقید بیدوالمعارف المجد دیہ قدس سرہ العزیز کے مخصر پاکیزہ حالات ِ زندگی اور معمولات خاصہ پر شمتل ہے، جے اعلی حضرت قیس سرہ کی حیات میں اپنے حیات میں ارک ہی میں مولا نا نذیر احمد عرشی دھنولوی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ شریف میں اپنے مختصر قیام کے دوران بعض چھم دید واقعات اور برادرانِ طربقت کی ثقدروایات کوسا منے رکھتے ہوئے جمع کر کے شائع کیا تھا۔

یدسالہ گرچہ خضر ہے اور اعلی حضرت کے حالات زندگی بھی اس میں پور نہیں آ
سکے، پھر بھی اس رسالے کے ایک بار مطالعہ سے قاری کی روح میں شنگی باتی رہتی ہے اور بار
بار مطالعہ کا تقاضا بڑھتا چلا جا تا ہے۔ ہر بار مطالعہ کرنے سے خاص کیفیات و معاملات پیش
آتے ہیں۔ نیز اِس رسالہ مبار کہ کی برکت سے بینکڑوں طالبانِ حق کو راو ہدایت نصیب
ہوئی اور تو بہوانا بت کی دولت میسر آئی، جو اِس اور کی علامت ہے کہ مولانا نذیر احمد عرشی
مرحوم کی ہے کوشش طریقہ پاک کی ایک اعلیٰ خدمت ہے جسے بار گاوالبی سے قبول حسن کی سند
مرحوم کی ہے کوشش طریقہ پاک کی ایک اعلیٰ خدمت ہے جسے بار گاوالبی سے قبول حسن کی سند
مل چکی ہے۔

اس رسالے کی اشاعت کوایک مدت گزرچکی ہے،اب عرصہ سے نایاب تھا۔سلسلۂ عالیہ کے متوللین کی آرزوتھی کہاہے دوبارہ شائع کیا جائے۔ جب ادارہُ سعد بیمجد دیہے سلف صالحین کی کتب نادرہ کی اشاعت کا بیڑا اُٹھایا تو ہرطرف سے تقاضے ہونے لگے کہ رسالہ مذکورہ کو جلد از جلد شائع کیا جائے۔لیکن وسعت کے باوجود بعض نامساعد حالات کی بناء برطباعت کی میگرال بہاخدمت معرضِ التواء میں پڑی رہی۔ نیز اشاعتِ ثانیہ کے سلسلے مين شيخ طريقت، زينت مسند ارشاد، بقية السلف، قدوة الخلف حضرت مولانا ابوالخليل خان محمرصاحب مدخله العالى نے ارشاد فرمایا كه رساله كے شروع میں ایک مقدمه ہونا جا ہے ً جس ميں حضرت حاجي دوست جُمُر قندهاري ،خواجه جُمُرعثانُ داماني ،خواجه مُحرسراج الدينُ داماني کی سیرت اور حضرت اقدس کے ابتدائی احوال ومعارف مخضراً بیان کر دیے جائیں رسالہ کے آخریں بطور تمہ حضرت اقدس کے جانشین حضرت ثانی، نائب قیوم زماں، صدیق دوران صاحب اسرار الهبيمولانا محمر عبدالله قدس سره العزيز كے حالات بھى حيطة تحرير مين آ جا کیں ۔حضرت ممروح نے بیخدمت حضرت قاضی شمس الدین صاحب مدخلہ العالی خلیفہ ً مجاز حضرتِ ثانی رحمة الله علیه کے سپر دفر مائی تھی۔ قاضی صاحب موصوف نے علمی و دینی مصروفیات کے باوجود فرصت نکال کر بہت مختصر مسوّدات تیار کر کے راقم الحروف کے حوالے کردیے۔ کتاب کے مطبوعہ جھے کی کتابت شروع ہوکر دوماہ میں پایئے تکمیل تک پہنچ چکی تھی، اب کام یہ باقی رہ گیا تھا کہ قاضی صاحب موصوف کے مسوّدات پرنظر ثانی کر کے ان کو صاف کیا جائے اور پیش لفظ لکھ کر کا تب کو دیا جائے۔ دریں اثنا احقر ایک نہایت عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہو گیا۔ علالت نے یہاں تک طول پکڑا کہ دوسال گزر گئے اور مسوّدات جول کے توں دھرے رہے۔احباب کا تقاضا برابر جاری تھا مگرراقم الحروف کے یاس طبیعت کی داماندگی اور کم ہمتی کے سوا کوئی عذر نہ تھا۔صورت حال بیتھی کہ کسی علمی ،ادبی یا تحقیق کام برطبیعت آمادہ نہ ہوتی تھی۔احباب ے خط و کتابت بھی قریباً منقطع تھی اور دُنیوی امور سے تنفراور بیزاری پیرا ہو چکی تقی۔ بے کیفی کا بیدور خاصا پریثان کن رہا۔ حضرت شیخ مدخلهالعالی کی خدمت میں عریضهارسال کرنے کی نیت ہرروز کرتا تھا۔میپنے گزر

تقدمه سوا

جاتے تھے گر کچھنہ لکھ یا تاتھا۔

آخر حضرت قبلہ کی توجہ اور عنایت سے مرض میں پھھافاقہ ہوا اور اللہ کا نام لے کر قلم اس نیت سے اٹھایا ہے کہ جس طرح ممکن ہو مقدمہ و خاتمہ ترتیب دے کر کتاب ٹاکع کر دی جائے۔ اس صورت میں حضرت شخ مد ظلہ العالی کے ارشاد کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور برادرانِ طریقت کی دیرینہ آرز و بھی پوری ہو سکے گی۔ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰمُسْتَعَان فیز اللّٰعتِ ثانیہ کے سلسے میں ایک کام ہے بھی تھا کہ کتاب اور اس کے حواثی پر حضرت مولانا مفتی عطامحمد صاحب خلیفہ مجاز حضرت ثانی قدس سرہ العزیز کی رہنمائی میں نظر ثانی کی جائے اور ابعض مقامات کے تحت جہاں مفتمون وضاحت طلب ہو، حواثی میں اضافے کر دیے جائمیں ۔ بحد للہ تعالیٰ ہے کام بھی حضرت مفتی صاحب موصوف نے رمضان المبارک کے عشرہ میں خانقاہ شریف قیام فرما کر کھیل کر دیا۔

#### بيعت اورطريق صحبت كي ضرورت

تمام سلاسلِ طریقت حضور رسالت ماب صلّی اللّه علیه وسلّم پرمنتهی ہوتے ہیں۔اللّه تعالیٰ نے حضور علیه الصلوٰ قر والسّلا م کو خاتم النّه بین کا منصب عطافر ما کراُس وقت عالم میں مبعوث فر مایا جب تمام عالم انبیائے سابقہ کیم السّلا م کی تعلیمات سے روگر داں ہو کر گراہی کی اتفاہ گہرائیوں میں غرق ہو چکا تھا۔ کہیں تو حید تثلیث میں گم تھی اور کہیں سینئل وں براروں بلکہ کروڑوں بتوں نے خدائے وحدۂ لاشریک کی جگہ لے رکھی تھی۔ بے محابا بُت برتی کا رواج تھا جس کے نتیج میں اخلاقی اقدار کا انحطاط خلقِ خدا کو ہولناک تاہیوں کی طرف دھیل رہا تھا۔و کھننہ مُ علیٰ شَفا حُفُرة مِن النَّارِ فَانَقَدَ کُمُ مِنْهَا.

الله تعالیٰ نے حضرت خاتم المرسلین محم مصطفیٰ صلّی الله علیه وسلّم کومبعوث فرما کر گویا نظیرے سے پھر بابِ رحمت کھولا اور دنیا کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول صلّی الله علیه وسلّم کو بھیجا، جس نے تھوڑے عرصے میں کا نئات کونو رِقو حید سے فروز ان کر دیا۔حضور صلّی الله علیه وسلّم نے تبلیغ دین کا آغاز، وَ اَندِدُرُ عَشِیْ رَ تَکَ الْاَقْدَ وَبِینَ کے تحت سب صلّی الله علیه وسلّم نے تبلیغ دین کا آغاز، وَ اَندِدُرُ عَشِیْ رَ تَکَ الْاَقْدَ وَبِینَ کے تحت سب سے پہلے اپنے قربی رشتہ داروں سے کیا۔ رفتہ رفتہ پورے نطائ عرب اور پھر بیرونِ عرب

ساری عالمِ انسانیت کوالله کا پیغام سنایا اوراُس آفتاب مدایت نے روئے زمین کے ذرّے ذرّے کوتا ہندہ کردیا۔ صَلَوَاهُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ تَسُلِیْمَاتُه.

قرآن مجیداللہ تعالی کا کلام مجزنظام ہے اور انسان کی زندگی کے تمام اطوار واوضاع پر حاوی ہے۔ ہر قتم کے احکام اس میں موجود ہیں؛ توحید، رسالت، عبادات، معاملات، سیاسیات اور مکارم اخلاق وغیرہ۔القصہ انسان کی فلاح و بہود اور نظام اصلاح کا کوئی توشہ ایسانہیں جس کی کامل صراحت و دضاحت اس میں موجود نہو۔

اگررسول الله صلّی الله علیه وسلّم معلم دین بنا کرنه بیسیج جاتے اور آپ صلّی الله علیه وسلّم کی بجائے کوئی فرشتہ کتاب الله کوآسان سے لاکرلوگوں کے سامنے رکھ دیتا اور یہ کہہ کر آسان پر چلا جاتا کہ عامۃ الناس اس کی تلاوت اور فیم کے بعد خود بخو داپنی زندگی کو اِس کے لائحۂ عمل کے مطابق ڈھال لیں تو کیا یہ کتاب ہدایت لوگوں کونو بدایت عطا کر سکتی تھی؟ ہر صاحب فیم وفراست اس کے جواب میں بہی کہے گا کہ بیناممکن تھا کیونکہ جب تک کتاب الله عملی سانچہ میں ڈھل کرلوگوں کے سامنے نہ آئے اور تعلیم اللی جسم ہوکرایک قابل تھلید مثال پیش نہ کر ہے، مناسبت نہ ہونے کے باعث خلتی خدا کا رُجان اس طرف نہ ہوسکے گا، و تعلیم بیحد مفیدا و را رافع واعلیٰ بی کیوں نہ ہو۔

داعی اسلام صلّی الله علیه وسلّم نے جب اپنے آپ کوا حکام خداو ندی ،تعلیمات قرآنی اور اخلاق ربانی کاعملی نموند بنا کر پیش کیا اور اپنے قول وکمل سے ارشادات اللی کی توضیح و تشریح فرمائی تو لوگوں میں اس کے بچھنے ،اس کے فیوش و برکات سے متمتع ہونے اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے معلوم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔

جب حضور علیہ الصلوٰ ق والسّلام نے بحکم خداوندی اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فر مایا توسب سے پہلے امّ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم پر ایمان لائیں۔ وہ حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی زوجیت کے شرف کے ساتھ دنیوی معاملات میں بھی آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی صدافت، دیانت، امانت اور خدا تری کا کامل مشاہدہ کر چی تھیں۔ معمرمردول میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ ایمان سے مشرف

ہوئے اور نوعمروں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اسلام قبول فرمایا۔ بید
دونوں حضرات بھی رفاقت وقرابت کے باعث آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی صدافت ودیانت
پر بھین کامل رکھتے تھے۔ البذا بیام راظہر من الشمس ہے کہ ہروہ خض جو مشرف بداسلام ہوا،
آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کے فیضانِ صحبت سے بہرہ یاب ہوا۔ ایمان واسلام اس کے دل و
د ماغ اور زَگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ بیآپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی صحبت و محبت کی
تا شیرتھی کہ جو خص ایک مرتبداس سے کیف آشنا ہوا، پھرند قریش کی سختیاں اُسے اسلام سے
روگرواں کر سکیس اور نہ بودی سے بودی اذبیتیں اس کی راہ میں حائل ہو سکیس۔ مؤمنین نے
جان دینا اور مصائب جمیلنا گوارا کرلیا گراسلام سے انحراف کا نام سنن بھی ہرواشت نہ کیا:

ع یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی ا تار دے

یدایمان کا رُسوخ اور کمال ہی تھا جوا دکامِ خداوندی اور شریعت کے اوامر ونو اہی پر صدقِ دل سے کاربندر ہنا ہرمومن کے لیے آسان اور بہل کر دیتا تھا۔ وقتِ عبادت ہوتو پورے اہتمام سے عبادت کے لیے تیار، معاملات کا موقع ہوتو دیا نت داری وراست بازی کے ساتھ ان سے عہدہ برآ ہونے پرآ مادہ، وقتِ جہاد ہوتو بلاتر ڈ دجاں شاری و جاں سپاری کے لیے بے تاب وصنطرب۔

ایمان کی مینچتگی، حوصلہ کی بلندی اور دینِ اسلام سے شیفتگی حضور علیہ الصلوة والسلام کے فیضانِ صحبت کا نتیج تھی۔ ایک ہی صحبت میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی محبت کا نقش ہر صاحب ایمان کے قلب پر ایسا گہرا پیٹے جاتا تھا جے کسی طرح بھی مٹانا ممکن نہ تھا اور بیہ جا ذبہ محبت ہی بارگا و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جال نثاروں کو ہر میدانِ عمل کی طرف کشاں کھیت ہی بارگا و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جال نثاروں کو ہر میدانِ عمل کی طرف کشاں کے شاں نے جاتا اور بذل ہمت کے لیے تیار ومستعد کر دیتا تھا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہو کر احکام خداوندی کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہے اور آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی صحبت و تربیت سے تزکیۂ نفس و تصفیہ قلب کی دولت سے بھی مالا مال ہوتے تھے۔ حکمتِ اللہ یہ اور اسرار دین کا درس ان سب عنایات پرمستزاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلّی اللہ

عليه وسلّم كِمنصب نبوت كِنقاضول كابيان اس آمتِ قر آنى ميں فرمايا به يَدُ الله مَا الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَ

غرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم نے تيس (۲۳) سال كى قليل مدت ميں صحابهُ كرام رضى الله عنهم كى ايك كثير جماعت كوز مانه كے كرم وسر دحالات ميں تربيت دے كراييا رائخ العقيدہ اور سركرم عمل بنا ديا كه آئندہ اسلام كى توسيع واشاعت، تبليغ دين اور تزكيهُ نفوس كا كام انہى كے سپر دہوا۔ چنانچه ارشاد فرمایا:

أَصْحَابِي كَالنَّجُوم بِآيِهِمُ اقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمُ.

میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں،تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے، ہدایت یا وگے۔

قرآنِعزیز اسلام کامکمل ضابطهٔ حیات ہے،اس کی حفاظت حق تعالی نے خودا پنے ذرائے کے خودا پنے ذرائے کے خودا پنے ذرح کے درکھی ہے جس پڑھی قرآنی کی شہادت موجود ہے:

إِنَّا نَحُنُ نَزُّ لُنَاالَذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونُنَ.

ہم نے ہی اس ذکر (قرآن عزیز) کو اُتاراہ اورہم ہی اس کے عافظ ہیں۔
مومن جب اس کے احکام وفرا مین پر عمل پیرا ہوتا ہے تو تلاوت آیات، تزکیۂ نفس
اورتعلیم کتاب وحکمت کی صورت میں اس کی تجلیات ہے بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ چنا نچہ اس کی
علاوت کی حفاظت بھی کی گئی، تزکیۂ نفس کا بندو بست بھی کیا گیا اور تعلیم کتاب وحکمت کا
سلسلہ بھی تاقیام قیامت برقر اررہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظِ قرآن اور اُن کی حرکات و
سکنات کی حفاظت کے لیے حفاظِ کرام کے سینوں کو کھول دیا۔ مجردوں اور قاریوں نے لحونِ
عرب اور مخارج وصفات حروف کی حفاظت اپنے ذمے لے لی علائے مفسرین نے معانی و
مطالب کی مگرانی کا کام سنجال لیا، علی نے راتھیں اور عرفائے کاملین نے تزکیۂ نفوس اور
تصفیۂ قلوب کا فریضہ انجام دیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ظاہری و باطنی پہلوؤں

کی حفاظت اس انداز سے فر مائی جسے دیکھ کرعقلِ انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ند ہب اپنی ند ہبی کتاب کو اس درجہ محفوظ حالت میں پیش نہیں کرسکتا۔

حاملینِ قرآن میں ایے حضرات بھی ہرعبداور ہر خطر زمین میں کثرت کے ساتھ موجودرہ جنہوں نے قرآن عزیز اور تعلیمات نبویگی ترویج واشاعت کو زندگی کا شعار بنایا۔ اور بیسلسلة الذہب بحمرہ تعالی حضورعلیہ الصلاۃ والسّلام کے عہدِ مبارک سے لے کر آب تک چلاآ رہا ہے۔ علاء وصلاء کا بہی وہ مقدس گروہ ہے جن کی صحبت میں قرآنی تعلیمات کے ظاہری پہلوبھی آشکارہوتے ہیں اور باطنی حقائق واسرار بھی کھلتے ہیں۔ ان کی صحبت میں قلوب کا تصفیہ بھی ہوتا ہے اور نفوس کا تزکیہ بھی۔ اسرار الہیدی کا انکشاف بھی ہوتا ہے اور معارف شرعیہ کا ادراک بھی۔ مقامات سلوک پر رسائی نصیب ہوتی ہے اور منازل عرفان معارف شرعیہ کا ادراک بھی۔ مقامات سلوک پر رسائی نصیب ہوتی ہے اور منازل عرفان بھی طے ہوجاتی ہیں۔ اجمالی علوم تفصیلی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور نظریات مشاہدات میں بدل جاتے ہیں۔ اس طور سے نبوت کے کمالات و فیضان کا بیسر چشمہ ان حضرات کی وساطت سے مسلسل کشت زاراً مت کو سیراب کر رہا ہے۔ فیللّه و المشکن علی دلک .

### معراج كمال

یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کے دور میں انسانیت معراج کمال کو پینی ۔ یہ چر رحمت پروان چڑھا اور برگ و بار لایا۔ ہر فرد و بشر نے حب استعداد خوشہ چینی کی اور دامان طلب کو بھرا۔ بایں ہمہ برگ و بارکی فراوانی کے پیشِ نظر تنگی داماں کا احساس ہوتا تھا:

دامانِ تکه تنگ و گلِ حسِ تو بسیار گلچینِ بہارِ تو ز داماں گلہ دارد

تا ہم کسی صورت وقت اور فاصلے کے ہُعد کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا، لہذا رفتہ رفتہ زندگی کے ہر شعبے میں ان عظیم الشان عالمی اقدار کا انحطاط رونما ہوا جس کی طرف حضور رسالت مآب صلّی اللہ علیہ وسلّم نے پیشتر ہی اشارہ فرمادیا تھا: خَيْرُ الْقُرُونِ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ.

لینی: سب نے بہترعہد میراعہد ہے، پھراُن لوگوں کا جومیرےعہد سے قریب ہیں اور پھراُن کا جود وسرےعہد ہے متصل ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضورصتی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے پروروہ ہیں، دورِصحابہ کے تربیت یافتہ تا بعین اور عہدِ تا بعین کے فیض یافتہ تع تا بعین ہیں۔ ہردور سابقہ دور سے فروتر ہاوراب تو یہ بعد تیرہ سوسال تک پھیلا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ضعف بھی تقریباً انتہا کو پنج چکا ہے۔ لیکن بھرہ تعالیٰ دنیا ہنوز الیے نفوسِ قد سیہ سے خالیٰ ہیں ضعف بھی تقریباً انتہا کو پنج چکا ہے۔ لیکن بھرہ تعالیٰ دنیا ہنوز الیے نفوسِ قد سیہ خالیٰ ہیں جو ظاہری و باطنی کمالات سے آراستہ ہوں۔ ہر چند کہ ان کی تعداد جموی طور پر قبیل تر ہوگی ہے گر اِن کے وجو دِمسعود کی برکات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہرد ور میں طالب حق پر یہ لا زم آتا ہے کہ وہ عارفینِ کا ملین کی تلاش میں رہے اور جس شخ کو اجباع شریعت میں ہرگرم پائے اور علم وعمل کے درجہ میں کا مل و کھمل دیکھے اُس کی صحبت اختیار کرنے کے بعد اصلاح نفس کی کوشش کرے۔ سالک پر یفرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اصل مقصود اور معیار صفور صنی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو شہرائے اور قلب وروح کوشریعت کے ظاہر و باطن سے آراستہ و پیراستہ کرے۔

## اجزائے شریعت

حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے تین جزو ہیں علم عمل اور اخلاص علم ، بعنی عقابہ صحیحہ کی معلومات کتب عقائد یا علائے ظاہر کی تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے حصول کے لیے طریق تصوّف کی حاجت نہیں عمل ، بعنی عبادات ، نماز ، روزہ اور دیگر معاملات کی صور تیں خرید وفروخت وغیرہ ۔ بیتمام فقہا و محدثین کی تعلیمات اور فاوی سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے بھی تصوّف کی چندال ضرورت نہیں ۔ تیسری شِق ، جو جزواعظم کی حیثیت رکھتی ہے ، اخلاص ہے اور وہ علم دعمل کی جان ہیں۔ یس کے حصول کے لیے عرفاء وصلی ای صحبت اشد ضروری ہے ۔ باطن کا تزکیدہ تصفیم اور دولیت صدت وصفا ایسے حضرات کے پاس رہ کر بی حاصل کی جاسکتی ہے جن کا سلسلہ درستی و

صحت کے ساتھ نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلّم تک پہنچتا ہے۔اس کی طرف قر آ نِ عزیز میں بھی اشارہ کیا گیا ہے:

يَّآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوُا مَعَ الصَّدِقِينَ.

لینی:ایان دالو!الله سے ڈروادراہلِ صدق وصفا کی صحبت اختیار کرو۔

#### ببعث

دولتِ اخلاص واحسان کے حصول کا ذریع عبد نبوی صلّی اللّه علیه وسلّم میں ہیں ہیعت بی تعقاد رآج بھی وہی ہے۔ نبی اکرم صلّی اللّه علیه وسلّم کی خدمت میں کفار حاضر ہوکرا پنے آبا واجداد کے تقلیدی دین سے تو بہ کر کے آپ کے دستِ مبارک پر بیعتِ اسلام کرتے تھے اور حضور صلّی اللّه علیه وسلّم کی نظر کیمیا اثر کے ایک ہی النّفات سے ایمانِ حقیقی اور اخلاص و احسان کے منتمیٰ پر پہنچ جاتے تھے۔ ان کے نفوس مزکن ومطہر ہوکر دوسروں کی تربیت و اصل کر لیتے تھے۔

آج بھی ایمان تقلیدی اور آبا واجداد کی رسوم سے نکل کرایمان حقیقی اوراتباع سنت کے جھے مقام کو بیھنے کے لیے اہل اللہ سے رابطر ضروری ہے۔ عرفان اللہ کا حصول ان کے دامن سے وابستگی میں مضمر ہے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا دین قیم اور حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی سنتِ مطہرہ پر بمیشہ کار بندر ہے کا عہد استوار کرنا ہے۔ روحانیت کا یہی وہ پا کیزہ طریق ہے جس پر چل کر صحابہ کرام "، تا بعین"، تبع تا بعین اور اولیائے امت کو ظاہری و باطنی کمالات کی لاز وال نعمیس میسر آئیں۔ رُشد و ہدایت کا یہ فیضان سینہ برسینہ اور سلسلہ بسلہ ابدالآبادتک جاری وساری رہے گا:

بآل گروه که از ساغرِ وفا متند سلام ما برسانید، هر کجا هستند

#### نجات يافتة كروه

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پیش گوئی كے طور پر فرمایا ہے كه ميرى امت تبتر ( ٢٥٠) فرقوں ميں بث جائے گی، جن ميں فرقه ناجيه صرف ايك ہى ہوگا، باقى سب ك

۲۰ تخفر سعد بیر

سبجہنم کے ستحق قرار پائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! وہ نجات پانے والاگروہ کون ساہے؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسّلام نے فرمایا، ہُم عَلیٰ مَا اَفَا عَلَیٰ بِهِ وَالسّلام نے فرمایا، ہُم عَلیٰ مَا اَفَا عَلَیٰ بِهِ وَاصَّحَابِیُ . یعنی: یہوہ لوگ ہیں جوعقیدہ وعمل میں اس طریقہ پرہوں گے جس پر خود میں اور میرے اصحاب گامزن ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے وَاصَّحَابِیُ کے لفظ سے یہ صراحت بھی فرما دی کہ میرے اصحاب کا طریقہ بعینہ میرا طریقہ ہے۔ چنا نچے علائے اہل السنّت والجماعت کے جس قدر طبقات ہیں، وہ سب کے سب جناب رسالت ما ب صلّی اللہ علیہ وسلّم اور آپ کے صحابہ کرام نے اقوال واعمال کوسر چشمہ ہدایت اور معیار صدافت سلیم کرتے ہیں۔

#### نداهب ومسالك فلهتيه

ابل السنّت والجماعت، جن میں سے چار مسلک؛ حنیہ، شافعیہ، مالکیہ اور صلیہ رواج عام پاسکے، گو بظاہر مختلف فقہی فداہب و مسالک پر منقسم نظر آتے ہیں مگر سب کا مطمح نظر حضور علیہ الصلاہ و السّلام کی سنت اور صحابہ کرام کے مل کا انتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسالک فقیہ میں جو امتیازی شان اور دائی قبولیت مسلک حنفیہ کونصیب فرمائی وہ اس کا خصوصی فضل و انعام ہے۔ مگر جہاں تک حقانیت کا سوال ہے محققین کا فیصلہ ہے کہ حق ان مسالک اربعہ سے باہر نہیں اور اِنہی چارمیں دائر وسائر ہے، لہذا چاروں فقہی مسالک برحق مسالک اربعہ سے باہر نہیں اور اِنہی چارمیں دائر وسائر ہے، لہذا چاروں فقہی مسالک برحق ہیں۔

### مسالك تضوف

سلوک وطریقت کے مسالک بھی اگرچہ بے شار ہیں گر اِن میں چار طریقے؛
نقشبندیہ، چشتیہ، قادر بیاورسپرورد بیمقبول عام ہیں۔ان سب کامقصد وحیدزندگی کو پیروانِ
کتاب وسنت کی صحبت میں گزار کررضائے البی اور قربِ خداوندی حاصل کرنا ہے۔الجمدللہ
کہ انعام واکرام کے اس حصول میں چاروں طریقے برابر کے شریک ہیں۔ یہ بات علیحدہ
ہے کہ کسی طریقہ میں یہ مقصد سہولت اور سُرعت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور کسی میں
ریاضت ومجاہدہ درکارہے۔گرسب کا اصل الاصول کتاب وسنت کا اتباع اور آئمہ جہتدین کی

پیروی ہے۔ اگر چہروحانیت کے ارتقاء میں ان کے افکار ونظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیکن مطلوب و مقصود حق تعالی کی رضا ہے۔ لہذا یہ چاروں طریقے حق پر ہیں ، ان میں سے کے اختیار کیا جائے ؟ یہ سالک کی قبلی مناسبت پرموقوف ہے۔ جس طریقہ کے معارف ہے اسے مناسبت ہواُس کا اختیار کرنا اس کے لیے مفید و موزوں رہے گا۔

## اقرب وأتمل طريق

یہ فیصلہ کرنا ہر کسی کا کامنہیں کہتمام طریقہ ہائے تصوّف میں کون ساطریقہ اور کون سا مسلک عرفانِ الہی کے حصول کے لیے قریب تر ، کامل تر اور سہل تر ہے۔ بلاشبہ یہ فیصلہ کرنا صرف اسی جامع کمالات ہستی کا کام ہے جسے ان طریقوں پر کامل عبور حاصل ہوا ورجس نے ہر طریقہ کے نشیب و فراز ، در جات و مقامات اور معارف واسرار کا ذاتی مشاہدہ کیا ہوا ورپھر اللہ تعالیٰ نے اسے ناقد انہ بصیرت اور عارفانہ فراست سے بھی نواز اہو۔

#### حضرت مجد دالف ثانيٌ كافيصله

سلاسلِ تصوف میں اس امری ضرورت ہوتی ہے کہ طالب حق جس درجہ کی استعداد
لے کرآئے، فیوض و برکات سے محروم ندرہے۔ مقام حسرت ہے کہ آج سالکانِ راہ میں
اتی ہمت نہیں کہ وہ ان مشقتوں کو برداشت کرسکیں جو حضرات متقد مین نے اٹھا کیں۔اس
لیے اگر کسی میں جذبہ طلب پیدا بھی ہوتا ہے تو اُس کی آرز ویہی ہوتی ہے کہ کسی سہل تر اور
مفید تر طریق کو اختیار کرے جواسے ساحلِ مراد تک پہنچادے۔

الله تعالی جمارے پیشوا و مقتدا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمة الله علیه کو جزائے خیرعطا کرے کہ انہوں نے تصوف کے جملہ مسالک پرعبور حاصل کیا اور وصول الی اللہ کے تمام مدارج و مقامات کی تفصیل سیر کے بعد طریقتہ عالیہ نقشبند یہ کو اپنایا۔ آپ نے حب ذیل الفاظ میں اس کی تعریف کرتے ہوئے طالبانِ حق کو اِس کے اختیار کرنے کی ترغیب دی:

بدا نكه طريق كه اقرب است واسبق واوفق واوثق واسلم واحكم واصدق و اولى واعلى واجل وأرفع وإكمل واجمل طريقة عاليه نقشبند سياست فَدَّىسَ اللَّهُ تعَالَى أَدُواحَ اَهَالِيْهَا وَاسُوادَ مَوَالِيُهَا. اين بمدبزرگي اين طريق وعلو شان اين بررگواران ، بواسطهُ التزامِ سنتِ سندِ است على صاحبها الصلاة والسلام والتخيد واجتناب از بدعتِ نامرضيد ، ايثانند كدور رنگِ اصحاب كرام عليهم الرضوان من الملك المنان نهايتِ كارور بدايتِ شان مندرج است و حضورو آگاي ايثال دوام پيدا كرده و بعداز وصول بدرج كمال فوق آگاي ديران شده -

( مکتوب،۲۹۰، دفتراوّل)

ترجمہ: واضح ہوکہ سب طریقوں میں قریب تر ،سابق تر ،موافق تر ، واثق تر ، واثق تر ، واثق تر ، واثق تر ، مالم تر ، محکم تر ، صادق تر ، بہتر ، عالی تر ، جلیل تر ور فیع تر ، کامل تر اور جمیل تر طریقہ علیہ نقشبند ہیہ ہے ، اللہ تعالی اس کے اکابر کی ارواح اور اُس کے بزرگوں کے اسرار کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ اس طریقہ کی بیر بزرگی اور اُن اکابر کی بیسر فرازی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی سنتِ مطہرہ کے اتباع اور نالیند بیدہ بدعت سے پر ہیز کے باعث ہے۔ حضرات نقشبند بیہی وہ بزرگ ناپند بیدہ بدعت سے پر ہیز کے باعث ہے۔ حضرات نقشبند بیہی وہ بزرگ بین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی طرح سلوک کا انتہائی مقصود بین کی ابتدا میں سمو دیا گیا ہے۔ انہیں وائی حضور و آگا ہی ہے نوازا گیا ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے اور مقام کمال پر فائز ہونے کے بعدان کا حضور دوسروں سے سبقت ہے کہا گیا ہے۔

حضرت مجددالف ٹانی قدس مرہ نے ان چند مخضراور جامع الفاظ میں طریقہ نقشہندیہ
کی افضلیت و برتری کا جس طرح اظہار فر مایا وہ کوئی کیک طرفہ فیصلہ نہیں، بلکہ آپ نے
نقشبند بیسلوک سے پہلے چشتیہ، قادر یہ سپرور دیہ، کبرویہ وغیرہ متعدد طریقہ ہائے تصوف کو
طے کیا اوران کے مقامات واحوال کاعرفان حاصل کیا۔ مزیدیہ کہ آپ کو اُن میں خلافت اور
سنتِ اجازت بھی مل چکی تھی۔ بلاشبہ ایسی ہی شخصیت کوت پہنچتا ہے کہ وہ ان طریقوں میں
سنتِ اجازت بھی مل چکی تھی۔ بلاشبہ ایسی ہی شخصیت کوتی پہنچتا ہے کہ وہ ان طریقوں میں
سنتِ اجازت بھی مل چکی تھی۔ بلاشبہ ایسی ہی شخصیت کوتی پہنچتا ہے کہ وہ ان طریقوں میں
سنتِ اجازت بھی مل چکی تھی۔ بلاشبہ ایسی ہی شخصیت کوتی پہنچتا ہے کہ وہ ان طریقوں میں

جَزَاءً حَسَنًا كَافِيًا مُّرَافِيًا لِّفَيْضَانِهِ الْفَائِضِ فِي الْآفَاقِ.

اگر حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کے ان الفاظ کی شرح مقصود ہوتو کہ توباتِ امام ربانی کے متنوں دفتر وں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت نے طریقہ نقشبند میکی شان میں جن تیرہ صفات کاذکر صیغہ تفصیل کے ساتھ فرمایا ، کمتوباتِ شریفہ کے دفتر اُن کی تفصیل سے لبریز ہیں۔

# طريقة ياكى آثھ بنيادى إصطلاحات

حصرت عبدالخالق غجد وانی قدس سرهٔ کے مندرجہ ذیل آٹھ اصطلاحی کلمات ہیں جو طریقہ نقشبندیہ میں سنگِ میل کا درجہ رکھتے ہیں:

ا۔ نظربرقدم

اس اصطلاح کے دومعنی ہیں، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ ظاہری معنی یہ ہیں کہ راستہ چلتے اور شہر وصحرامیں آتے جاتے سالک اپنی نظر کو پشتِ قدم پر رکھے کہ وہ نامناسب جگہ پر نہ پڑے اور شہر وصحرامیں آتے جاتے سالک اپنی نظر پہنچے فی الفور قدم بھی وہاں پہنچے سیر وسلوک میں اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جس مقام پر نظر پہنچے فی الفور قدم بھی وہاں پہنچ جائے۔ اور باطنی میں فرماتے ہیں: جائے۔ اور باطنی میں فرماتے ہیں:

ا۔ بیعبارت رشحات سے ماخوذ ہے۔امام ربانی حضرت مجدّدالف ثانی قدس سرہ العزیز نے اس اصطلاح کے جن معانی کواختیار فرمایا ہے،وہ حسب ذیل دو ہیں:

(۱) طاہری اعتبار سے نظر برقدم کے معنی وہی ہیں جوصاحبِ رشحات نے بیان کیے ہیں کہ نظر کوقد م پر مرکوز رکھا جائے تا کہ وہ نامناسب جگہ پر نہ پڑے۔ بید معنی حضرت مجدّ درحمہ اللہ کے نز دیک پیند بیرہ ہیں۔

(۲) نظر برقدم سے مرادیہ ہے کہ قدم اس طور پرنظر سے پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ کسی وقت بھی نظر کے مقام پر نہ کہنچ سکے۔ یہ معنی درست ہیں۔ اس سے یہ مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے کہ قدم بعض مراتب نظرِ تک پہنچ سکتا ہے اور بعض تک نہیں۔ البتہ قدم کا ہمیشہ پیچھے رہنا ترقی کے منافی ہے۔

بسکه زخود کرده به سرعت سفر باز نمانده قدمش از نظر

لینی منزل ہتی کواتی تیزی سے طے فر مایا کہ قدم نظر سے پیچے نہیں رہا۔جس مقامِ بلند پرنظر پینچی ،قدم بھی وہاں فی الفور پینچ گیا۔

٢\_ ہوش دردم

اس سے مرادیہ ہے کہ جوسانس اندر سے باہر نکلے وہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ، حضور اور آگاہی سے خالی نہ ہو۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ اس طریق میں ذکر وشغل کی بنیادسانس پر رصی چاہیے کہ کس سانس کوضائع نہ ہونے دیاجائے۔ سانس کی آمد ورفت، اس کا درمیانی وقفہ ذات باری تعالیٰ کے حضور میں گزارنا چاہیے۔ تا آ نکہ یہ کیفیت ایک ملکہ کی حیثیت اس طور پر حاصل کرلے کہ اس میں کسی تعکلف اور صفع کا عمل دخل ندر ہے۔

سا۔ سفر دروطن اس سے مرادسیر انفسی ہے، بعنی سالک کا اپنی ذات کے اندرسفر کرنا اور ناپسندیدہ صفات بشربیہ سے یا کیزہ صفات ملکوتیہ کی طرف بڑھتے ہوئے مقامات عشرہ؛ توبہ، انابت،

صبر، شکر، قناعت، ورع، تقویٰ، تسلیم، توکل اور رضا پر فائز ہوجانا۔ سیرِ آ فاقی بھی اسی کے ہیں۔

ضمن میں طے ہوجاتی ہے۔رباعی:

یا رب چہ خوش است بے دہاں خند بیدن بے واسطۂ چیثم جہاں را دیدن بنشین و سفر کن کہ بہ غایت خوب است بے منت پا گردِ جہاں گردیدن

حفزت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرۂ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے طریقہ کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ آپ نے فرمایا،خلوت درانجمن پر، یعنی ظاہر میں خلق کے ساتھ رہنا اور باطن میں حق تعالیٰ کے ساتھ۔ زندگی کا اس انداز پر گزارنا کہ خلقِ خدا کے ساتھ روابط سالک کومطلوب حقیقی ہے بازندر کھ تکیس:

> از درول شو آشنا و از برول بیگانه وش این چنین زیبا روش کم می بود اندر جهان

قرآنی آیت زِ جَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَّلابَیْعٌ عَنُ ذِ کُرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ
وَ اِیْتَاْءِ الزَّکُوةِ مِسْ بھی اسی مقام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور
اشیاء کی خریدوفروخت، ذکر الہی، پابندی صلوۃ اور ادائیگی زکوۃ سے عافل نہیں کر سکتی۔
۵۔ مادکرو

شیخ نے مرید کو جوذ کر تلقین فر مایا ہے،اسمِ ذات ہو یانفی واثبات،لسانی ہویا قلبی ، ہر وقت اس میں مشغول رہےاور میشعرتر جمان حال بن جائے:

دائم جمه جا، با جمه کس، در جمه کار می کار می دار نبفته چشم دل جانب یار

#### ۲۔ بازگشت

ال سے مرادیہ ہے کہ ذاکر ذکر کرتے ہوئے جس طرح زبان دل سے اللہ اللہ اللہ کہدر ہاہے اس کے باطن میں خشوع و خضوع کے ساتھ کے ،'' خداوندا! مقصود من توئی ورضائے تو، ترک کردم دنیا وآخرت را برائے تو، محبت ومعرفت خود دہ۔'' شروع میں اگر سالک خود کواس قول میں صادق نہ بھی جانتا ہو، تب بھی کے کیونکہ اس سے تضرع وزاری اور ندامت و خجالت کے احساس میں اضافہ ہوگا۔ پھر رفتہ رفتہ اس قول میں صدافت کے آثار إنشاء اللہ آھکارا ہوجا کمیں گے۔

#### ۷۔ نگاہداشت

اس سے مرادیہ ہے کہ سالک ذکر کی حالت میں خطرات و وساوس سے دل کی حفاظت کرتارہے اور خیالات پریشاں سے دل کو متاثر نہ ہونے دے۔ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے یا اس سے زائد وقت تک اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خیال نہ آئے اور اس کی مشق یہاں تک کرے

کہ ماسوااللہ بالکل فراموش ہوجائے۔

#### ۸۔ بادداشت

اس سے مرادیہ ہے کہ ق سجانۂ وتعالی کی طرف ذوق وجدانی کے طور پر دائمی حضور و آ آگاہی حاصل ہوجائے۔ای کوحضور بے غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اہل تحقیق ذات باری تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں جس شہوداور غلبہ کے قائل ہیں،اس سے بھی یہی ملک کیا دواشت مرادہ،اورنسبت خاصۂ نقشبندیہ بھی ای کو کہا جاتا ہے۔

### خصوصيات يطريقه

ا۔ امام طریقت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ الله علیہ نے بارگاو خداوندی میں مجز و نیاز کے ساتھ پندرہ روز تک سربھو دہوکر دعا مانگی تھی کہ خدایا! مجھے وہ طریقہ القاء فرماجو بندے کو بہولت اورآ سانی کے ساتھ تیری ذات تک پہنچاوے ۔ الله تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور بیطریقۂ خاص عطا فرمایا جو آپ کے مشہور لقب نے ششیند بیے کہلایا۔ بیسب طریقوں سے قریب تر اور سہل تر ہونے کے ساتھ مقصود حقیق تک بالیقین پہنچانے والا ہے۔

۲ اس سلسلے کا انتساب حفرت سیّد ناصد بیّ اکبررضی الله عند ہے ہے جوانبیاء علیہم الصلوٰہ والسّلام کے بعد بالا تفاق افضل البشر ہیں۔ اس کی بنیاد خالفتاً اتباع سنت عبوی صلّی الله علیہ وسلّم پر ہے جس کے لیے بدعت کی ہرنوع ہے اجتناب لازی شرط ہے۔

۳۔ اس طریقہ میں جذب سلوک پر مقدم ہے جو طالب صادق کوشن کامل کی توجہ سے حاصل ہوجا تا ہے۔ احوال و کیفیات طاری ہونے گئتے ہیں جن سے طلب میں ذوق و شوق براج ہاتا ہے، ذکر وعبادت میں خاص لذت وسر ور اور روح کوسوز و گداز نصیب ہوتا ہے اور یہی سوز دگداز نصاب کو اس کے عاص کے اور یہی سوز دگداز نصاب کو اتا ہے:

وادی عشق بسے دور و دراز است ولے طے شود جادۂ صد سالہ بہہے گاہے ہ۔ اس طریقہ میں فیض وترقی درجات کا دارومدار صحبتِ شیخ اور توجہ بیٹن پرہے۔ صحبتِ شخ حضورصتی الله علیه وسلّم کی سنتِ مطهرہ کے اتباع میں ممد ومعاون ہے۔لہذا مرید ادب واحترام کے ساتھ جس قدرصحبتِ شخ کا التزام کرے گا، اُسی قدر سرعت کے ساتھ منازل ترقی و مدارج کمال طے کرتا چلاجائے گا۔

۵۔ اس طریقہ میں اندکاس فیضان اس طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کوحضور صلّی الله علیہ وسلّم کی مجلس میں حاصل ہوا کرتا تھا۔ جناب رسالت باب صلّی الله علیہ وسلّم کی صحبت مبارکہ میں صدق دل اور جاذبہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ حاضر ہونے والا محض بھی کمالی ایمانی کے اعلیٰ و اُرفع مقام پر فائز ہو جاتا تھا۔ کم وہیش حضرات نقشبند ہی کی خدمت میں صدق دل سے آنے والا محض عرفان و آگاہی کے اس مقام کو محسوں کر لیتا ہے جو دوسر کے طریقتوں میں مدت مدید کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اکبر نقشبند ہیر حمیم الله تعالی کا قول ہے کہ ' طریقہ مابعینہ طریقہ اصحاب کرام است۔' بعنی ہمارا طریقہ صحابہ کرام کے طریقہ کے عین مطابق ہے۔ ان حضرات نے افادہ واستفادہ کا مہارا طریقہ صحابہ کرام کے طریقہ کے عین مطابق ہے۔ ان حضرات نے افادہ واستفادہ کا محروی نیست و ہرکہ محروم است درطریقہ مانخوا ہد آمد۔' بعنی جو محض ہمارے طریقہ میں واضل محرومی نیست و ہرکہ محروم است درطریقہ مانخوا ہدا تمد۔' بعنی جو محض ہمارے طریقہ میں واضل ہوادہ محرومی ندر ہے گا، اور جواز لی محروم ہے وہ ہمارے سلسلہ سے مسلک نہ ہو سکے گا۔

۲۔ وجو دِانسانی دس لطائف پرمشمل ہے۔ پانچ کاتعلق عالم خلق ہے اور پانچ کا تعلق عالم خلق ہے اور پانچ کا تعلق عالم ملر ہے۔ عالم امر ہے تعلق رکھنے والے لطائف قلب، روح ، سر خفی اور انھی ہیں جب نفس اور اُربعہ عناصر عالم خلق ہے منسوب ہیں۔ اس طریقۂ مبارکہ میں ان لطائف کے تصفیہ و تزکیہ اور فنا و بقائے لیے چندمقرر کردہ اصول وضوابط ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر سالک ایک قلیل مدت ہی میں ان سب کے انوار و تجلیات اور احوال و کیفیات سے بہرہ ور موجا تا ہے۔

ے۔ اس طریقہ میں آغاز سیرِ انفسی سے ہوتا ہے اور سیرِ آفاقی اس کے شمن میں طے کرادی جاتی ہے۔ سیر آفاقی سے مرادیہ ہے کہ دائر ہار کان کے، جوارض وسا،عرش وکری اور جمیع ممکنات عالم کومحیط ہے،احوال کا تفصیلی طور پر ظہور وائکشاف ہوجائے،جبکہ سیرِ انفسی

عالم امرے منجگانہ لطائف سے تعلق رکھتی ہے اور بیتمام لطائف فوق العرش ہیں۔ اکابر نقشبند پیخصوصاً خواجہ عبیداللہ احرار قدس سرۂ نے اس سیر کوسیرِ مشدیر، بینی اپنی ذات کے گرد گھومنا، سے تعبیر کیا ہے اور سیر آفاقی کوسیر منتظیل قرار دیا ہے۔ مزید رہی ارشاد فرمایا ہے کہ سیر مشدر قرب در قرب ہے، اور سیر منتظیل بُعد در بُعد۔

اس طریقۂ پاک میں عالم امر کے لطا کف کی سیرا جمال و تفصیل کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ تفصیل ھپ ذیل ہے:

لطیفہ قلب زیر قدم حضرت آدم علیہ السمّام، لطیفہ روح زیر قدم حضرت نوح و ابراہیم علیہ السمّام، لطیفہ خفی زیر قدم حضرت موی علیہ السمّام، لطیفہ خفی زیر قدم حضرت موی علیہ السمّام، لطیفہ خفی زیر قدم حضرت محم مصطفیٰ صلّی الله علیہ وسلّم ہے۔ ان عیسیٰ علیہ السمّام اور لطیفہ اخلی زیرِ قدم حضرت محم مصطفیٰ صلّی الله علیہ وسلّم ہے۔ ان لطائف کے عروح و کمال اور فنا و بقاسے مشاربِ والایت وابستہ ہیں۔ لطیفہ قلب سے والایت آدم علیہ السمّام کا تعلق ہے۔ جو سالک اس راہ سے واصل ہوتا ہے اسے آدی المشرب کہتے ہیں۔ لطیفہ روح سے واصل ہونے والا ابراہیمی المشرب کہلاتا ہے۔ لطیفہ سمر سے درجہ وصول پر فائز ہونے والاموسوی المشرب کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ لطیفہ خفی کی راہ سے واصل عیسوی المشرب کا نام پاتا ہے اور لطیفہ اخلیٰ کی والایت پر فائز ہونے والا سالک والایت فاصر محمدیوستی الله علیہ وسلّم سے مشرف ہوتا ہے۔ ان تمام والایات کا قطل والایت کا دائرہ کہلاتا ہے۔ دوسرا تعلق دائرہ والایت کا دائرہ کہلاتا ہے۔ دوسرا دائرہ والایت کا دائرہ والایت کا دائرہ ملاءاعلیٰ الله کہ مقربین کی والایت کا دائرہ والایت عظام کی والایت کا دائرہ والایت کی دائرہ والایت کا دائرہ والایت ک

۸۔ اس سلسلہ میں لازم ہے کہ سالک کا خیال لول کی طرف مرکوزرہے اور دل
 ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ پھریہ کہ ذاکر ذکر نفی واثبات کرتے وقت سانس کو
 روک لے اور طاق ت<sup>نا</sup> عداد پر چھوڑے ۔ نفس کا محاسبہ <sup>سل</sup> کرتا رہے۔ اگر عملِ خیر کی توفیق ہوتو

۲\_ وقوف عددی ۳ وقوف زمانی

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔اگر کوئی لمحہ غفلت میں گزرے تو اُس پر نادم ہونے کے بعد استغفار کرے۔

9۔ اس طریقہ عالیہ میں دوامِ حضور وآگاہی وہ پاکیزہ مقام ہے جس کا نام حضرات صحابہ کرامؓ کے نزدیک احسان ہے اور اصطلاح صوفیہ میں اس کومشاہدہ وشہود،
یا دداشت اور عین الیقین وغیرہ ناموں سے پکاراجا تا ہے، در حقیقت وَ اعْبُ لَا حَبُ دَبُّکَ کَانَّکَ تَرَاهُ کے مصدات یہی حالت ہے جو بعینہ دیدار الہی نہیں مگرمٹی دیدار ضرور ہے۔
وریعہ حصول فوائم

شیخ کامل کی صحبت آ داب وشرائط کے ساتھ مسلسل اختیار کرنا اور حسب تلقین شیخ اس طریقته پاک کے اذکار واشغال پرکار بندر بهناتمام فیوض و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، پھر اس سلسلہ میں بلند تر مقامات اور اُرفع واعلی واردات بھی موجود ہیں جواولوالعزم سالکین اور صاحب ہمت مقربین کا حصہ ہیں۔ فطرت نے جنہیں اہلیت واستعداد بخش ہے وہ ان سے شرف اندوز ہوتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں:

جنابِ عشق بلند است ہمتے حافظ کہ عاشقاں رو بے ہمتاں بخود ندہند

طریقہ نقشبندیہ کے بیدہ خصائص ہیں جنہیں حضرت امام ربانی مجدّدالف ٹانی قدس سرۂ نے اپنی محدّدالف ٹانی قدس سرۂ نے اپنی محتوبات شریفہ میں برئی تفصیل کے ساتھ متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ سے پیشتر طریقہ نقشبندیہ کے نظریات و تعلیمات ایک مرتب شکل میں موجود نہ تھے۔ آپ ہی نے اس سلسلہ عالیہ کے مقامات و مشاہدات کو ترتیب دیا اور انہیں ایک مذریجی و مملی صورت عطاکی، پھرائی پر اپنے طریقہ خاصۂ مجدّدیہ کی بنیادر کھی۔ مزید بیشار حقائق و معارف کے انکشاف کے بعد معرفتِ اللی کا ایک ایسا قصر رفع تعمیر فرمایا جہاں پہنے کر سالک بے اختیار پکار اُٹھتا ہے، ''ہمال نسبت پیشیدیاں بہمال طراوت در بسیال بروئے کار آمدہ۔'' یعنی جو کمالات رسالت و نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجمین کو حضور ختی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے طفیل میسر سے، ہزار سال بعد المجمین کو حضور ختی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے طفیل میسر سے، ہزار سال بعد

حضرت مجددالف ثانى رحمدالله كوسيل بإردگرمنصة شهود پرجلوه گر بين اوران كى تنوير أمت مسلمه كقلوب كوحيات جاودال عطاكررى بر ف جَدزَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنَّا وَ عَنُ سَائِرُ مُتَّعِى الطَّرِيْقَةِ الشَّرِيْفَةُ:

نقشبنديه عجب قافله سالارانند که برند از رو پنهال به حرم قافله را

# مولا ناعرشی مرحوم کے احوال وآ ثار

نذیر بیک نام،عرثی تخلص، ولدیت مولا نا عبدالکریم، پیدائش ۱۸۸۴ء، وفات تتمبر ۱۹۳۷ء،عر۱۳ سال، وطن قصبه دهنوله، ریاست نابهه به

آپ متند عالم، ماہر طبیب، نامورادیب، فاضل مصنف اور پختہ کلام شاعر سے مدرسہ نعمانیدلا ہور سے فارغ انتصیل ہوئے اور پنجاب یو نیورش سے علوم شرقیہ میں مولوی فاضل اور منتی فاضل کی سندات حاصل کیں علم دین اور فن طب میں کمال حاصل کیا۔ فراغت کے بعد آپ نے اپنے وطن قصبہ دھنولہ ہی میں قیام فر مایا۔ مطب کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا شغلِ خاص بھی جاری رکھا اور مدرسہ کر یمیہ دھنولہ میں تدریس وتعلیم کا آغاز کیا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی مولا ناعبدالکریم تھا۔ اس مناسبت سے درس گاہ کا نام ''مدرسہ کر یمیہ' رکھا۔ مشاغلِ تھنیف و تالیف، فاری و عربی کتب کی تدریس اور ممروفیات طب کے علاوہ آپ خطابت میں بھی یہ طوئی رکھتے تھے۔ آپ کا وعظ عالمانہ اور پُر تا شیر ہوتا تھا۔ تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں آپ نے چھوٹی بڑی تقریبا ۲ کہ کتا ہیں، مسالے اور تراجم مرتب کے ، جن میں سے بعض شائع بھی ہو چکے ہیں اور باقی مودات کی دسال ہی میں پڑے در ہے۔ وہ غالبًا برصغیر کی تقسیم کے ہنگاموں میں تلف ہو گئے۔ مطبوعہ رسائل و کتب کا اجمائی خاکہ حسب ذیل ہے:

تعلیم نسوال کے سلسلہ میں ایک کمل نصاب مرتب فرمایا جو ''تعلیم البنات' کے نام سے آٹھ حصول میں شائع ہوا۔ اپنے مواعظ پر شمتل ایک رسالہ ''مواعظ عرتی' کے نام سے شائع کیا۔ ایک اور مجموعہ ''خطبات عرتی' کے نام سے طبع ہوا۔ مثنوی مولا ناروم کی شرح عام فہم اور سلیس اُردو میں اکیس جلدوں میں مرتب فرمائی جولا ہور سے نہایت عمدہ طرز پر شائع ہوئی۔ اس شرح کے ویکھنے کا اتفاق راقم الحروف کو بھی ہوا، جب تقسیم ہند کے بعدلا ہور آکر

پرائیویٹ ادارہ تعلیم جامعہ شرقیہ کے نام سے گوالمنڈی، لاہور میں قائم کیا تھا۔اس ادارہ میں پنجاب یو نیورٹی کے امتحانات منتی فاضل، ادیب عالم اور ادیب فاضل کی تیاری کرائی جاتی تھی۔ چونکہ مثنوی مولا نا روم کا پہلا دفتر منتی فاضل کے نصاب میں شامل تھا، لہذا اِس سلسلہ میں مولا نا نذیر احمر عرشی مرحوم کی شرح مقاح العلوم کی زیارت ومطالعہ کا شرف حاصل ہوا۔ حق بیہ کہ فاضل مصنف نے تشدگان علم کی تسکین کے لیے جہاں پیرروم گی کے حقائق و معارف کو وضاحت کے ماتھ بیان کیا ہو وہ ان اردودان حضرات کی دلچی کا سامان بھی بھم معارف کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہو وہ ان اردودان حضرات کی دلچی کا سامان بھی بھم نبخیایا ہے۔ ہرشعر کی تقلیع ،حل لغات اور نحوی تراکیب کا التزام بھی فرمایا ہے۔ مثنوی کی تعلیم نظر رکھتے ہوئے مطالب و معانی کی تسہیل میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ زبان نہایت فصیح اور اُسلوب بیان بیحد دل نشیں ہے۔ بلامبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اُردوز بان میں مثنوی رومی کی اس سے بہتر شرح موجود نہیں۔اس شرح کے علاوہ آپ نے اُردوز بان میں مثنوی رومی کی اس سے بہتر شرح موجود نہیں۔اس شرح کے علاوہ آپ نے اُردوز بان میں مثنوی رومی کی اس سے بہتر شرح موجود نہیں۔اس شرح کے علاوہ آپ نے اُردوز بان میں مثنوی رومی کی اس سے بہتر شرح موجود نہیں۔اس شرح کے علاوہ آپ نے میں ''کرن الآ ثار'' تالیف فرمائی۔

فنِ طب کے سلسلہ میں ''کلیدِ مطب''، ''بیاضِ کریک''، ''مفرداتِ عرشی''، ''انمول علاج''اور''کلیدعطاری''الیی متعدد کتابیں ترتیب دیں جن میں معمولاتِ مطب، نسخہ جات اور ادویۂ مفردہ کے خواص وامزجہ اور دوا سازی کے اصول وطریق مفصل طور پر بیان کیے گئے ہیں۔

### يخفه سعدبي

یوں تو مثنوی مولا ناروم کی شرح بھی مضامین تصوّف کا ایک بحرِ و خار ہے اوراس میدان کو ہمارے مؤلف رحمۃ الله علیہ نے بڑی خوبی اور کا میا بی کے ساتھ سر کیا ہے، لیکن تصوّف کے سلطے میں آپ کی گرانفقر تالیف' تحقهٔ سعدین' ایک ایک عظیم الشان ہتی کے تعارف و حالات پر مشمل ہے جن ہے مؤلف موصوف نے خود بھی کسپ فیض کیا اور پھراُن کی وساطت سے طریقہ نقشبند یہ بجرت میں خوان کی منازل کو ملے کیا۔ گویا عالم تصوّف میں شرح مثنوی اگر جگ بیتی کا بیان ہے۔

مؤلف کی تقنیفات و تالیفات میں سے یہی فدکورہ بالا اُنیس (19) رسائل و کتب بیں جوہمیں دستیاب ہو سکے۔ اگر اُن کی تقنیف کردہ شرح مثنوی کی ہرجلد کو الگ شار کیا جائے تو تعداد ۳۹ ہو جاتی ہے۔ جناب تھیم مہر محمد صاحب مدظلۂ (کاموئی منڈی، ضلع گوجرانوالہ) سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی تقنیفات و تالیفات کی تعداد بہتر (۷۲) تک پہنچتی ہے۔ راقم الحروف تھیم صاحب کا سے دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے عرشی مرحوم کے احوال و آثار مرتب کرنے میں اس کی مدفر مائی۔

اخلاق وكردار

آپ نہایت علم دوست اور پابند سنت تھے۔ درس وتد ریس سے والہا نہ ربط تھا۔طب اوراس کی جزئیات برکائل عبور تھا۔ اخلاقِ عالیہ اور خلوص و وفا اُن کی سیرت و کردار کے امتیازی نشان تھے۔رز ق حلال حاصل کرنااوراہے جائز مصارف میں لانا آپ کی زندگی کا أصول تفا ابلي تقوي ك شعار كولحوظ ركعة موئ لباس اوروضع قطع مين اس قدرسا د كى پسند تھے کہ ان کے بعض ملاقاتی انہیں بھیانے میں دھوکا کھا جاتے تھے۔ اکثر احباب کسی اہلِ مجلس کومولا ناعرثی سمجھتے ہوئے اس سے مصافحہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یا یو چھا کرتے تھے کہ آ ب میں عرشی صاحب کون سے ہیں؟ خلق خدا سے معاملات میں آ دابِ شرعی کالحاظ ر كهنا أن كي فطرت ثانيه بن چكا تفارنهايت نيك نفس، خوش خلق، متواضع اور ديانت دار انسان تھے۔شدیداحتیاج کے وقت بھی قریبی احباب میں ہے کسی کا دست نگر ہونا عار سجھتے تے اور اپی شانِ استغنا بمیشه برقر ارر کھتے تھے۔اگر برسبیلِ تذکرہ احباب کو اُن کی کسی ضرورت کا احساس ہو جاتا تو بیرا یک علیحدہ بات تھی مگر بدنیتِ استمداد کسی کے سامنے لب کشائی ان کی ذات سے بعید تھی۔ ذکر وشغل اور مراقبہ کی یابندی ہر حال میں پیشِ نظر رہتی تھی۔آپ کےمواعظ حسنہ کاسلسلہ لوگوں کو اُمور شریعت وطریقت کی طرف متوجہ کرنے اوراُن یکمل کرنے کے لیے برابر جاری رہتا تھا۔

اظهاريق ميس جرأت

شہر میں ہندو، بنیے اور مہاجن سودی کاروبار کرتے تھے۔اس نگب انسانیت طبقے کا

شکارزیادہ ترمفلس اور قلاش مسلمان ہوا کرتے تھے۔اس لیے آپ اپنے مواعظ میں خاص طور پراس امر کا التزام کرتے تھے کہ سود کے لین دین سے مسلمانوں کونفرت دلائی جائے۔ بینک کے سود سے بھی منع کیا کرتے تھے۔ ہر چند حکام ریاست اور مہا جنوں کو آپ کا طرنے عمل سخت نا گوارگزرتا تھا گر آپ کی فاسقانہ قوت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسلمانوں کو سودی کاروبار سے، جسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، ہمیشہ روکتے تھے۔سلف صالحین کی سنت پرعمل کرتے ہوئے ایک غیر مسلم اور متعصب سلیٹ میں احکام شرعیہ کی بر ملا تبلیغ کرتے تھے۔

#### واقعهُ بيعت

مؤلف موصوف نے اپنی بیعت کا واقعہ آغاز رسالہ میں عجب ولا ویز انداز کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ تاریخ بیعت تو ذکر نہیں فرمائی، البتہ خانقاہ سراجیہ میں آپ کی حاضری پہلی مرتبہ ۲۳ رشوال ۱۳۵۰ھ بروز چہار شنبہ وئی۔ بیعت کا شرف اس تاریخ سے پیشتر مالیر کو طلہ میں مستری ظہور الدین رحمہ اللہ کے مکان پر حاصل ہو چکا تھا۔ مستری صاحب موصوف ہی فی مستری طرف توجہ دلائی تھی۔ چنانچہ مؤلف محترم نے زیر عنوان ' خوش قسمتی کا پہلا دن' یرقم فرمایا ہے:

"بيده دن تفاجب برادر طريقت مسترى ظهور الدين صاحب كا ايك خط بدين مضمون مجھے ملاكه عالى حضور (مرشدنا ومولانا ابوالسعد احمد خان) دامت بركاتهم كوئله تشريف فرما بين تهمين حاضر موكر ضرور بهره اندوزِ سعادت مونا چاہيے۔"

مستری صاحب مرحوم کے اس جملہ نے مؤلف موصوف کے قلب مضطرب میں ایک تحریک پیدا کر دی اور آپ اگلے ہی روز مالیر کوٹلہ کی طرف چل پڑے۔موٹر پرسوار ہوتے ہی حضرت اعلیٰ قدس سرۂ کی طرف سے غائبانہ توجہ اور فیضان کا احساس ہونے لگا۔ کھتے ہیں:

'' دھنولہ، برنالہ کی وہی یا مال سڑک جہاں روز آنا جانار ہتا تھا، آج نہ معلوم

اس کا اتصال کس جنت انعیم سے تھا کہ عطر بیز ہوا ئیں برابر میرے مشامِ روح کو معطر کر رہی تھیں ۔''

> نسیم کوئے تو از لطف می برد ہر دم غے کہ بر دلِ ایں جاں نگار می گزرد

اگرچہ مؤلف موصوف ابھی تک کسی بزرگ کے صلقۂ ارادت و بیعت میں شامل نہ ہوئے تھے گر مرشد کامل اور رہنمائے حقیقت کی طلب کا جذبہ آپ کے دل کو بے چین کیے رکھتا تھا۔ دوسری طرف ظاہر پرست اور دنیا طلب پیروں کا انبو و کثیر بھی نظروں میں تھا جو ایک شخ کامل اور صاحب ولایت تک رسائی حاصل کرنے میں ہنوز حائل تھا۔ اب جو حضرت اعلیٰ کی خدمت میں حاضر می کی سعادت نصیب ہوئی تو فرمایا:

'' دل نے باور کرلیا کہ جس نادیدہ و ناشنیدہ منزلِ مقصود کے لیے میں برسول سے سرگرم سعی تھا، وہ یہی تھی۔''

غرض حاضری ہے اگلے ہی روز داخلِ طریق ہو گئے اور شخ کی پہلی نگاوا تفات نے جو اُٹر کیا اُس کا بیان انہی کے الفاظ میں سنیے:

حضرت المرشد کی پہلی نگاہِ التفات نے قلب ہائم (سرگرداں) کواظمینانِ دائم بخش دیا۔ بیدوشعراُ سی ساعت کی یادگار ہیں:

فرماتے ہیں کہ میں نے شہر مالیر کو ٹلہ میں جس مردِ خدا کو پایا ہے نہ پوچھو کہ وہ کس شان کا مالک ہے۔ میں نے دل و جان سے جس بستی کا انتخاب کیا ہے مجھ سے اس کے کمالات کی تفصیل نہ پوچھو۔ روحانی تفتگی کے عالم میں بیٹار دن گزر پھے تب کہیں جاکر آج آبِ حیات تک رسائی نصیب ہوئی۔اس کی دل نوازی و جاں پر وری کا حال کیا پوچھتے ہو؟ غرض بیعت اوراس کے پاکیزہ ثمرات سے فیضیاب ہو کرمؤلف موصوف جلد ہی اینے وطن قصبہ دھنولہ واپس تشریف لے گئے ۔ لکھتے ہیں :

'' پیچیے وطن میں ایک معبد کی توسیع و تعمیر کا کام چھٹر رکھا تھا اس لیے جلدی اجازت لے کرواپس جانا پڑا اور قرار پایا کہ تربیت باطن کے حصول کی غرض سے چر کھی ایک خاص مدت کے لیے خانقاہ شریف حاضر ہوں گا۔''
لیکن جب آتشِ شوق بھڑک اٹھتی ہے تو پھر بجھائے نہیں بجھتی:
عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب
کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے

فرقت کے ان ایام میں حضرت ِ اعلی قدس سرؤ سے مراسلت جاری رہی۔ شیخ کامل بھی جب کسی جوہرِ قابل کود کھے لیتا ہے تو اس کی تربیت کا جذبہ اسے بھی بے تاب ومضطرب بنا دیتا ہے۔ پھراس کی توجہ کی حرارت طالب کے وجوومیں ماسوااللہ کی ہر توت کوجلا کررا کھ کر دیتی ہے۔ مؤلف کے خطوط میں شوق وطلب کا اظہار برابر ہوتار ہااور حضرت اعلیٰ قدس سرؤ کے مکاتیب شریفہ میں اس سوز وتیش کوتیز ترکرنے کا سامان ہم پہنچایا جاتا رہا۔البتہ دنیوی مشاغل کی نوعیت ہی الیں ہے کہ ہر چنداُن میں بعض دینی امور بھی شامل ہوں پھر بھی وہ ایک اچھے خاصے صاحب عزم انسان کوتر دّ دوانتشار میں ڈال دیتے ہیں۔ پچھالیا ہی معاملہ ہمارے مؤلف مرحوم کواس وقت درپیش تھا کیقمیر مسجد کا عذر خانقاہ شریف حاضری دیئے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ یشخ ومرید کے درمیان جوخط وکتابت ان چندایام کے دوران ہوئی وہ کچھای مضمون کی تھی کہ شیخ کی طرف سے بتقاضائے شفقت جلد آنے کی ہدایت ہوتی تھی اورمریدی طرف سے تغیر معجد کاعذر تھا اور فراغت میسر آنے کے بعد حاضری کا قصد ظاہر کیا جاتاتھا۔ جب اس تاخیر نے طول پکڑاتو جذب شفقت نے شخ کے قلم سے وہ جملہ بھی کھوادیا جے پڑھ کرمؤلف مرحوم حاضری کے لیے بے تاب ہو گئے ۔اس کیفیت کا بیان انہی کے الفاظ میں سنے:

آخرى كمتوب شريف كاايك جمله يقاكه

''اگر چەتقىرمىجدا ىك بۇى ئىنىيات جەگرتېذىپ اخلاق اورتز كىيئىنس جو بەحقىقت تقىير باطن ہاس سے بمدارج افضل اورمقدم ترہے۔'' اس ارشاد يرمؤلف موصوف كا تاثر:

'' بیدارشاد پاکر مجھے تابِ تاخیر نہ رہی اور بعجلت تمام عازمِ خانقاہ شریف ہوا۔ ۲۳ رشوال ۱۳۵۰ھ چہار شنبہ کا دن تھا کہ خداوند تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس غریب الوطن کو اپنے مر ہدِ کامل کے متبرک وطن کی خاک پاک پر سجد وُشکر بجالانے کا شرف حاصل ہوا۔''

وہاں پہنچ کر کیا نقشہ دیکھا اور کیا کیا کوائف واحوال قلب وروح پر طاری ہوئے اُن کا ظہار پچیموکف مرحوم نے'' کیا دیکھا'' کے زیرِعنوان اپنے فصیح وبلیغ فاری قصیدہ میں کیا ہے، جسے ناظرین رسالۂ مذکور میں ملاحظ فر ماکر لطف اندوز ہوں گے۔

حاصلِ کلام یہ کہ ہمارے مؤلف آغازِ سلوک ہی سے ایک خاص جذبہ وکیف کے ساتھ شخ کی خدمت میں حاضر ہوکر کسپ فیض کرتے رہے۔ وطن واپس جانے کے بعد بذریعهٔ مکا تیب عرضِ احوال کر کے اسباقِ طریق حاصل کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ وہ منزل بھی آگئ کہ شیخ نے اجازت ِ طریقة کیاک سے سرفر از فر مایا۔

# اصلاح تفس اوركرامت فينخ كاايك واقعه

بعض دوستوں سے ذکر فرمایا کہ سلوک کے ابتدائی دور میں ایک بار خانقاہ شریف جاتے ہوئے لالہ مویٰ کے اسٹیٹن پر (اُس زمانہ میں ٹرین کندیاں براستہ لالہ مویٰ و ملک وال جایا کرتی تھی) مجھے ایک نفسانی خیال آیا کہ لطف کی بات جب ہے کہ خانقاہ شریف پہنچنے پر حضرت صاحب مجھے زردہ اور پلاؤ کھلائیں۔جس وقت پہنچا دستر خوان بچھا ہوا تھا اور نگر سے کھانا تقسیم ہور ہا تھا اور عام کھاناروئی سالن میر سے سامنے بھی آگیا۔ ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ بعجلت تمام تشریف لے آئے اور میرے پاس کھڑے ہوکر خادم سے فرمایا کہ عرش صاحب کے سامنے سے یہ کھانا اُٹھا لو اور اندر سے کھڑے ہوکر خادم سے فرمایا کہ عرش صاحب کے سامنے سے یہ کھانا اُٹھا لو اور اندر سے کھڑے ہوکر خادم ہے لاکر اِن کو کھلاؤ، آج ان کا جی زردہ پلاؤ کھانے کو چاہتا ہے۔ میں سے زردہ پلاؤ کھانے کو چاہتا ہے۔ میں سے

س کرشرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ چنانچہ زردہ بلاؤ آگیا اور کھا بھی لیا، عرصہ دراز تک شرمسار رہا۔ شخ کے کشف و کرامت کا بیمنظر دیکھ کرالی ہیبت اور رُعب طاری رہا کہ بیان سے باہر ہے۔اس کے بعداللہ تعالیٰ نے تزکیۂ نفس کے سلسلہ میں میری مدوفر مائی۔ تبلیغ طریقہ

مؤلف موصوف چونکہ حضرت شیخ کی حیات ہی میں منازل سلوک معتد بہ درجات و مقامات تک طے فرما کر طریقہ نقشبند ہی تہلیخ و ترویج کے مجاز قرار دیے جا چکے تھے، للہذا سلسلہ عالیہ کی تبلیغ میں سرگرم رہناان کے فرائض منصی میں شامل تھا۔ چنا نچہ آپ کی رہنمائی سلسلہ عالیہ کی تبلیغ میں سرگرم رہناان کے فرائض موسے اور حضرت اعلیٰ قدس سرہ کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی وفات حسرت آیات ۱۳۹۰ھ میں ہوئی۔ اس طرح ہمارے مؤلف محترم کوشتی کامل سے تکمیل سلوک کے لیے دس سال کا عرصہ نصیب ہوا۔ صوفیائے کرام نے ایک متوسط سالک کی تکمیل کے لیے اتن ہی مدت کا تعین کیا ہے۔ حضرت شیخ کے وصال کے بعد آپ کا تعلق اگر چہ فانقاہ پاک سے بدستور رہا تعین کیا ہے۔ حضرت شیخ کے وصال کے بعد آپ کا تعلق اگر چہ فانقاہ پاک سے بدستور رہا گئی کئی آپ سین کی مارے استقامت واخلاص کے ساتھ معمولات طریقہ عالیہ بجالاتے رہے اپنے مقام پراُسی طرح استقامت واخلاص کے ساتھ معمولات طریقہ عالیہ بجالاتے رہے اور معارف سلسلہ کی تروی واشاعت میں کوشاں رہے۔

زندگی کے آخری ایام

تقسیم ہند کے بعد وہ خونیں انقلاب رونما ہوا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملت۔ جیسا کہ سابقاً فدکور ہوا، آپ مسلمانوں کی دینی و دُنیوی خیر خوائی کو ہم کمل پر مقدم ہمجھتے تھے اور انہیں سودی کار وبار سے منع کرتے رہتے تھے۔ پھر اِس سے بڑھ کرید کہ حکام وقت کے ظلم و ستم کے خلاف ہمیشدا پی آ واز بلند کرتے تھے۔ اعلائے کلمہ حق چونکہ زندگ کا دستور تھا اس کے آپ حکام ریاست کی نظروں میں ایک انقلا بی رہنما تصور کیے جاتے تھے۔ سود خوار ہندو اور سکھ آپ وایک متعصب مسلمان سمجھتے تھے تھے۔ تقسیم کے بعد جب نقل مکانی کا مرحلہ آیا اور کفار نے بے دریغ مردوں ، عور توں اور معصوم ، بچوں کو بیے تنظیم کے ریا تو اس وقت

آپائے ساتھیوں کی ہمت افز انی کرتے رہے اور اہل اسلام کو ہلاکت وخوزیزی کے اس دھارے سے بچانے کی کوشش میں اپنی تمام تو توں کو ہروئے کارلاتے رہے۔ آپ نے بر ملا یہ تلقین شروع کر دی کہ اگر دشمن تم پر ہتھیا را ٹھائے تو تم بھی دلاوری و پامردی سے اس کا مقابلہ کرواور اسے کیو کر دارتک پہنچاؤ۔ اگر اللہ کی راہ میں گردن کٹ جائے تو اسے سرخروئی کی دلیل مجھواور کسی صورت اپنے آپ کو بے دین قوم کے حوالے نہ کرو۔ غرض آپ اپنے ساتھیوں سمیت کفار سے دست بدست اڑتے رہے، تا آئکہ بمقام تلونڈی ہڑا نوالی علاقہ ریاست ناہم میں جام شہادت نوش کیا۔ وَ لَا تَقُولُوا لِمَن یُقَتَلُ فِی سَبیلِ اللهِ اَمُواتُ ط

بنا کر دند خوش رہے بہ خون و خاک غلطید ن خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

زمین نے اہل اللہ کے خون سے اپنی تاریخ دہرائی اور پشمِ فلک نے اس جال گداز منظر کو دیکھا۔ بلاشبہ اس خطۂ زمین کا ہروہ ذرّہ جو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے خون سے رنگین ہوا، حشر تک آپ کی شجاعت پرشاہدر ہے گا، اور آپ کے علوِ درجات کے لیے خالقِ ارض وساکی بارگاہ میں بزبانِ حال دعاکر تاریح گا:

نذر عرثی عارف و علم و فضل وحید بریده ز اہلِ جہاں کسوتِ ابد پوشید به فیضِ صحبِ پیر طریقت احمد خال ً ز خاکِ تیره سرِ عرشِ کبریا برسید

# ا كابرموسيٰ زئي شريف كے مخضرحالات

خانقاہ سراجیہ بحد دیو، کندیاں، ضلع میانوالی در حقیقت خانقاہ احمد بیسعید بیمویٰ زئی شریف کی ایک مشمر، فیض رسال اور بہارا فزاشاخ سر بلند ہے جس نے حفرات اکابر مویٰ زئی شریف رحم اللہ تعالیٰ کی دوحانی تعلیمات اور اُن کی تبلیغ واشاعت کا فریضہ وسیع پیانے پرسنجال رکھا ہے۔ خانقاہ مویٰ زئی شریف کے بانی حضرت خواجہ حکمہ عثان دامانی رحمۃ الله علیہ ہوئے۔ قدس سرہ العزیز ہیں۔ ان کے جانشین حضرت خواجہ حجمہ عثان دامانی رحمۃ الله علیہ ہوئے۔ بعدازاں آپ کے فرزندگرامی قدر خواجہ سراج الله بین رحمۃ الله نے مید ارشاد کوزیت بخشی۔ ان حضرات خواجہ حمال ایک جہان اکابر نقش بند ہی بحد دیہ ان حضرات بھار کے جائیں فوض و ہرکات سے بہرہ در ہوا۔ خصوصاً حضرت خواجہ سراج اللہ بین قدس سرۂ کے جبد مبارک میں خانقاہ موئی زئی شریف کی عظمت و شان نقطۂ عروج پرتھی۔ بشار کے عبد مبارک میں خانقاہ موئی زئی شریف کی عظمت و شان نقطۂ عروج پرتھی۔ بشار کے عبد مبارک میں خانقاہ موئی زئی شریف کی عظمت و شان نقطۂ عروج پرتھی۔ بشار کے عبد مبارک میں خانقاہ موئی زئی شریف کی عظمت و شان نقطۂ عروج پرتھی۔ بشار کے عبد مبارک میں خانقاہ موئی زئی شریف کی عظمت و شان نقطۂ عروج پرتھی۔ بے شار کے عبد مبارک میں خانقاہ موئی زئی شریف کی عظمت و شان نقطۂ عروج پرتھی۔ کے گہر ہائے طالبان حق اسے تعراب نامیہ فرسا ہوئے اور اپنا دامن مراد کمالات بحد تھیں کے گہر ہائے المان کو کے اس کے آستانہ عالیہ پر ناصیہ فرسا ہوئے اور اپنا دامن مراد کمالات بحد تھیں کے گہر ہائے علاقوں کوعرفان الہی سے سیراب کیا۔

حضرت خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ نے اپنے زمانہ مبارک میں شریعت وطریقت کی ترویج جس انداز پر فرمائی ، بحمہ للہ حضرت اعلیٰ قدس سرۂ نے خانقاہ سراجیہ میں اس طریق کو اپنایا اور فروغ بخشا، جس کے نتیجہ میں اس خانقا و عالیہ نے ایک مرکزی حیثیت حاصل کرئی۔ چونکہ اس چشمہ عرفان کا تعلق اکا پر موی نرئی شریف کے بحر بیکراں سے ہے اور یہ گو پر نایاب اسی معدن فیض سے منسوب ہے ، اس لیے تحفہ سعد ریہ کی اشاعتِ ثانیہ کے وقت حضرتِ اقدس سیّدنا و مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب مد ظلہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرات

موی زئی شریف کا ذکر خیر بھی جیمنا و تیم کا رسالہ ندکور کے آغاز میں بالاختصار ہونا چاہیے، لہذا ہم بطور ضیم مان حضرات ثلاثہ کے احوال و آثار شامل رسالہ کرتے ہیں۔
مسوّدات حضرت قاضی شمس الدین صاحب مدخلائہ کے مرتقب کردہ ہیں۔ راقم الحروف نے ان مسوّدات کوصاف کیا اور مناسب مقامات کی تشریح و توضیح کردی ہے۔
الحروف نے ان مسوّدات کوصاف کیا اور مناسب مقامات کی تشریح و توضیح کردی ہے۔
خاکیا ئے اکا برمجد دیہ معرفی میں معرفی سے المی عقی عنہ محرفیوں المی عقی عنہ محرفیوں المی عقی عنہ

# حالات حضرت حاجي دوست محمر فتنه هاري رحمة الله عليه

حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ کی ولادت باسعادت ۲۱۱ هیں قندھار کے قریب اپنے آبائی قرید میں ہوئی۔ جب ہوش سنجالاتو تصیلِ علم کاشوق دامن گیر ہوا۔ سب سیلے قرآن مجید پڑھااوراس کے بعد عربی وفاری زبان میں دینی علوم کا آغاز کیا۔ ابھی ظاہری علوم سے فراغت حاصل نہ کر پائے تھے کہ عرفانِ اللی کا جذبہ پیدا ہوا جوفطرت نے روزِ ازل سے آپ کی سرشت میں ودیعت کر رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت والا اپنے خودنوشت سوانح میں یوں فریاتے ہیں:

''ابتدائے عمر ہی سے فقیر کو اہل اللہ اور عارفانِ حق سے ایک خاص قسم کا انس رہا ہے۔ اگر چہ شروع میں ظاہری علوم کی مشغولی فقراء کے زمرہ میں شامل ہونے سے مانع تھی لیکن پھر بھی جب کسی بزرگ اور عارف باللہ کاعلم ہوتا، ان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنے حق میں دعا کی درخواست کیا کرتا تھا۔'' اس کے بعد حاجی صاحب قبلہ یوں رقم طراز ہیں:

تلاش حق

کابل لمیں قیام کے دوران عجیب وغریب تشکش سے گزرر ہاتھا کہ ایک طرف میلانِ طبع اہل اللہ کی جانب تھا اور دوسری طرف تصیلِ علم کا شوق پابندِ مدرسہ رکھنا چاہتا تھا۔ فقیر نے ابھی صرف ونحو کی چند کتابیں اور منطق کے بعض رسالے پڑھے تھے کہ دری علوم سے طبعت اُ چاہئے ہوگئی۔ اس اثنامیں ایک روز رات کے وقت میر سے بینہ میں ایسا درداُ ٹھا کہ جس کی شدت سے بے ہوش ہوگیا۔ بے ہوش کی یہ کیفیت جیسا کہ دیکھنے والوں نے بعد

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے دری علوم ابتدائی طور پر علمائے کابل کی خدمت میں رہ کر حاصل کیے اور علوم عزبید کی بھیل بیعت کے بعد کی۔ (محبوب الہی عفی عنہ)

میں بتایا، مسلسل تیرہ دن تک طاری رہی۔ پھرخود بخود ہوش آگیا۔ اس وقت زبان پر بساختہ اللہ ہو' اور 'سجان اللہ' کا ورد جاری تھا۔ بیذ کرگاہے آہتہ اور گاہے با واز بلند جاری رہتا تھا۔ لبول پر بھی نالہ ہائے جال گداز ہوتے تھے اور بھی پُر درد آہیں بھرتا تھا۔ پچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کیفیت کا باعث کیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس زمانہ میں پیاور کے مضافات میں کسی بزرگ کے بارے میں علم ہوا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی حدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی حدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی حدمت میں حاضر ہوا۔ من کی حجمت سے وہ ذوق وثوق جو ذکر کے جاری ہونے کے باعث جمحے نصیب ہوا تھا، پکسر ختم ہوگیا اور اس کی بجائے باطنی اضطراب و بیجان پیدا ہوگیا۔ آخر کا راس بے چینی کے ہاتھوں تنگ آکر بیارادہ کرلیا کہ جس طرح ممکن ہو بغداد شریف جاکر حضرت غوث الثقلین شخ سیّر عبدالقادر جیلائی قدس سرہ العزیز کے دربار اقدس میں حاضری دوں، شاید وہاں اپنے درد کا مداوا حاصل کرسکوں۔ چنانچہ رخت سفر باندھا اور بغداد شریف بینج کر حضرت غوث الشار بینت و راد کا مداوا حاصل کرسکوں۔ چنانچہ رخت سفر باندھا اور بغداد شریف بینج کر حضرت غوث اضطراب بدستور باتی رہا:

جانم بلب رسید کجائی بیا بیا وقت است گربه پرسشم آئی بیا بیا تلاشِ مرشد میں سرگردانی اور بشارت

چندروز بغداوشریف قیام کرنے کے بعد جب اس جانگداز کیفیت نے چین سے نہ بیٹے دیا تو بامر مجبوری وہاں سے کردستان کے شہرسلیمانیہ پہنچا۔ وہاں قیام کے دوران کسی شخص نے مجھے شخ عبداللہ ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ نظائہ ہرات میں ان کی بزرگ و ولایت کی بہت شہرت ہے اور اُن کا تذکرہ زبان زوخاص وعام ہے۔ میں فوراً سلیمانیہ سے چل کر ہرات پہنچا اور دو تین ماہ شخ موصوف کی خدمت میں گزارے، مگر اضطراب باطن روز بروز افزوں ہوتا چلا گیا۔ بالآ خر حضرت شخ عبداللہ ہروی نے میری زبوں حالی دیکھ کر ارشا وفر مایا کہتم حضرت شاہ ابوسعید صاحب کی خدمت میں و بلی چلے جاؤ، وہاں تہمیں سکون ارشاد فر مایا کہتم حضرت شاہ ابوسعید صاحب کی خدمت میں و بلی چلے جاؤ، وہاں تہمیں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن سفر د بلی کے بارے میں کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اس تذیذ بدے عالم میں نصیب ہوگا۔ لیکن سفر د بلی کے بارے میں کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اس تذیذ بدب کے عالم میں نصیب ہوگا۔ لیکن سفر د بلی کے بارے میں کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اس تذیذ بدب کے عالم میں

باردیگر بغدادکا رُخ کیااور شخ محمد جدید کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پھودن قیام کے بعد بھرہ چلا گیااور حفرت حسین دوسری بھری کی خدمت میں مسلسل سات مہینے مقیم رہا۔

وہاں سے براہ خشکی متعدد شہروں میں گھومتا پھرتا رہا۔ ہر جگہ، ہر شہر کے بزرگوں کی زیارت کی اور اُن سے طالب دعا ہوا۔ آخر کار هبر قلات نصیر خان پہنجا۔ یہاں اس اضطراب انگیز کیفیت نے پھر جوش مارا۔ بارگاہ البی میں عجز و نیاز کے ساتھ گریہزاری کی اورخثوع وخضوع کے ساتھ استخارے کیے جن کے نتیج میں متعدد بشارت آمیزخواب دیکھے اور اب مصمّم ارادہ کر لیا کہ حضرت شاہ ابوسعیدٌ دہلوی کی خدمت میں باریابی حاصل کی جائے۔ براہ بمبئی دہلی کے قصدے روانہ ہوا۔ بمبئی پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب اُ سفر حج کی نبیت ہے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور جہاز کے انتظار میں شہر سمبئی ہی میں قیام پذیریہیں۔ پیخبرس کر بیحدمسرّت ہوئی ۔فوراً حضرت شاہ صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی درخواست کی جوحضرت والا نے قبول فر مائی۔ایک دن موقع یا کرحضرت شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں سارا ماجرا از اوّل تا آخر بیان کر ڈالا، جے ن کرآپ نے فرمایا ، تہاری باطنی کشائش کے لیے وقت درکار ہے۔ میں جج پرجار ہا ہوں اور رُوح کی تمام لطافتیں سرزمین حجاز کی طرف مرکوز ہیں،لہٰذا اِس قلبی اضطراب کی تسکین کے لیے دہلی جا کر میر نے فرزنداحمد سعید کی صحبت اختیار کرواوراُن سے کسب فیض کرتے رہو، یا پھر بمبئی ٹھېر جاؤ اورمیری واپسی کاانتظار کرو۔

# بارگاهِ مُرشد میں رسائی

میں نے پہلی شق کوتر جیج دی کہ دبلی جا کر حضرت شاہ احمد سعید صاحب ؓ کی خدمت میں بنائی مناسب ہوگا۔ بمبئی ویسے بھی ایک ایسا شہر تھا جہاں کسی سے میری شناسائی نہ تھی اور موسم گر ما کی شدت بھی نا قابل برداشت تھی۔ چنانچ بمبئی سے دبلی کے لیے روانہ ہوگیا۔ سفر کے دوران ایک رات خواب دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں اور مجھ سے یوں مخاطب ہیں:

شاماً ذونِ مامستيد ليعنى تم جمار بي خليفه جو

صبح کو بیدار ہوا تو دِل نے دہلی کی طرف شدید کشش محسوں کی۔الغرض دہلی پہنچ گیا۔ خانقاہ مظہر بید میں داخل ہوتے ہی شیخ طریقت،اما می ومرشدی حضرت شاہ احمد سعید صاحب کے روئے انور پرنظر پڑی اور آپ کی زیارت و برکت سے سابقہ تر دّ دوانتشار لمحہ بھر میں کا فور ہوگیا۔دل میں ایک انقلاب آچکا تھا۔اب اضطراب راحت میں اور بے قراری سکون میں بدل چکی تھی:

> منم کہ دیدہ بدیدارِ دوست کردم باز چہ شکر گویمت اے کار ساز بندہ نواز

حضرتِ والا کے دستِ مبارک پرتجدید بیعت کی۔ایک سال دوماہ اور پانچ روز آپ کی خدمتِ اقدس میں رہا۔حضرتِ محدوح نے اس قلیل مدت میں فقیر کوطریقہ نقشبندیہ، قادر بیا درچشتیہ کی نسبتوں سے سرفراز فرمایا اور ہرسہ سلاسل میں خرقۂ خلافت عطا کیا۔ محبت میجنی

آپ کے سوائی حیات میں یہ واقعہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ کواپنے شیخ مخرت شاہ احمد سعید قدس سرۂ ہے اس قدروالہا نہ عقیدت تھی کہ شیخ کی جو تیاں اٹھا کراپنے سرپدر کھتے ، انہیں آنکھوں سے لگاتے اور فطرت وقت سے دیر تک روتے رہتے تھے۔

خاکر و بول کی کمی شہر میں نہیں ہوا کرتی ۔ یہاں بھی حضرت کے ہاں بیت الخلاء کی صفائی کے لیے خاکر و ب مقررتھا۔ مگر دبلی میں اپنے قیام کے دوران حضرت عاجی صاحب مقدس سرۂ شخ کے ذاتی بیت الخلاء کی صفائی خودا پنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور اسے اپنے قیدس سرۂ شخ کے ذاتی بیت الخلاء کی صفائی خودا پنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور اسے اپنے کے موجب افتخار و شرف سمجھتے تھے ۔ سبحان اللہ! نیاز مندی وا عساری کا یہ مقام سے میسر آسکتا ہے؟ حقیقت بہے کہ دابط محبت ایک ایس چیز ہے کہ وہ محب ومحب کو حوب کی ذات میں فنا کر دیتا ہے۔ اس بے پناہ عقیدت کے بیش نظر شاہ صاحب قبلہ بھی حضرت عاجی صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے:

"حاجی صاحب نے جو کچھ پایا ہے وہ آئیس میری محبت کے طفیل ملاہے اور مجھے جومجت ان کے ساتھ ہے ، متوسلین سلسلہ میں سے کسی اور کے ساتھ نہیں۔"

## پیشگوئی اور بشارت

نیز حضرت شاہ احمد سعید صاحب قدس سرۂ حضرت حاجی صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت شاہ غلام علی رحمۃ الله علیہ کے خلفاء میں مولانا خالد رومی امتیازی حثیت رکھتے ہیں اور اُن کے فیل سلسلۂ عالیہ نقشبند بیمجد ّدیہ کا فیضان کثرت کے ساتھ خلتی خدا کو پہنچا، اس طرح حضرت حاجی صاحب ولایت میں ایک عظیم الشان مقام پرفائز ہوں گے اور لاکھوں افراد اُن کے رُشد و ہدایت سے بہرہ اندوز ہوں گے۔

### اجازت نامه مين كلمات مرح

قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جوتح ربی اجازت نامہ بوقتِ رخصت حضرت حاجی صاحب کو مرحمت فرمائے ہیں، وہ صاحب کو مرحمت فرمائی، اس میں آپ کی شان میں جو مدحیہ کلمات استعال فرمائے ہیں، وہ ایک عارف کال ہی این با کمال جانشین کے لیے استعال کرسکتا ہے تحریر فرماتے ہیں:

فَصَارَ مَجُمَعَ الْاَنُوَارِ وَمَعُدِنَ الْبِحَارِ فَاجَزُتُهُ بِإِجَازَةٍ مُّطُلَقَةٍ. ترجمہ: حاجی صاحب (بفصلہ تعالی) انوار اللہیہ کے جامع اور بحار معرفت کے شبع

بن گئے ہیں۔لہٰذامیں نے انہیں طریقہ کی کامل اجازت دے دی ہے۔

# جائے قیام کی وصیت

جب حاجی صاحب قبلہ شاد کام اور فائز المرام ہوکرا پے شیخ سے دخصت ہوئے تو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے جائے قیام کے انتخاب کے لیے بیوصیت فرمائی کہ آپ ایک جگہ قیام کریں جو پشتو اور پنجا بی دونوں زبانوں کے سگم پر واقع ہو۔ مراد بیک اس کے ایک جانب آبادعلاقہ بیس پشتو اور دوسری جانب پنجا بی ہوئی ہو۔ گویا شاہ صاحب قبلہ کی ایک جانب آبادعلاقہ بیس نے دیکھ لیا تھا کہ مرید رشید صاحب کمالات اور جامع صفات ہے۔ نیز اُس کے انوار فیض خطہ کائل وقد مار کے علاوہ پشتو اور پنجا بی ہولئے والے خطوں میں بھی پھیلیں گے، لہذا اس کا مرکزی مقام ایس جگہ ہونا چا ہے جہاں مختلف تہذیب وثقافت رکھنے والے لوگ باسانی پہنچ سکیس۔ مرهد کامل کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی اور ہزار ہا گم کشتگان طریق نے حاجی صاحب قبلہ کے قسل سے دولتِ ایمان وآگی پائی۔

بسسم الد*ال الر*ابريم

الحدمدا ففل لحدواجله واعلاه كايلتى بخاب قدمه تعالى والصلوة ولهسلام على سيدالورى كالمبنى ويحرى وحلى المالتي د امعابدالمنتی ا البسد؛ حث این سطوراً کو ازمدت آرزوی زیارت حرمین منسر مین نداه ما امد منسر فا و کرامه ورول به در حالاارا دهٔ الهی مسبهانهٔ ن منعم کردید و نیت طواف أكاراسن سند دمتوم أكدو دمع ابل عبال تنديم مد لعالم از كرم خيش اني رساند لېدار توميس زم بريدان خو د ك ورمبندستان وفزاسان سكونت ميدارند كربحائ بن بقبول بار کا واحد حاجی و وست محدما صبط کفیفون افر بدان، و توجات ازن كافته بمنسنه وموطيفتي ويده كيدى فطول نر افتدى بفهوطليفي الوطلاق باي طربق الركم تعلب كم ومتناله ولابحوز العدول عن حكم اللهم اجله في دياميديا وابديان س طراً على سبيل لدوام و الأسترار وزوني عره ورخده وصلام و فلاحدة ورسيالعلين كالاسسيدالرسلين صلى سدعليره الداممد اجمين ميرحم المدعمبا فال امنيا والسلام ادلاواً خرا



عس كمتوب كرامي حفرت احرسعيد قدس سرة

# مویٰ زئی کاانتخاب

حضرت حاجی صاحب ؒ نے قریبۂ موی زئی کواپنے قیام کے لیے نتخب فر مایا۔ آج کل وہاں پختہ سڑک جاتی ہے اور سے مقام ڈیرہ آسلیل خال سے اکتالیس میل کے فاصلہ پر جنوب مغربی سمت پرواقع ہے۔ مشہور قصبہ درابن سے جنوب کی طرف اس کا فاصلہ تین میل ہے۔ بیستی واقعی پشتو اور پنجابی زبانوں کاسکم ہے۔ اس کے مغرب کی طرف تمام علاقوں کی زبان پنجابی ہے۔ خودموی زئی شریف میں زبان پنجابی اور پشتو دونوں زبا نمیں بولی اور بھی جاتی ہیں۔

# قيام كسلسله من كرامت كاظهور

حضرت حاجی صاحب قبلہ نے اس جگہ کو اپ قیام کے لیے پندفر مالیا اور اپ مریدان باصفا کی معیت میں پانی کی کمیابی کے پیش نظر موئی زئی شریف کے مغرب میں ایک پہاڑی نالے کے کنارے ڈیرہ لگایا تا کہ خور دنوش اور دیگر ضروریات زندگی میں سہولت رہے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں قبیلہ تا جوخیل کے لوگ آپ سے بیحد مانوس ہو گئے اور بہت سے داخلِ طریق بھی ہو گئے ، لیکن دوسر نے قبائل کے چندرئیسوں کو، جو ای بستی میں رہتے تھے، آپ کا یہاں تھم برنا اور آپ کے درویشوں کا نالے کے پانی کو استعمال کرنا سخت نا گوارگز را۔ آئیس حاجی صاحب کے ساتھ تا جوخیل قبیلہ کی گرویدگی و کیے کر آپ پرتختی کرنے نا گوارگز را۔ آئیس حاجی صاحب کے ساتھ تا جوخیل قبیلہ کی گرویدگی و کیے کر آپ پرتختی کرنے کی ہمت تو نہ پڑتی تھی ، البتہ اس فکر میں ضرور رہتے تھے کہ کوئی ایسا ذریعہ اور حیلہ ہاتھ آ جائے کہ حضرت حاجی صاحب اور آپ کے درویشوں کو اس جگہ سے بے دخل کر کے ہجرت جائے کہ حضرت حاجی صاحب اور آپ کے درویشوں کو اس جگہ سے بے دخل کر کے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے۔

اتفا قاایک روز ایک ہندو تحصیلدار دورہ کرتے ہوئے اُدھر آنکلا۔ فاضین، جوموقع کی تلاش میں تھے، فریادی بن کر تحصیلدار کے پاس پہنچ گئے کہ ایک فقیر نے ہماری شاملات وہ زمین پر قبضہ جمالیا ہے، اس کے ساتھ فقیروں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ یہ سب ہمارے نالے کا پانی خراب کرتے ہیں۔ ہمارے کہنے پر یہ قبضہ نہیں چھوڑتے اور سب ہمارے نالے کا پانی خراب کرتے ہیں۔ ہمارے کہنے پر یہ قبضہ نہیں جھوڑتے اور سبال سے نہیں جاتے۔ اگر آپ ان فقیروں کو یہاں سے نکال دیں تو ہم احمان مند ہوں

گے۔ تحصیلداراُن کی خاطر مدارات اور تعلّف و چاپلوی سے متاثر ہوگیا۔ فوراً گھوڑے پر سوار ہوکر بڑی آن بان کے ساتھ حضرت حاجی صاحب قبلہ کے پاس آ دھمکا اور تحکمانہ کہج میں کہا،'' فقیرصاحب! تم یہاں سے چلے جاؤ۔''

عاجی صاحب نے اس کا بیٹم طراق دیکھ کر ذرا نرم لیج میں اے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ''شخ صاحب! ہم یہاں ہے نہیں جا کیں گے۔'' تحصیلدار ہندوتھا اور اہل ہوئے فرمایا، ''شخ '' سن کروہ مزید طیش میں آ گیا اور کم رکتی ورش روئی کے لیج میں کہا کہ تہمیں یہاں ہے جاتا ہوگا۔ اس کے انداز تکلم پراب حاجی صاحب قبلہ نے بھی قدر سے سخت لیج میں گر اُسی شخ صاحب! ہمیں سخت لیج میں گر اُسی شخ صاحب! ہمیں یہاں ہے ہٹایا نہیں جاسکا۔ تحصیلدار کی ہندوانہ آگ پھڑ کی، کیونکہ وہ اپنے لیے مسلمانوں کا خطاب بلفظ شخ بار بارگوارانہ کرسکتا تھا۔ مزید تلخ و گتاخ لیجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی زبر دسی تمہیں یہاں ہے تکال دوں گا۔ بیس کر حضرت حاجی صاحب قبلہ کی غیر سے میں ابھی زبر دسی تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ بیس کر حضرت حاجی صاحب قبلہ کی غیر سے میں ابھی زبر دسی تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ بیس کر حضرت حاجی صاحب قبلہ کی غیر سے فقر کو بھی جوش آ گیا۔ فرمایا، '' شخ صاحب! کسی کی مجال نہیں جو فقیر کو یہاں سے ہٹا سکے۔'' یہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک جلال انگیز نگاہ تحصیلدار پر ڈالی۔ نگاہ کا پڑنا تھا کہ تحصیلدار فرمانے ہوئے آپ نے ایک جلال انگیز نگاہ تحصیلدار پر ڈالی۔ نگاہ کا پڑنا تھا کہ تحصیلدار میا مقام پر بجا اسٹا۔ اس مقام پر بجا اسٹا۔ فرمانے نہوں کا بھوڑ ہے نے کے گر کر زمین پر تڑ پ رہے تھے۔ حافظ شیرازی گیا توں مقام پر بجا ارشاد فرمانا ہے:

بس تجربه کردیم دریں دارِ مکافات با درد کشال ہر کہ در افتاد، بر افتاد

بیمنظرد کی کرتحصیلدارصاحب کے ساتھ آنے والے پیادے اور قبیلے کے رئیس، جو
اپنی مقصد برآ ری کے لیے تحصیلدار کو وَ رغلا کر لائے تھے، سخت گھبرا گئے اور اسے وہاں سے
اٹھا کراپنے گھر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے کچھ ہوش آیا تو منت ساجت کے ساتھ
کہنے لگا کہ جھے انہی فقیر صاحب کے پاس لے چلو۔ چنا نچہ وہ اسے حاجی صاحب کے پاس
لے آئے۔ یہاں آ کر سب سے پہلے اس نے اپنی بے ادبی و گتاخی کی معذرت پیش کی اور
کہا کہ حضور! میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بشر طیکہ میری تین آرز و کیں پوری ہو

جائیں۔وہ یہ کہ میری ہوی بھی حلقہ بگوشِ اسلام ہوجائے، میں اپنی جائیداد، ورشہ وغیرہ سے
اسلام قبول کرنے کے بعد محروم نہ رہوں اور وہ بدستور مجھے ال جائے، اور آخریں ہی کہ
ملازمت بھی برقر اررہے۔حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمہاری جمیع
آرزوؤں کو ہَر لائے گا۔اس پروہ شرف بداسلام ہوا۔ إدھراس نے اسلام قبول کیا تھا کہ گھر
میں اس کی المیہ کو دِل کا شدید دورہ پڑا۔ تمام برہمن وہنوداس کے پاس گئے اور اس مرض کی
مدافعت میں ہرمکن کوشش کی گرکوئی تدبیر راس نہ آئی۔ بالآخر کسی شخص نے اسے کلمہ طیب
پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ اپنی زبان سے کلمہ طیب کے الفاظ اوائی کر پائی تھی کہ دردجا تا رہا۔اس
طریق سے غائبانہ طور پر ہی اس نے اسلام قبول کرلیا۔ بعداز ال حاجی صاحب قبلہ کی کامل
توجہ اور باطنی عنایت سے اس کی بقید آرز و کیں بھی پوری ہوگئیں۔

حضرت حاجی صاحب قبلہ نے اس کا نام نیخ عبداللہ تجویز فرمایا۔اب اس پر'دشخ صاحب' کے لقب سے بار بار مخاطب کرنے کی حکمت بھی ظاہر ہوگئی۔ شخ عبداللہ نے مزید التماس کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد سابقہ قومیت سے میراکوئی علاقہ نہیں رہا،اس سلسلہ میں حضرتِ والا کا کیاار شاد ہے؟ آپ نے فرمایا، آج سے تمہاری قومیت فقیر ہے۔ چنانچہ اس کی ذرّیت واولا د آج کک فقیر کے لقب سے معروف ہے، جن میں فقیر فیض اللہ، فقیر ابوسعید، فقیر احمد سعید اور فقیر بوالحن خاص طور پر مشہور ہیں۔حضرت حاجی صاحب کی کرمنوازیوں سے آج تک ان کی نسل چلی آر ہی ہے۔

الل قريدي كثرت رجوع

ی چرت انگیز کرامت دیکی کرتمام اہل دہ، بلکہ خالفین بھی آپ کی عظمت کے معترف ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع کرنے پرمجبور ہو گئے اور بالا تفاق تمام اہل قرید نے آپ کی تشریف آوری اور قیام کواپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھا۔ اس طرح خانقاہ احمد ریسعید یہ کی صورت میں رُشد و ہدایت کا ایک عظیم مرکز قائم ہو گیا۔ بینام آج بھی تشبیع خانہ کی مرمریں لوح پیشانی پرکندہ ہے۔ اس مرکز کا قیام در حقیقت حضرت شاہ صاحب قدس سرؤکی پیشگوئی کا شمرہ تھا اور جائے قیام کے انتخاب کرنے کی طرف جواشارہ فرمایا تھا قدس سرؤکی پیشگوئی کا شمرہ تھا اور جائے قیام کے انتخاب کرنے کی طرف جواشارہ فرمایا تھا

بیسباس کی برکات تقیں۔ ترویج سلسلہ

بعدازاں اس تخم ہدایت نے ، جوحفرت شاہ صاحبؓ کی توجہ عالی نے حفزت حاجی صاحبؓ کے ہاتھوں اس سرز مین میں بویا تھا بھوڑ ہے ہی عرصے میں اپنے شاخ و برگ پھیلا کراطراف و جوانب کے وسیع علاقوں کواینے سائے میں لےلیا۔ فاری ، پشتو اور پنجا بی بولنے والے تقریباً تمام ہی علاقے آپ کے ذکر وفکر ہے مستفیض ہوئے، بلکہ جا بجا آپ کے تربیت یافتہ با کمال خلفاء نے اس دریا ہے معرفت سے ہر ذرّ وُ زمین کو، جوآتشِ فسق و فجور ہے جل رہا تھا،سیراب کیا۔رجوع خلق عام ہو گیا۔عقیدت مندوں اور مریدوں کی تعداد لا کھوں تک پہنچ گئی جن میں سے سینکروں نے خرقہ خلافت اور سندِ اجازت سے سرفرازی حاصل کی۔ پیرخلفاء بھی گویا اس شجر معرفت کی بارآ ور شاخیں تھیں ، جنہوں نے ثمرات شریعت اورتجلیات معرفت سے ہزار ہا نفوس کو تنویر باطن عطا کی جتی کہان شاخوں ہے نئی کونپلیس پھوٹیس اور وہ بھی سایئہ طشری اور فیض رسانی میں اپنی اصل کی ممہ و معاون ثابت بوكي \_ وياچيثم بصيرت، وَمَسْلُ كَلِمةٌ طَيّبَةٌ كَشَبَحرَةٍ طَيّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ كَيْفيركامثام، كررى تَعَي آپ كى حيات مبارك بى مين آپ کے خلفاءا ورنتبعین کا سلسلہ وسیعے پیانہ بر کابل، قندھار، ہرات اوراصلاع سرحدو پنجاب میں دور دورتک پھيلا اور بيدائر وسيع تر موتا چلا گيا۔ حاجي صاحب بنے جوعر يضه حضرت شاه صاحب کی خدمت میں بھیجا اُس میں اپنے خلفاء کی تعداد سو کے قریب بیان کی ہے۔ آپ سرایا عجز وانکسار تھے۔اینے ارادت مندوں کا ذکر کرتے ہوئے بغرض اطلاع اس تعداد کو تحدیث نعمت کے طور پرتح بر فرمایا کرتے تھے۔ پیم یفنہ ''مناقب احمد پیسعید بیہ' اور آپ کے مجموعہ کمتوبات میں شامل ہے۔

تربيب سالكين

آپ کا اندازِ تربیت وہی تھاجوآپ نے اپنے شخ حصرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کر دیکھا اور آپ کی تربیت سے سیکھا تھا۔معمولات ِ طریقۂ نقشبند سے لینی تلقین ذکر و وظائف، توجہات شبانہ روز، لطائف و مراقبات، وعظ و تذکیر، سالکین کے احوال کی خبرگیری، ان پر غایب شفقت، تح یص و ترغیب، تر وی سلسلہ میں سرگری اور اصلاح و تربیت میں گرم جوثی، الغرض جومان و کمالات ایک کامل و کمل خدارسیدہ اور خدارساں بزرگ کی شان کے شایاں ہیں، وہ سب کے سب آپ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ تمام درویشوں کوآپ کے کنگر سے دونوں وقت کھانا ملتا تھا۔ طالبان تق ہرقتم کی دنیوی پریشانیوں سے آسودہ ہو کرتھیلِ سلوک میں مشغول رہتے تھے۔ شریعتِ مطہرہ کا اتباع اور بدعات سے کامل اجتناب لواز م سلسلہ میں سے تھا۔ یہ آپ کی عظمتِ ولایت کا اونی کمال تھا کہ تمام وابستگان طریقہ پر ہمیشہ ہیت طاری رہتی تھی اور کوئی فردا سے اوراد و وظائف میں تسائل نہ کرسکتا تھا۔ گا ہے گا ہے سالکین کے حجروں میں جا کر اُن کے کپڑوں، کھانے پینے کے کرشوں اور کتابوں تک کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کوئی امرآ داب طریقہ اورضوابطِ خانقاہ کے برتوں اور کتابوں تک کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کوئی امرآ داب ِطریقہ اورضوابطِ خانقاہ کے منافی نہ ہونے یائے، جو اِنتشار توجب ہے۔

طریقت کے اصولوں میں یہ بات بہت اہم ہے کہ شخ نے سالک کوجس ذکر وشغل پر کار بندر ہے کا حکم دیا ہے وہ اس سے سرمو تجاوز وانحراف نہ کرے ۔ صلوٰ ق پنجگا نہ اور فرائض و سنن سے فراغت کے بعد فکر ونظر کی تمام صلاحیتوں کو اپنے معمولات پر صَرف کرے تاکہ کیسوئی اور جمعیت باطن حاصل کر سکے۔

### ايك واقعه

ایک افغان ورویش نے ، جونو جوان و تنومند تھا اور نگر کے کھانے کے بعد بھی اس کی اشتہا باقی رہتی تھی ، پچھمٹی اور جوار وغیر و پھنوا کراپنے پاس رکھ لی تھی تا کہ جب بھوک غلبہ کر ہے تو اِن فراہم کر دہ اشیاء سے اس کی مدافعت کر سکے۔ اتفا قا ایک روز حاجی صاحب قبلہ در دیثوں کے جروں کا معائنہ کرنے کے لیے آگئے۔خاوم خاص حضرت خواجہ محموعثان قبلہ در دیثوں کے جروں کا معائنہ کرنے کے لیے آگئے۔خاوم خاص حضرت آرہے ہیں اور وہ چہینہ جلدی سے اُس درویش کے باس آئے اور اے مطلع کیا کہ حضرت آرہے ہیں اور وہ چہینہ

کی خیلی کوفورا کسی جگه چھپا دے،مبادا حضرت دیکھ لیں اورآ پاس کی بےمبری وہوس پر کبیدہ خاطر ہوں۔

اس واقعہ سے بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ آ دابِ خانقاہ میں یہ بات شامل ہے کہ در وایش کو جو غذاجتنی مقدار میں کنگر سے ملتی ہو، اسی پر قناعت کرنی چا ہیے اور خود کو قلب طعام کا عادی بنانا چاہیے کہ شکم سیری اس راہ میں سخت مصر ہے اور عرفانِ خداوندی سے محرومی کا باعث ہے۔ بقول شیخ سعدیؓ:

اندرول از طعام خالی دار تا در و نورِ معرفت بنی

### تدوين مكاتيب

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی تالیفات بیں اس وقت دو مجموعے دستیاب ہیں۔ایک مجموعہ آن مکا تیب پر مشتمل ہے جو آپ کے شخ حضرت شاہ احمد سعید صاحب دہلوی ثم مہا جرمد نی قدس سرۂ نے آپ کے نام تحریر فرمائے ہیں۔آپ نے ہذیتِ تبرک ان کی تدوین و تر تیب فرمائی۔ان مکا تیب کے مطالعہ سے شخ ومرید کے قریب ترین روابط کا علم ہوتا ہے۔اس کے علاوہ ان میں سلوک کے بے ثار فوائد مندرج ہیں جوقلب وروح کو طراوت و جلا بخشتے ہیں۔

دوسرامجموعه آپ کے ذاتی مکتوبات کا ہے جوتلقین وذکراورتعلیم طریقہ کے مضامین پر مشتل ہیں اور جنہمیں آپ نے اپنے شیخ ، دیگراعزہ وا قارب اور مریدین وخلصین کی طرف تحریر کہا تھا۔

اوّل الذكر مجموعهُ مكاتب حصرت شاہ احمد صاحبٌ بنام حضرت حاجی صاحب قبله كو مولانا سيّدزوّار حسين صاحب نفشبندی كے ایک متوسل پروفیسر ڈاكٹر غلام مصطفیٰ صاحب نے '' تحفهُ زوّاریہ' كے نام سے حيدرآباد، سندھ سے شائع كيا ہے۔ فَ جَوَاهُ اللّٰهُ تَعَالَٰی اَحْسَنَ الْجَوَاَءِ . آخرالذكر مجموعه اكتيس (٣١) مكاتيب پر شممل ہے، جو حضرت مفتی عطا محمد صاحب مدظلۂ سكنه چودھوان ، ڈیرہ آملیل خان كولہیں سے دستیاب ہوا۔ آپ نے اسے محمد صاحب مدظلۂ سكنه چودھوان ، ڈیرہ آملیل خان كولہیں سے دستیاب ہوا۔ آپ نے اسے

حافظ نصر الله خان خاکوانی کی اعانت سے طبع کروایا۔ مکتوبات کے ہر دومجو سے فارسی میں ہیں۔ زبان نہایت شیریں، صاف اور سلیس ہے۔ فارسی کی معمولی استعدادر کھنے والا قاری ان کی لطافت بیان سے حظ وافرا تھا سکتا ہے۔ آخری التماس

حفرت اقدس سیّد ناومطاعنا حاجی دوست محمد قندهاری قدس سرهٔ کے احوال وآثار کا میہ بہت ہی مخضر ساخا کہ ہے جے راقم الحروف نے ''منا قب احمد سیسعید بیئ اور دیگر مکا تیب و رسائل سے اخذ کر کے بعض ثقہ روایات کے اضافہ کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ اسے حضرت والا کے سوائح حیات کا نام دینا تو جسارت بے جا ہے، اس وقت پیش نظر مدتا صرف اس قدر ہے کہ رسالہ متبر کہ''تحفہ سعدیہ'' اپ مرکز اور منبع کے اجمالی ذکر سے مزید برکات کا حامل ہو جائے۔ ورنہ حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمہ اللہ کے اسرار ومعارف اور احوال ومقامات کے لیے بڑی فرصت اور طویل دفتر در کار ہیں۔ بہر حال فقیر مَا لا یُدُرک کُ کُلُهُ لَا یُنُورک مُحمدات جس قدر معلومات فراہم کر سکا ہے، اس میں طریقتہ پاک کے متوسلین کے لیے آگھوں کی شفترک اور دِلوں کی تسکین کا کافی سامان موجود ہے۔ وَقَقَنَا کے مقالیٰ کے لائنیت کے والتاً مِن به بِمَنِه کَوَمِهِ.



# ذكراحوال حضرت خواجه مجمرعثمان داماني رحمة الله عليه

#### ولادت

حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ اپنے آبائی وطن موضع کو نی کمیں ۱۲۴۴ھ میں پیدا ہوئے۔آپ ایک علمی گھرانے کے چثم و جراغ تھے۔آپ کے والدِ ماجد بڑے عابد، زاہد اور جلیل القدر فقیہ تھے جواپنے علاقے میں فقیہ لونی کے لقب سے معروف تھے۔ ابتدائی تعلیم

آپ نے ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی۔ جب سِ تمیز کو پنچے اور والدِ ماجد کی تجویز کے مطابق وطن سے باہر دیگر مدارس میں تعلیم کے لیے بھیجے گئے تو تھوڑ ہے ہی عرصے میں آپ نے عربی صرف ونحو کی تحصیل فرما کرعربی وفاری کی مبادیات پرعبور حاصل کر لیا اور متوسطات نصاب تک پہنچ گئے ۔ لیکن ابھی تھسیل علم سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ جاذبہ کم توسطات نصاب تک پہنچ گئے۔ لیکن ابھی تھسیل علم سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ جاذبہ کی آپ کو مدرسہ سے خانقاہ میں لے آیا ، جس کا محرک حسب ذیل واقعہ ہوا۔

#### مدرسه سےخانقاہ میں

آپ کے بڑے بھائی اخوندمجر سعید صاحب موضع کھوئی بہاراں میں اپنے ماموں مولا نافظام الدین صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھاور بیمولا نافظام الدین مفرت جاجی دوست محمد قندھاری قدس سرؤ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ایک دفعہ آپ اپنے بھائی محمد سعید صاحب کے پاس ان کے ملبوسات لے کرموضع کھوئی بہارال تشریف لے گئے۔ آپ کے ماموں مولا نافظام الدین نے ان سے دریافت کیا کہ ہمارے پیرومر شد مفرت آپ کے ماموں مولا نافظام الدین نے ان سے دریافت کیا کہ ہمارے پیرومر شد مفرت حاجی صاحب کا قافلہ چودھوان کے قریب فروش ہے، ان کے بارے میں تہمیں کچھ معلوم عاجہ معلوم کرنا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ان سے متعارف نہیں اور مجھے مقصد خیریت معلوم کرنا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ان سے متعارف نہیں اور مجھے

ان کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کون بزرگ ہیں اور کس جگہ قیام فر ماہیں؟

کھوئی بہارال سے جب واپس گھر جانے لگے تو ماموں صاحب نے ہدایت کی کہ تہمارے راستے میں چودھوان آئے گا اور اُسی کے قریب حاجی صاحب کا قافلہ قیام پذیر ہے۔ تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میراسلام عرض کرنا اور یہ پیغام دینا کے حضور کے خدام، جو یہاں کھوئی بہاراں تشریف لائے ہوئے ہیں، کل خدمتِ اقدس میں حاضر ہو جا کیں گے۔

حضرت خواجہ محمد عثان رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب میں گھر واپس جاتے ہوئے چودھوان سے گزراتو میں نے حضرت حاجی صاحب قبلہ کے قافلے کے بارے میں اہل قرید سے پوچھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت والا یہیں قیام فرما ہیں۔ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر ماموں صاحب کا سلام و پیام پہنچایا۔ پھر وہاں سے رخصت ہوکر اپنے تعلیمی مشاغل میں مصروف ہوگیا۔ پھر صرح بعد طلب اللی کے ذوق وشوق نے دل میں ایک تلاحم ہر پاکر دیا۔ ان ایام میں فقہ کی مشہور اور اہم کتاب ' ہدائے' پڑھر ہاتھا۔ مگر جذبہ طلب بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ ہروفت استغراق کی کیفیت طاری رہنے گی۔ نہ مطالعہ کرسکتا تھا اور نہ بق پڑھ سکتا تھا۔ آخر جب جاذبہ حق کے ہاتھوں مجبور ہوگیا تو استاد محترم کی خدمت میں عرض کیا پڑھ سکتا تھا۔ آخر جب جاذبہ حق کے ہاتھوں مجبور ہوگیا تو استاد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے لیے اب تعلیم کا مزید جاری رکھنا مشکل ہوگیا ہے۔ حجب الہی کا غلبہ روز ہروز بڑھتا جارہا تھا اور اَب یہ عزم صمیم کرلیا ہے کہ فی الحال سلسائہ تعلیم کو ملتوی کرتے ہوئے کی اہل جارہا تھا اور اَب یہ عزم صمیم کرلیا ہے کہ فی الحال سلسائہ تعلیم کو ملتوی کرتے ہوئے کی اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کا شرف حاصل کروں ، شاید اس طرح غلبہ حال اور جوش دروں کا مداوا ہو سکے۔

درخواست کروں گا۔

حضرت خواجہ صاحب نے مزید فرمایا کہ استاد کھڑ منے ہر چندروکنا جاہا کی جذب دل نے مجھے رکنے کی مہلت نہ دی۔ میں اگلے دن صبح سویرے اپنے مدرسہ سے روا نہ ہو گیا اور سیدھا چودھوان بہنچا۔ اُس وقت چودھوان سے دومیل جنوب کی طرف حضرت حاجی صاحب کا قافلہ فروکش تھا۔ چنا نچہ بروز جمعہ ارجمادی الثانی ۲۲۱ الصلح نظرت حاجی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بوقت عصر بیعت کی درخواست کی ۔ حضرت نے بیفرمات ہوئے انکارکیا کہ فقیری اختیار کرنا بڑا دُشوارکام ہے۔ لیکن میں نے اصرارکیا کہ حضرت! میں تو فقیری کے حصول کے لیے تیارہ وکرآیا ہوں:

وست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد بجانال، یا جال زتن برآید

مزیدعرض کیا کہ میں جذبہ دل کے ہاتھوں بے بس ہوکر ہر چیز سے قطع تعلق کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پینچا ہوں۔اس پر حضرت نے فر مایا،''اچھا مغرب کی نماز کے بعد دیکھا جائے گا۔''الحمد للہ تعالیٰ کہ آپ نے بعد نمازِ مغرب درخواست منظور کرلی اور فقیر کو ایپ حلقہ ارادت میں داخل کرلیا۔اُس وقت عجیب وغریب کیفیات وارد ہو کمیں۔
انشراح باطن

صرف، نحو، علم عقائد، فقہ، اصول فقہ اور تفسیر وحدیث کی جو کتا ہیں میں نے پڑھی تھیں، اگر چہ یا تھیں اور اُن کے نقوش ذہن میں محفوظ تھے کیکن نگاہ ان کے ظواہر ہے آگے نہ جا سکتی تھی۔ اس لیے حضرت حاجی صاحبؓ نے از راوم رحمت فقیر کو دوبار ہ تفسیر وحدیث اور کتب تھی ۔ اس لیے حضرت حاجی صاحبؓ نے از راوم محت فقیر کو دوبار ہ تفسیر وحدیث اور کتب تھیا ، جومعرضِ التواء میں پڑگیا تھا، اسے نہ صرف تا زہ کر دیا بلکہ علم ظاہر کے ساتھ اس کے تمام باطنی حقائق ومعارف بھی مجھ پر آئیکارا فرماد ہے۔ چنا نچہ حضرت حاجی صاحب قبلہ سے مندرجہ ذیل کتابیں بڑی تحقیق وقوجہ آئیکارا فرماد ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب قبلہ سے مندرجہ ذیل کتابیں بڑی تحقیق وقوجہ

ہے پڑھیں:

ا۔ سنِ پیدائش ۱۲۳۴ھ کے اعتبارے اُس وقت آپ کی عمر ۲۲ سال تھی۔

مشکلوة شریف، صحاح سقه یعنی بخاری مسلم، تر ندی، ابودا وَد، نسانی اورابن ملجه علم اخلاق میں احداد میں محتوب میں ملتوبات مجدّد سیہر اخلاق میں احداد معسومیہ برسد وفتر۔
سد وفتر اور مکتوبات معصومیہ برسد وفتر۔

ان کےعلاوہ حفرت نے تصوّف کے متعدد رسائل اور کتب اپنی خاص توجہ سے فقیر کو پڑھائیں۔ بچمہ للہ حفزتِ والا کی عنایت سے روح علمی استدلال سے گزر کرعرفان وابقان کے درجے پر پہنچ گئی۔

## درس مفکلوة کاایک واقعه

درسِ مظلوة کی نوبت جب کتاب البیوع پر پینجی تو حضرت حاجی صاحب قدس سرهٔ نے فر مایا که ملاّ عثمان! کتاب البیوع بھی پڑھوگے؟

میں نے عرض کیا، حضرت! میرے پاس کوئی نقد مال یا جائیدا ذہیں، بظاہر جھے تو بچہ و شخص کیا، حضرت! میرے پاس متاع شری (خرید وفروخت) کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ فرمایا، خوب! نہ میرے پاس متاع دنیا، نہ تبہارے پاس کہ میں لوگوں سے خرید وفروخت اور لین دین کی نوبت آئے۔ پھر سے شعر پڑھا:

علم کیر آمد و عمرت تصیر آند و عمرت تصیر آند و عمرت تصیر آنچه ضروری ست بدال شغل گیر اور کتاب الآداب شروع کرادی - فراست شیخ اور استعدادِم ید فراست شیخ اور استعدادِم ید

حضرت خواجہ محمد عثمان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ایک روز کچھ مدت کے بعد حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ نے دریافت فرمایا، کیوں ملاعثمان! تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم این صاحب مولانا نظام الدین کا سلام و پیام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے؟

الہ بیاشارہ اس طرف تھا کہ فقیر کا سرمایہ در حقیقت اخلاق الہیاور آ داب نبویہ سکی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ان کا حاصل کرنامقدم ہے بلکہ ان کے حصول کے بغیر معاملات کی صحت دور تی محال ہے۔

عرض کیا، حضور! خوب یا دہے۔ بیدواقعہ یاد دِلا کر حضرت حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہم نے اُسی روز تمہاری پیشانی میں نسبتِ نقشبند بیکا نور مشاہدہ کر لیا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ تم ضرورا کا پرنقشبند بیر تمہم اللہ کی نسبتِ عالیہ سے بہرہ ورہو گے۔لیکن کافی دن گزر گئے اور تم نہ آئے تو گمان ہونے لگا کہ شاید ہمارے کشف اور وجدان میں خطا واقع ہوگئ ہے۔ جب تم بہاں پہنچ گئے تو ہمارے اس کشف کی صداقت ظاہر ہوگئی۔ل

### فينتخ كي صحبت وخدمت

حفرت خواجہ محمد عثان رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے بعد حفرت حاجی صاحبؒ قبلہ سے الیے وابسۃ ہوئے کہ حب ۱۲۸ ھیں الیے وابسۃ ہوئے کہ حب ۱۲۸ ھیں حضرت حاجی صاحبؒ کا وصال ہوا تو کل مدت، جوآپ نے شخ کی خدمت میں گزاری، وہ الحارہ سال چار ماہ اور تیرہ روزتھی۔

### يشخ ومريد كاباتهمي رابطه

وہ رابط محبت جوش و مرید کے درمیان استوار ہو چکاتھا، اُس کا تقاضا بھی بہی تھا کہ
ایک دوسرے سے زندگی بھر جدانہ ہوں۔ حضرت خواجہ محمق کان رحمہ اللہ نے جس خلوص اور
وفا شعاری سے حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہ کر ہرقتم کی خدمات انجام دیں اس
میں آپ کا کوئی ہم میم وشریک نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف، هَلُ جَدِزَ آءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْمِالُونِ اللَّهِ حَسَانُ کے بموجب حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی جانب سے جومحبت، اُنس اور
شفقت آپ کے شاملِ حال رہی اُس نے آپ کوتمام اراد شندوں میں ایک امتیازی مقام
عطا کر دیا تھا۔ جب مرید شخ کی ذات پر ہر چیز کوشار کر دیتا ہے تو یہ جذبہ ایشار ایک لا فائی
را بطے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مرید شخ کے علاوہ کی دوسرے کی طرف متوجہ ہونا اسے
کے منافی سمجھتا ہے اور شخ بھی یہ گوار انہیں کرتا کہ مرید کا غیر کی طرف متوجہ ہونا اسے
اخلاص عمل سے محروم کردے۔

ماخوذ ازفوا ئدعثاني

### ايك يخت امتحان

متندروایات سے منقول ہے کہ جس زمانے میں حضرت خواجہ محمد عثان دری تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مقامات سلوک کے حصول میں ہمہ تن مشغول سے، ایک دن حضرت حاجی صاحب قبلہ، جو بھی بھی درویشوں کے جمروں کا معائنہ کیا کرتے سے، خواجہ محمد عثان کے جمرہ میں تشریف لے آئے۔اس وقت آپ جمرہ میں موجود نہ سے، مگر وہاں دو کتا بیس رکھی ہوئی تھیں۔حضرت نے شریک جمرہ سے دریافت کیا کہ یہ کتا بیس کی ہیں؟ اس نے بتایا کہ ملا محمد عثان کی ہیں۔ یہن کرحاجی صاحب قبلہ نے فرمایا، 'اچھاملاً عثان کی میں بھی ہوں اور کتا ہیں بھی۔'

سجان الله إكسى في كياخوب كهاب:

من تو شدم، تو من شدی، من جال شدم، تو تن شدی تا کس تگوید بعد ازیں من دیگرم، تو دیگری

حاجی صاحب کاس باطنی جوش غیرت کے نتیج میں آپ کی نبست مستور ہوگئ۔
اب جوخواجہ محمد عثمان اپنے باطن کی طرف و کیھتے ہیں تو خود کونسبت سے خالی پاتے ہیں۔ اس
کی وجہ معلوم ہوگئ مگر حضرت کے جلال و ہیبت کے سامنے یہ جرائت کہاں کہ عذر ومعذرت کر
سکیں ۔ تسلیم و رضا کا مسلک اختیار کرتے ہوئے تمام فرائض خدمت کی بجا آوری میں
حب سابق آبادہ ومستعدر ہے۔ اور اس حالت میں ایک طویل مدت گزرگئ ۔ معمولات کی
پابندی بر قرار، خدمات کی بجا آوری برستور، مگر دل حسرت و یاس کا مُر قع بنا ہوا تھا۔ ہیم و
امید کی بی حالت جس پرگزرتی ہے، وہی جانتا ہے۔ تا ہم آپ نے اس مم کوسید میں بنہاں
رکھتے ہوئے کسی سے اس کا افشانہ فرمایا۔

قضارا ایک روز نمازِ تہجد کے بعد بوقتِ سحر بے اختیار چیخ نکل گئی۔شریکِ حجرہ

ا۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے ارشاد کامفہوم بیتھا کہ جب ملاعثان نے حصولِ فقر کے
لیے مجھے سے رابطہ استوار کرلیا ہے تو پھر کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہونا فرضِ وقت سے
غفلت کے متراد ف ہے۔

درویش نے ہر چنداس راز سے پردہ اٹھانے کی درخواست کی، گر حضرت خواجہ نے اس کا اخفا ہی مناسب سمجھا۔ جب اس نے بیحد اصرار کیا تو بامر مجبوری کنایتا اے هیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت قبلہ نے جونعت مجھے عطا کی تھی، وہ مجھ سے چس گئ ہے۔ مدت مدید تک ضبط کیا گرآج حسرت وندامت کا بیاحساس بے اختیار آہ بن کرلبوں پر آگا۔

یین کرسائقی کے دل کو بہت صدمہ پنچا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ تمام مقامات سلوک طے کر چکے ہوں گے۔ خواجہ صاحب کی آ و دلسوز نے اس میں جذبہ عمگساری پیدا کر دیا۔ آخر ایک دن اس نے مناسب موقع پا کر حضرت حاجی صاحب قبلہ ہے اپنے ساتھی (ملا محمد عثان) کی سفارش کر دی کہ دھنرت! ان کے حال پر بھی نظر کرم ہوجائے۔ بیان کر حضرت حاجی صاحب کے چیرہ مبارک پرجلال کے آثار نمودار ہوگئے۔ فرمایا:

''تم میرے اور ملاعثان کے درمیان حائل ہونے والے کون ہو؟ میں جانوں اور ملاعثان بتہمیں اس سے کیاسرو کار؟''

تذا کرات میں آتا ہے کے سفارش کنندہ کی خودرائی کا نتیجہ بیڈکلا کے ملاعثان کی نسبت تو بحال ہوگئی البتہ سفارشی صاحب خالی ازنسبت <sup>ل</sup>ہو گئے۔

ای بناپر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فنافی الشیخ حقیقت میں فنافی اللہ کا مقدمہ ہے۔ شیخ و مرید میں جب تک ایک عظیم اور متحکم روحانی رابطہ نہ ہو، بارگا و قرب میں رسائی ناممکن ہے۔

حفرت خواجہ مجموعثان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب قبلہ کی خدمت میں رہتے ہوئے جہاں سلوک کے مراحل ومنازل طے فرمائے وہاں عظمتِ شیخ کولمحوظ رکھتے

ا۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے ہردومریدوں کے قل میں جوتصرف فر مایا اُس کا مقصد ضرر ر رسانی یا اظہار آزردگی نہ تھا، صرف تنبیہ مقصورتھی۔ حاشا وکلا ، اس سے بیہ مراد نہیں کہ حضرت قبلہ ان کی روحانی تربیت سے دست کش ہو گئے تھے۔ تربیت بدستور جاری تھی اور مقامات بھی طے ہور ہے تھے، گرزتی کا ادراک واحساس نہ ہوتا تھا۔ ہوئے وہ محیرالعقول خدمات انجام دیں کہ باید وشاید کوئی خوش قسمت اراد تمند ہی اس دشوار منزل کو طے کرسکتا ہے جس پرآپ بڑی استقامت سے گامزن رہے۔ حضرت خواجہ نے اس وادی کوجیرت انگیز مستعدی اور جال نثاری کے ساتھ عبور کیا۔

ایک بارحاجی صاحب قبلہ نے اہلیہ محتر مدکی علالت کے سلسلے میں خواجہ محم عثمان رحمہ اللہ سے فرمایا کہ ڈیرہ آلمعیل خان میں فلال حکیم صاحب کو کیفیات مرض بتا کر اُن سے دوا لے آؤ۔ اگر چاس وقت دن بہت تھوڑ اباتی تھا اور شب کی آ مد قریب تھی، راستہ ناہموار اور دُشوار گزار تھا، نیز پیدل سفر سے ڈیرہ تک کا فاصلہ ۳۲ میں تھا۔ بایں ہمہ آپ ارشاد گرای سنتے ہی فورا سفر پر روانہ ہو گئے۔ تمام رات چلتے رہے، منج کو ڈیرہ پنچے۔ حکیم صاحب سے ملے اور ووالے کر اُسی وقت واپس چل پڑے۔ اُدھر آپ راستہ کی صعوبتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے موئی زئی شریف کی طرف جادہ پیا تھا، اوھر حاجی صاحب دوانی طور پر آپ کی طرف متوجہ تھا اور فرمار ہے تھے، ہائے! میں نے ملاعثان کو ہلاک کر دیا، نہ معلوم اس پر راستے میں کیا کیا اُفاد پڑی ہوگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف راستے میں کیا کیا اُفاد پڑی ہوگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف لئے آئے۔ اس طرح چونسٹھ میل کی کھن منزلیں پیدل طے کرنے کے بعد بھی آپ تازہ وم نظر آئے تھے۔ نہ تکان کا احساس تھا اور نہ اضمحلال کا اثر۔ شعر حافظ اس حال کا ترجمان ہے: نظر آئے تھے۔ نہ تکان کا احساس تھا اور نہ اضمحلال کا اثر۔ شعر حافظ اس حال کا ترجمان ہے: نظر آئے تھے۔ نہ تکان کا احساس تھا اور نہ اضمحلال کا اثر۔ شعر حافظ اس حال کا ترجمان ہے:

در رہِ منزل کیلیٰ کہ خطر ہاست بجاں شرطِ اوّل قدم آنست کہ مجنوں باثی

### دحمية حق بهاندمي جويد

دوسری طرف ایک معمولی خدمت ملاحظہ فرمائے کہ وہ کس طرح خدمات جلیلہ پر فوقت لے جاتی ہے۔ حضرت حاتی صاحب قبلہ خانقاہ میں شب کوآرام فرما تنے اور خواجہ محمد عثمان آپ کے خادم خاص ایک گوشہ میں دیا سلائی کی ڈبیہ ہاتھ میں لیے ذکر و مراقبہ میں مشغول بیٹھے تھے۔ اس خیال سے نہ لیٹے اور نہ سوئے کہ نہ معلوم کس وقت حضرت شخ بیدار مول ور نہ سوئے کہ نہ معلوم کس وقت حضرت شخ بیدار مول اور خدمت کے لیے آواز دیں۔ بوقتِ تہجد حاجی صاحب بیدار ہوئے اور ' ملاعثمان' کہہ کر یکارا۔ آپ نے ''جی حضور'' کہنے کے ساتھ ہی دیا سلائی جلاکر چراغ روش کر دیا۔

حضرت حاجی صاحب قبله بہت مسرور ہوئے اور خدمت گزاری میں سیسرگری ومستعدی دیکھر فرمایا:

''ملّاعثان! تم نے بوی اہم اور صبر آ زباخد مات انجام دی ہیں، گرتمہاری پی خدمت سب برفوقیت کے گئی۔''

حفرت حاجی صاحب کی طرف سے رضا وخوشنودی کے اس اظہار نے حفرت خواجہ محمد عثمان کو جو کیفِ روحانی اور سرورِ جاودانی عطا کیا ہوگا، وہ کچھانمی کا دِل جانیا ہوگا۔ خوشنودی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے آج اپنے عطا و کرم کا معالمہ انتہا کو پنچادیا ہوگا۔

غرض خواجہ مجموعثان قدس سرہ شخ کے ساتھ اپنی والہانہ مجت، خدمت اور جذبہ ایثار و قربانی کی بدولت نہ صرف طریق نقشبند ہیں، بلکہ قادر ہیں، چشتیہ، سپرور دید، کبرویہ، قلندر ہیہ شطار بیاور مدار میں بھی خلیفہ مجاز قراد ہے گئے اور شرف ضمدیت کے سرفراز ہوئے۔ حالثینی

چونکہ حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ کے خلفاء میں حضرت خواجہ مجرعثان قدس سرۂ خلفاء میں حضرت حاجی صاحب قبلہ نے خلیفہ اعظم تھے اور کمال و بھیل کے منصب جلیل پر فائز تھے، اس لیے حاجی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کو اپنا جائشین نا مزوفر مایا اور اپنی زیرنگر انی متعدد خانقا ہوں کا انتظام و انفرام بھی آپ کے حوالے کر دیا جن میں موئی زئی شریف اور خراسان کی خانقا ہوں کے علاوہ خانقا و مظہر ہید ، بلی بھی شامل تھی جو شاہ احمد سعید صاحب قدس سرۂ ہوقتِ جمرت آپ کے حوالے کر گئے تھے۔

۱۲۸۷ ہجری میں حفرت حاجی صاحب تبلہ کے وصال کے بعد آپ مستقل طور پر عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کے ساتھ تمام خد مات ِمفوضہ انجام دینے لگے اور تقریباً تمیں سال تک سلسلۂ عالیہ کی اشاعت و تبلیغ میں مشغول رہے اور ایک عالم کو اپنے فیوض و برکات سے مالا مال فر مایا۔

ا . " تحفهٔ سعدیه "صفح ۲۳ برضمدیت کی تشری ملاحظه و

# چندملفوظات ِگرامی

ملفوظ اقل: حضرت نانی مولانا محرعبداللدر حمدالله تعالی حضرت اعلی مولانا ابوالسعد قدس سرهٔ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت اعلی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرهٔ حویلی سے باہر تشریف لائے۔ میں (ابوالسعد احمد خان صاحب ً) حاضر خدمت ہوا۔ حضرت نے ازروئے نصیحت فرمایا، ''مولوی صاحب! عہد جوانی کوغنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس میں آ دی محنت کرسکتا ہے، بڑھا نے میں کچھنہیں ہویا تا۔ مجھے دکھ لو! اب ضعفِ بھرسے میال ہوگیا ہے کہ دات کو تبجد کے لیے اٹھا تو گنگ (پہاڑی نالہ) تک، جو گھر کے صحن میں جاری ہے اور روزانہ اس پر وضو کرنے کا معمول ہے، تلاشِ بسیار کے باوجود نہ بنی سیاری ہوگا واز دی، اس نے آگ جلائی تو گنگ نظر آئی۔''

. نیز ای مجلس میں ترک ِ دنیا کے سلسلے میں فرمایا کہ جس شخ کے دل میں کسی مالداریا زمیندارکود کیھ کریہ خیال پیدا ہوکہ بیامیرآ دمی میرامرید ہوجائے تو دہ شخ کا فر<sup>ا ہ</sup>ہوجا تا ہے۔

ملفوظ ووم: مولا ناحسین علی صاحبؒ نے ایک بار درس و قدریس کتب سے قساوت قلبی پیدا ہونے کی شکایت کی۔اس پر حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ نے فر مایا،'' کچھنیت میں فتور معلوم ہوتا ہے، ورنہ طریق نقشبندیہ میں اخلاص نیت کے ساتھ دین کتابوں کا درس و مطالعہ نسبت کوتقویت بم پہنچا تا ہے اور روحانی ترقی کا موجب ہے۔''

ملفوظ سوم: مولانا الكرعلي جامع فواكد عثانى بعض ادقات حضرت خواجه كى طرف سے خطوط كے جوابات بھى لكھا كرتے تھے۔ فرماتے ہيں كداك مرتبہ ميں نے حضرت والا كے جاز پيرلعل شاه كى وفات پر حضرت خواجه كى طرف سے تعزیت كے سلسلے ميں بيہ جملة تح يركرديے:

''اس واقعهٔ جائگداز سے ثم واکم اس قدر ہوا کہ قلم تحریراور زبانِ تقریراس کی ادائیگی سے قاصر ہے۔ول میں وہ آگ گئی ہے جس کا سر دہونامکن نہیں۔''

ا۔ لیمنی کافرِ طریقت ہوجاتا ہے۔ کیونکہ طریقت کا تقاضا اختیارِ فقر اور دنیا سے بے رغبتی

حفرت خواجہ نے جب بی عبارت دیکھی تو مولا ناموصوف کو مخاطب کر کے فر مایا ، ایسی مبالخہ آمیز عبارت و بھر میں جھوٹ قرار پائے ، بھی نہیں کھنی چاہیے۔ پھر عبارت مذکورہ کی بجائے اینے تکم حقیقت رقم سے یول تحریر فر مایا :

"یقیناً حضرت لعل شاہ صاحب کی وفات بہت سخت حادثہ ہے۔اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے اور اکابر رحم اللہ کے صدقہ میں ان کے پسماندگان کو حضرات کرام کے فیوضات سے سرفراز فرمائے۔آمین"

پھر فرمایا کہ میں بھی حضرت حاجی صاحبؒ کی طرف سے خطوط کے جواب کھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ'' گلہ شتران'' کی بجائے میں نے'' اُردانہ جات'' تحریر کردیا۔حضرت حاجی صاحب قبلہ نے تنبیہ فرمائی کہ جولفظ عام فہم نہ ہووہ ہر گرنہیں لکھنا چاہیے، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔

ملفوظ چہارم: فر مایا، خانقاہ ذکر کرنے کی جگہہے،مطالعہ کتب گھر کرنا چاہیے۔البتہ کوئی کتاب اگر مرید کے مناسب حال ہواور شخ امر کرے تو اس کا مطالعہ حدِ اجازت تک کرے، زیادہ نہیں۔ ل

#### كشف وكرامات

مجموعہ فوائدعثانی میں حضرت خواجہ محمدعثان قدس سرۂ کے کشف وکرا ہات کا ذکر تفصیلی طور برموجود ہے۔ہم یہاں صرف دو کا ذکر کرتے ہیں :

ا۔ ایک روز بوقتِ عشاء حضرت خواجهٌ نے مولا ناحسین علی صاحبؓ کو فر مایا، ''مولوی صاحب! آپ اپنے گھر جائیں اور پھر والیس آئیں۔اس عرصہ میں جواحوال و واقعات آپ کو پیش آئیں گے وہ میں بفضلہ تعالی سب کے سب آپ کو بتا دوں گا۔ کسی ایک واقعہ میں بھی خطانہ ہوگی۔''

نیز اُن کے تر دّ دکو دُورکرنے کے لیے آپ نے دوسرے موقع پر بھی فر مایا کہ مولوی مزید توضیح وتشریح کے لیے رشحات: صفحہ ۱۲۳ اور صفحہ ۱۹۱ پرمولا تا سعدالدین کاشغریؓ اور مولا ناشس الدین روجیؓ کے ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے۔ ( قاضی شمس الدین عفی عنہ ) صاحب! الله تعالى كے فضل وكرم ہے اولياء الله سب پچھ جانتے ہيں مگر اُن كو ظاہر كرنے كى ا احازت نہيں:

مصلحت نیست که از پرده برول افتد راز ورنه در ورن در در در در بردن از درنه در مجلس رندال خبرے نیست که نیست که نیست کے نیست کے نیست کے خیال میں غلطال ویپیال کے خیال میں غلطال ویپیال سے حضرت خواجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے مولانا کود کیھتے ہی یہ آیت تلاوت فرمائی اور مضمونِ آیت کی طرف توجد دلا کرانہیں اہل وعیال کی پریشانیوں سے نجات دلائی: فرمائی اور مضمونِ آیت کی طرف توجد دلا کرانہیں اہل وعیال کی پریشانیوں سے نجات دلائی: فرمائی اور کی کی میڈو الگری کے می فائح اَر وُ اُور کی می می کارو کی میں کی بیشانیوں سے نجات دلائی ۔

اے ایمان والو اِتمہارے بیوی بچوں ہی میں تمہارے دہمن موجود ہیں، پس ان سے اینے آپ کو بچا کہ

مكاتيب

حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ کے مکا تیب میں سے ہم یہاں دو مکتوب درج
کرتے ہیں جو حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خال قدس سرۂ بانی خانقاہ سراجیہ کے نام ہیں:

مکتوب اقال: یہ مکتوب حضرت خواجہ نے مولا نا ابوالسعد علیہ الرحمہ کو اُن کے شنخ اوّل
حضرت پیرلعل شاہ کی وفات پر تعزیت کے سلسلے میں لکھا ہے۔ تسلی وشنی دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' بے شک مخلص مریدوں کے لیے شیخ کی وفات ایک سانحۂ عظیم ہوا کرتی
ہے۔ پیرلعل شاہ صاحب کی وفات بلاشبہ بیحدر ننج واَلم کا موجب ہے مگر صبر
سے کام لینا چاہیے۔ جزع وفزع نہ کریں اور فقیر کو تصلی صبر اور تصلی علم
میں اپنا ممدومعاون تصور کریں۔''

مکتوب دوم: تعزیت نامہ کے وصول کے بعد جب حضرت اعلیؓ نے حضرت خواجہ صاحبؓ سے تجدیدِ بیعت کی درخواست کی تو آپ نے بیہ جواب تحریر فرمایا:

ا۔ حضرت مولا ناحسین علی صاحب رحمۃ الله علیہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ آپ اس علاقہ میں حضرت خواجہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے۔

۲۸ تخفهٔ سعدید

اَلْتَحَمُدُ لِلْهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، اَمَّا بَعُدُ: فقير حقير لا شَحْمَد عثان على عنه كي طرف ہے محب ومخلص مياں احمد خان صاحب سلمه الله تعالى تسليمات و دعوات من الدارين كے بعد مطالعة فرماويں كه آپ كا مكتوب شريف، جس ميں اب نے تجديد بيب عت اور طلب ورد كے تعلق استدعا كي تقى، پنچا۔ جناب من! حضرت لعل شاءٌ كے سب مريد اُن كے پير (اشاره بخود) ہى كے مريد ہيں، اس ليے فى الحال تجديد بيعت كي ضرورت نہيں۔ جب الله تعالى نے آپ كو تصيل علم سے فراغت نصيب فرمائى اور بيعت كي ضرورت نہيں۔ جب الله تعالى نے آپ كو تصيل علم مے فراغت نصيب فرمائى اور اُس وقت تجديد اُس كے بعد سب ہوگى۔ اس وقت آپ اپنے على مشاغل جارى رکھيں، اور اوقات فراغت ميں جناب شاہ صاحب ہے فرمودہ ذکر اسم ذات ہى كا ورد جارى رکھيں ، اور اوقات فراغت كى توجہ اہم ذات ہيں رسوخ حاصل كرنے كى طرف رہتى ہے۔ مقد ور بحر كوشش كريں كہ بخيكان نمازيں بغير سستى كے وقت مستحب پر باجماعت ادا ہوں۔ نيز غير مشروع امور سے بخيكى نيورى كوشش كرتے رہيں۔ والسمّل من

شان استغنا

ایک بارکٹری افغاناں کے تمام لوگوں نے حاضر ہوکر درخواست کی کہ ہم اپنی کاریز اوراً س کی متعلقہ زیبن جس کی مالیت دس ہزار روپیہ سے کم نہیں اور دو ہزار روپیہ اس کی سالانہ آمدنی ہے، آپ کے نگر شریف کے فرچ کے لیے ہدیۂ پیش کرٹے ہیں، اسے قبول فرمائیں \_گر حضرت خواجہ قدس سرۂ نے بیفر ماکر إنکار کردیا کہ'' جمیج کا فقیر برتو کل خدائے تعالی جاری اند'' یعنی: ہمارے سب کام اللہ تعالی کے ہروسہ پر چلتے ہیں:

> دوست ما را ار دہد، منت نہد رازق ما رزق ہے منت دہد

۲۔ ایک بارحاتی غلام نبی قوم بابر نے عرضداشت کی کہ میں اپنی تمام جائیداد، زمین، حصہ خراس، باغ اور رہائش مکان جن کی مجموعی مالیت گیارہ ہزار روپیہ ہے، حضور کے لنگر کے لیے پیش کر کے خود بھی درویشوں کے زمرہ میں شامل ہونا جا بتا ہوں، از راہ کرم قبول فرمائیں۔حضرت خواجہؓ نے جواب میں تحریر فرمایا،'' آپ کی نیت کا خلوص اور حسن اعتقاد بلا شہدورست ہے،اللہ تعالیٰ آپ کواس پر جزائے خیر عطافر مائے۔واضح ہو کہ فقیر کے لئگر کا خرج اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر ہے اور ہمارے بزرگوں کی عادت قدیم زمانے سے بہل رہی ہے کہ اس سلسلہ میں بھی کسی قسم کا تر دّ داور تکلف نہیں فرمایا اور ننگر وغیرہ کے اخراجات کو توکل و تقویٰ پر جنی رکھا ہے:

تو چناں خواہی، خدا خواہر چنیں ی دہد حق آرزوئے متقیں

اسباره میں فقیر کومعذور مجھیں۔البتہ خانقاہ شریف آپ کا اپنا گھرہے جس وقت جی چاہے تشریف لے آئیں اور خانقاہ کے درویشوں کے ساتھ بقیہ زندگانی گزار دیں۔انشاء اللّٰہ تعالیٰ توجہ اور دُعا گوئی میں پوری سرگرمی سے کا م لیا جائے گا،اطمینان رکھیں۔'' وصال

غرض تمیں سال تک متواتر خطر خراساں، اطراف صوبہ سرحدہ پنجاب، بلکہ دیگر صوبہ جات ہندوستان ہے آنے والے طالبان حق کی دشکیری فرمائی اور واما ندگانِ منزل کو اس کاروانِ امت کے نقشِ قدم پر چلایا جوقر ونِ اولی کے نقوبِ قد سیہ پر شتمل تھا۔ ولہائے مضطرب کو طمانیتِ باطن عطاکی، یہاں تک کہ سیراب ہونے والوں کو تشندکا می کا احساس ہوتا تھا۔ بالآخریة قاب عالم تاب روئے ارض کے ہر بلندو پست کو منور کرنے کے بعد بوقتِ اشراق بروز دوشنبہ شعبان المعظم ساسا ایجری چشمِ طلق سے نہاں ہوگیا:

اشراق بروز دوشنبہ شعبان المعظم سے اسلام کو گا اللّٰ اللّ

مجموعی عمر مبارک و کسال ۱ ماه ۱۳ اروز ہوئی۔ نمانے جنازه آپ کے فرزند اکبر حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ الله علیہ نے پڑھائی اوراپنے شخ حضرت حاجی صاحب قدس سرهٔ ا۔ میراشکوہ الله تعالیٰ کی طرف ہے، مخلوق سے نہیں۔ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین تو بدستور باقی ہے مگرا حباب رخصت ہوتے جارہے ہیں۔ كَ قَدَمُول مِن آخرى آرام كَاه بِإِنَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةً وَّاسِعَةً اَبَدًا سَرُمَدًا. اللهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةً وَّاسِعَةً اَبَدًا سَرُمَدًا. اولاد

آپ نے اپنے پیچھے تین صاحبزادے چھوڑے۔ بجمدللّٰدسب کےسب نیک نفس اور پاک طینت تھے اور زندگی بھر شریعتِ مطہرہ کی تر ویج میں کوشاں رہے۔ان کے اسائے گرای حسب ذیل ہیں:

ا ۔ خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ جوآپ کے سجادہ نشین ہوئے۔

٢\_ حضرت مولا نابها والدين رحمة الله عليه

س- حضرت مولا ناسيف الدين رحمة الله عليه

یمعلومات فقیر نے فوائد عثانی سے اخذ کی ہیں جے مولانا سیّدا کبرعلیؓ دہلوی خلیفہ مجاز نے مرتب کیا ہے۔ مجموعہ بندا میں آپ کے حالات ومعمولات اور ملفوظات وکرامات تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

### ماده بإئة تاريخ

حضرت خواجہ صاحب قدس سرۂ کے وصال کے بعد آپ کے بہت سے خدام نے، جو مادہ ہائے تاریخ نکا لئے کا ملکہ رکھتے تھے، آپ کے سال و فات کوظم ونثر کی مختلف عبارات میں تحریر کیا ہے تفصیلی مطالعہ کے شائقین مجموعہ فوائد عثانی کا مطالعہ فر ما کمیں۔اس سلسلہ میں ہم چند فقرات اور اشعار پیش کرتے ہیں:

ا۔ ازمولا نامحمودشیرازیؓ

◄ حَمْدًا لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ الْمَاجِدُ. ٣١٣١٥

◄ سَلَامِيُ عَلَى مَوْكَزِ الْإِيْمَان عُثْمَانَا.

شیرازی از ملال به تاریخ سال گفت مهر سپهر عالم دیں در محاق شد

♦ گفت شیرازی پی تاریخ سال <u>در جوار قرب حق دادش مقام</u> ۱۳۱۳ه ۲۔ ازخان حقد ادخان ترین و دوست با کام دل بدوست ارسید دوست با کام دل بدوست ارسید مال و صلش گفت دوست با کام دل بدوست ارسید ما مالاه و دوسین صاحب مشکل مشکل دورج مرغش بود چول قدی وطن مشد به قدی آشیانے مشکل مشکل مسلم مشکل مال و دوسین خان نازال رئیس جمجر مشال و حضرت، بهر ثواب نازال مشتر مشال و دوسین خان نازال دخود میر ثواب نازال مشکل میر مشکل میل و دوسین مال و دوسین میر شواب نازال دوسین میر شواب نازال دوسین مال و دوسین مال و دوسین میر شواب نازال دوسین میر شواب نازال

سقا الله تعالى مضجعه شآبيب الرحمة والغفران واسكنه في بحبوحته الجنان و افاض على جميع مخلصيه و مريديه بواسطة او بلا واسطة اولاء الفيضان والرضوان

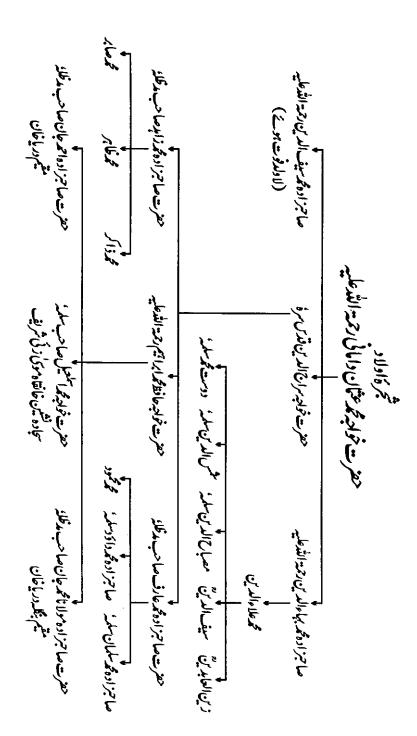

# احوال وآثار حضرت خواجه سراح الدين رحمة الله عليه

#### ولادت بإسعادت

حفرت خواجه محمد سراج الدین رحمه الله، حفرت خواجه محمد عثمان قدس سرهٔ کے فرز دید گرامی، خلیفه اعظم اور جانشین ہیں۔ ولادتِ باسعادت خانقاہ احمد بیسعید بید موک زئی شریف میں بروز دوشنبہ بوقتِ اشراق ۱۵رمحرم الحرام ۱۲۹۷ جمری ہوئی۔ تعلیم

قرآن مجیداخوند ملاشاہ محمد بابر ساکن چودھوان سے پڑھا۔ فارس میں نظم ونٹرکی متداول کتابیں، عربی میں سورف ونحو، منطق وعقا کداور علم تجوید وقر اُت کے رسائل، فقد میں کنزالد قائق، شرح وقا پی جلدین اولین وہدا بیا خیرین، اصولی فقد میں نورالانواراور چند جز حسامی ہفسیر میں جلالین، حدیث میں مشکوق شریف نصف اوّل، ابن ماجد نصف اوّل، ابن ماجد نصف اوّل حفرت مولانا محمود شیرازی رحمہ اللّٰہ سے پڑھیں اور بقیہ کتب یعنی حسامی کامل، شرح وقا پی جلدین اخیرین، ہداید اللّٰہ ساکن، شرح وقا پی جلدین اخیرین، ہداید اللّٰہ مارک، تنقیح اصول ہزودی اور معانی میں تلخیص المقاح، ترجمہ قرآن مجید، مشکلوق شریف نصف آخر اور صحاح سنة مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللّٰہ ساکن وال منظم میا نوالی سے پڑھیں ۔ نصف آخر اور صحاح سنة مولانا قدین سر مرفق و مکتوبات معصومیہ ہرسہ دفتر اپنے والد ما جد حضرت خواجہ محمد عثمان قدین سرؤ سے پڑھے۔
معصومیہ ہرسہ دفتر اپنے والد ما جد حضرت خواجہ محمد عثمان قدین سرؤ سے پڑھے۔

جب حضرت خواجیسراج الدین رحمه الله عربی و فارسی کی متداول کتب، علوم معقول و منقول او مسبب مقامات بطریقت سے ۱۳۱۱ ہجری میں فارغ ہوگئے تو حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرۂ نے اپنے فرزند ارجمند کو چودہ سال کی عمر میں تمام سلاسلِ طریقت میں اجازت مطلقہ عطافر مائی اور سندِ اجازت تحریر کرنے کے بعد آپ کو اپنا جانشین نامز دفر مادیا۔ مطلقہ عطافر مائی اور سندِ اجازت تحریر کرنے کے بعد آپ کو اپنا جانشین نامز دفر مادیا۔ کار بیج الا وّل ۱۳۱۴ھ کو والد ہزرگوار نے اپنی موجودگی میں صاحبز ادہ والاشان کو

امامتِ نماز جتم خواجگان اور ذکر ومراقبہ کے سلسلے میں اپنی نیابت سونپ کر حضرت خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ کی جانشینی کا اعلان واظہار فرما دیا۔ آپ نے بیفرائفسِ منصبی احسن طریق پر انجام دینا شروع کر دیے اور آپ کے فیضانِ صحبت سے طالبانِ حق تاثیراتِ فائقہ اور مقاماتِ عالیہ طے کرنے لگے۔

## تزويج سلسله

حضرت والا نے خود بھی مقاماتِ عالیہ مجد دیہ میں وہ عروج حاصل کیا کہ اس پر مشاکِخ وقت رشک کرتے تھے۔ آپ نے اپ متوسلین کو بھی ان مقاماتِ بلند پر پہنچایا کہ وہ خواب و خیال میں بھی ان کا تصور نہ کر سکتے تھے۔ چنا نچے طلب گاران حق اور فدا کارانِ سنت مصطفوی علی صاحبہا الحقیۃ والتسلیم قندھار، کا بل، بخارا، ترکتان اور بلا واسلامیہ سے معرفتِ الہی کے حصول کے لیے حضرت کی خدمت میں آتے تھے اور سلسلہُ عالیہ کی نبیت اور کمالات حاصل کرتے تھے۔ آپ نے بھی جس خلوص، ہمدر دی اور جال نوازی سے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اصلاح خلاج وباطن سے نوازا، اُس کی نظیر بھی شاید ہی چشمِ فلک نے کہیں دیکھی ہو۔ حضرت کوعربی، فارسی اور دیگر علوم وینیہ پر کافی عبور تھا۔ نیز آپ کو اعلیٰ درجہ کی علمی واد بی کتابوں کا بہت شوق تھا۔ لہذا بلا واسلامیہ سے آنے والے حضرات اکثر و بیشتر اپ ہمراہ کتابوں کا بہت شوق تھا۔ لہذا بلا واسلامیہ سے آنے والے حضرات اکثر و بیشتر اپ ہمراہ کا کتب خانہ نواد رعلمی کا ایک بیش بہا نزانہ تھا۔ آپ کے وصال کے بعد کتاب خانہ کی وہ بیئت وعظمت نہ رہی تا ہم اس میں اسلامی تہذیب و نقافت، علم وادب، تصوف اور دیگر موضوعات نور دائی کتابیں موجود ہیں۔

# تزكية باطن ميس رياضت كى احتياج

حفزت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ نے جب مسند ارشاد کوسنجالاتو آپ کی عمر مبارک سترہ (۱۷) سال سے کچھ متجاوز تھی۔اور پھر بعدازاں آپ نے سینکٹروں متوسلین کو مقامات سلوک بھی طے کرائے۔ عالم تصوّف میں ایسی مثالیس بہت کم ملتی ہیں کہ اس قدر نوعمری میں کسی شخص کوولایت کی بلند منازل پر رسائی نصیب ہوئی ہو۔لہذا معارف سلوک کا

مطالعہ کرنے والے عام قاری کے ذہن میں بیسوال ضروراً مجرتا ہے کہ آیا عرفانِ اللی کے حصول میں ریاضت ومجاہدہ کی احتیاج ہے یا اس کے بغیر بھی تزکیۂ باطن میسر آسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں بیکہنا ہے کل نہ ہوگا کہ ریاضت ومجاہدہ اس بنا پر ناگز برہے کہ اس سے تہذیب نفس ہوتی ہے، قلب ہوا و ہوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہوجاتا ہے اور معرفتِ الله کے حصول کے لیے راہ ہموار ہوجاتی ہے۔ پھر اِس سے بڑھ کرید کہ اولیاء اللہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والی جماعت پر مشمل ہیں۔ سالک کی فطریت میں پاکیزگی ہواور اہلیت و مجاہدہ کرنے والی جماعت پر مشمل ہیں۔ سالک کی فطریت میں پاکیزگی ہواور اہلیت و استعداد کا جو ہر موجود ہوتو ریاضت اس جو ہر کو کندن بنادیتی ہے۔ جہاں فطریت میں لطافت اور استعداد کا جو ہر موجود ہوتو ریاضت بالکل اثر انداز نہ ہوگی۔ بقول سعدی ً:

ع ناکس به تربیت نشود اے حکیم کس

دوسری صورت میں بیدایک نا قابلِ انکار حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں الطاف اور اُس کی لامحدود عنایات ریاضت سے وابستہ نہیں، بلکہ اس کے فضل و کرم پر موقوف ہیں۔اس کے انعام واکرام کی راہیں جداگانہ ہیں۔وہ جب چاہے، جسے چاہنواز دے۔وقت اور فاصلہ کے اصول زمان ومکان میں بسنے والوں کے لیے ہیں۔ذاتہم یزل ان سے اُرفع واعلیٰ ہے۔اس پڑھیِ قرآنی کی شہادت کافی ووافی ہے:

لَايُسْئِلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسْئِلُونَ.

لیعن:اللہ تعالیٰ ہے اس کے فعل کے بارے میں پرسش نہیں ہوسکتی۔سوال لوگوں ہی ہے کیا جائے گا۔

لہذا جب اللہ تعالیٰ کافضل وکرم بندے کے شاملِ حال ہوجاتا ہے اور تحلی ربانی تعلب انسانی پر اپنا کہ تعلب کے شام کا وٹیس اور حاکل ہونے والی قوتیں اس کی ضیار ہزی سے پاش پاش ہوجاتی ہیں اور ول معرفتِ الہی کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔

صورتِ مسکلہ کومزید سلجھانے کے لیے ہمیں اس دَور کا تجزیہ کرنا پڑے گا جو حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کی مسند شینی سے پہلے کا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فطرتِ پاکیزہ، اہلیت واستعداداوراخلاقی عظمتوں سے نوازاتھا۔ پھرجس ماحول میں آپ نے سترہ برس گزارے، وہ ماحول بھی قرآن وسنت کے انتباع کا ایک درخشندہ نمونہ تھا۔اس کا ذرّہ وزرّہ اور گوشہ گوشہ ذکراللی سے منور تھا اور بیفضا نفسانی خواہشات اور تمام کدور توں سے منزہ تھی۔ایی پاکیزہ فضانے حضرت خواجہ ؓ کے باطن کی نقش نگاری کی تھی۔ بلاشبہ آپ جس مقام پر فائز ہوئے وہ روزِ از ل ہے آپ ہی کامقدر تھا۔

اس سلسله میں حضرت مجدّ دالف ثانی رحمة الله علیه کا ارشاد قولِ فیصل کا حکم رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے <sup>ال</sup>

"امروزحصول این دولتِ عظمی وابسة بتوجه واخلاص باین طبقهٔ علیه نقشبندیه است بریاضتِ شاقه و مجاهداتِ شدیده آن میسرنگردد که بیک صحبتِ ایشان حصول یابد"

#### الل الله كاوقار

حضرت مولا نامحم عبدالله عنصاحب سجاده نشین خانقاه سراجیه فرمایا کرتے سے کہ سلسلهٔ عالیہ نقت بند بیمیں بین جنتیاں الیمی گزری ہیں جوعظمت ووقار اورشان وشوکت میں بے مثال تحسیں ۔ ان میں سب سے پہلے حضرت خواجہ عبیدالله احرار رحمة الله علیه کا نام نامی آتا ہے کہ امرائے وقت اور وزرائے عبد سب کے سب آپ کے نیاز مند تھا ورائل ثروت آپ کے جاہ وجلال سے لرزه براندام رہتے تھے حضرت مجد والف ثانی رحمة الله علیه نے ان کا ایک ملفوظ یول نقل کیا ہے: ''اگرمن شخی کنم ، ہی شیخے درعالم مرید نیابد، امامرا کا ردیگر فرموده اندو آل ترویخ شریعت و تا بید ملت است۔'' کا

<sup>۔۔۔۔۔</sup> دفتر اوّل، مکتوب نمبر ۹۰ آج اس دولتِ عظمیٰ کاحصول سلسلۂ عالیہ نقشبند ہیہ کے اخلاص و توجہ کے ساتھ وابسۃ ہے۔شدید مجاہدوں اور سخت ریاضتوں سے وہ حاصل نہیں ہوسکتا جو اُن کی ایک صحبت سے ل جاتا ہے۔

۲ آپ بانی خانقاه سراجید کندیال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خال قدس سرهٔ کے خلیفہ مجاز
 تضاور موجودہ سجادہ فشین حضرت قبلہ خان محمد صاحب ادام الله فیوضه کے پیرومرشد۔

۳ ۔ پقول حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے: اگر میں پیری مریدی شروع کر دول تو (بقیرها شیرا کلے صفح یر)

دوسرے حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جو قیوم زمال حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے جو قیوم زمال حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے ماجر ادے اور سجادہ نشین سے ۔ شہنشاہ اور نگ زیب عالم گیرآپ کے زیر تربیت رہے ۔ خط و کتابت بھی اکثر جاری رہتی تھی ۔ چنانچہ کمتوبات سیفیہ میں اور نگ زیب کے نام آپ کے متعدد مکا تیب موجود ہیں ۔ آپ کی کرم سری اور فیض رسانی زباں زیضلائق تھی ۔ آپ کے مریدوں اور خلفاء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے ۔

تیسری عظیم الثان بستی حفرت خواجی مراج الدین رحمیة الله علیه به وه نشین موی زئی شریف سے \_ آپ کے آستان عالیه پر تین سوسے چارسوتک متوسلین واراد تمندا کشر موجود رہتے تھے \_ شاہانہ طور پر تقسیم کنگر، داد دوہ ش اور عطا ونوال کا بازارگرم رہتا تھا۔ تمام مہمانوں کوخورونوش کا سامان وافر مہیا کیا جاتا تھا۔ بایں ہمہ آپ بے غرض اور بے نفس سے عقیدت مندوں کی یہ تعداد سفر وحضر دونوں صورتوں میں یکسال رہتی تھی۔ قافلے کی شکل میں روانہ ہوتے جس میں اکثر و بیشتر شتر سوار بھی ہوتے تھے۔ کسی اہلِ دنیا کی دعوت تبول نہ فرماتے۔ دوران سفر سارے کا ساراانظام حضرت خواجہ گاذاتی ہوتا تھا:

ع فَى خَدَا خُود مِيرِ سَامَانَ است اربابِ تُوكَلَّ رَا وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ.

یعن:اورچواللہ تعالی پرمتوکل ہوجائے پس وہ اس کے لیے کافی ہے۔

چنانچیآپ کے زمانے میں ہرخاص وعام کی زبان پر بیگفتگورہتی تھی کہا گر حضرت خواجہ ؓ چندسال مزید زندہ رہے تو کوئی شخ طریقت ان کے عہد میں مسندآ رائی نہ کرسکے گا۔ موسم گر ماکے دوران مختلف سفر

موسم گر ماہیں حضرت حاجی صاحب قبلہ قندھارتشریف لے جاتے تو حضرت خواجہ محمد عثمان اورخواجہ سراج الدین رحمہما اللہ بھی آپ کے ساتھ شریکِ سفر ہوا کرتے تھے۔لیکن بعد میں پاسپورٹ وغیرہ کے حصول کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔اور ہر دوحکومتوں میں حسب سابق داخلہ

(گذشتہ سے پوستہ) دنیا میں کسی پیرکوکوئی مرید نہ ملے کیکن سیر سے سپر دجو کام ہے وہ جداگا نہ نوعیت کا ہے اور وہ ملت کی تائیدا درشریعت کی ترویج ہے۔

یر یابندیاں عائد کر دی گئیں۔اس کے پیشِ نظر حضرت خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ اکثر تین چار سوعقید تمندوں کی معیت میں ایبٹ آباد تشریف لے جاتے۔ وہاں بڑے وقار وتمکنت کے ساتھ موسم گر ہاایک ریٹ ہاؤس میں گزارتے جے آپ کرایہ پر لے لیتے تھے۔ایک مرتبہ جب آب ایب آباد تشریف لے گئے تو کسی شخص نے وہاں کے انگریز ڈی بی کے یاس مخبری کے طور پر کہا کہ ریسٹ ہاؤس میں فقروں کی ایک جماعت مدت مدید ہے مقیم ہے۔ان کےمصارف کتی طور پر ذاتی ہیں، پھروہ کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے۔اس سلسله میں شہر کے افسر مجاز کو اُن حضرات کے مصارف اور ذرائع آمدن کے بارے میں تحقیق وتفتیش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ڈی ہی بذات خود حضرت اقدیںؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعوت کی پیشکش کی ۔ حضرت خواہیہ نے فر مایا ، ' آپ کی دعوت اس شرط پر قبول کی جا سکتی ہے کہ جب تک ہم یہاں قیام کریں، ہرروزمبح وشام کا کھانا آپ ہماری طرف سے بھی قبول كريں \_ بيكھاناهب منشاآپ كى ر ہائش گاہ ير ہمارى طرف سے پننچ جايا كرے گا۔ ' بيسننے کے بعد انگریز افسر بھونچکا سارہ گیا اور ندامت و خجالت کے ساتھ اٹھ کر چلا آیا۔

مقام استغنا

جن ایام میں آپ ایب آباد قیام پذیر سے ، ایک فوجی افسر نے مدید کے طور بر بھلوں کی ایک ٹوکری خدمتِ اقدس میں پیش کی۔آپ نے اسے قبول فرمایا۔ پھراس کے بعدیہ التزام کیا کہ ہرروزعمہ م کھلوں کی ایک ٹو کری اس فوجی افسر کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ چند ر وز کے بعد فوجی افسر نے عجز و نیاز کے ساتھ بیعرض کی کہ حضور! آپ میرے لیے بیزحمت نەفرمايا كريں۔

شان توكل

حضرت خواجه سراح الدین رحمه الله فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کی ہے والدصاحب سے کچھ حاصل نہیں کرسکا، البتدان کے فیضان صحبت سے میرادل دنیوی امور کے ہارے میں

> ا۔ پیر عجز واکساری کی انتہا ہے۔ شخ سعدیؓ نے بجافر مایا ہے: بزرگال نکردند در خود نگاه مندا بنی ازخویشتن بیس مخواه

کبھی مشوش نہیں ہوا اور ساتھ ہی قلب سے محبتِ دنیا کئی طور پرنکل گئی ہے۔ اس خیال سے بھی مرد پرنکل گئی ہے۔ اس خیال سے بھی ترد پیدانہیں ہوا کہ اس قدر سینکڑوں کی تعداو میں آنے والے عقید تمندوں کا انتظام اور اُن کے اسباب خورونوش کہاں سے میسر آئیں گے۔ بس ہر چیز کواللہ تعالیٰ کے سپر دکرنے کے بعدوہ طمانیتِ قلب نصیب ہوئی ہے جسے حادثاتِ روزگار بھی زائل نہیں کر سکتے۔ خاص عنایات

عافظ محمر عبدالله صاحب حفرت خواجه یک مریدول میں سے تقے اور صاحر اوگان کے استاد بھی تھے۔وہ ایک مرتبہ ڈیر ہ اسلعیل خان گئے۔اس زمانہ میں حفاظت کی غرض ہے شہر کے حاروں طرف قلعہ نمافصیل تغمیر کی گئ تھی اور شہر کےسب درواز وں کوعشاء کے بعد بند کر دیا جاتا تھا تا کہ ساکنانِ شہر محفوظ رہیں۔ان دروازوں کو مبح کے بعد کھولا جاتا تھا۔ حافظ صاحب موصوف کابیان ہے کہ میں حضرت قبلہ کی خدمت میں جلد ہی مویٰ زکی شریف پنچناچا ہتا تھا۔ درواز وں پر پولیس کاعملہ تعین تھااورڈ پر ہ اسلعیل خان سےمویٰ زئی شریف کی مسافت ، اس میل تھی۔ طلوع آفاب کے بعد سفر کا آغاز کیا جاتا تو دو پہر سفر میں ہوجاتی اور سخت دشواری پیش آتی ۔ اللہ کا نام لے کر سحری کے وقت شہر کے ایک دروازے سے لکا اور پولیس کے عملے نے مجھ سے کچھ تعرض نہ کیا۔ شہر سے باہر آتے ہی آستانہ شخ کا رُخ کیا۔ میں حضرت پیرومرشد کی محبت میں سرمست اور ذکر اسم ذات سے سرشار جارہا تھا۔ چندمیل کی مسافت کے بعد میرا قدم چلتے ہوئے ایکا یک رک گیا۔ ہزار کوشش کے باوجود اینے قدم کوزمین پر ندر کھ سکا۔ یول معلوم ہوتا تھا، جیسے کسی غیرمر کی غیبی قوت نے میرے قدم كوشل كرديا ب\_غور سے ديكھا تونيچا يك سانب تھا۔ ميں بيجھے ہث كيا اور قدم نے بھى موافقت کی۔اس فیبی حفاظت پر میں نے اللہ تعالیٰ کاشکر بدادا کیا۔ دراصل حضرت خواجہ اس كے صدیقے میں بیسب عنایات میرے شاملِ حال تھیں۔موی زئی شریف پہنچ كر حضرت كى زيارت كى \_ مجهد كهية بى آپ نے زبان فيض ترجمان سے فرمايا:

'' حافظ صاحب! الله تعالى سارى كائنات كا محافظ ہے۔ وہى بندوں كو پوليس كى دستبرد سے بچاتا ہے اور سانپوں سے بھى ان كى حفاظت كرتا ہے۔''

#### رياواخلاص ميں فرق

ایک افغان مرتِ دراز سے حضور کی خدمت میں رہتا تھا۔ اس کے ذ ہے گھوڑوں چارہ ڈالنا اور تھان کی صفائی کرنا تھا۔ اپنی خدمت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے وہ گھوڑوں کی لیدا پنے دامن میں بھر لیتا اور صفائی کا کام اُس وقت شروع کرتا جب حضرت کا گزر خانقاہ سے حویلی کی طرف ہوتا۔ گر حضرت نے بھی اس کے حال کی طرف توجہ نہ فرمائی اور اُس کی محنت ومشقت سے ہمیشہ مُر ف نظر فرماتے رہے۔ ایک دن مجد میں آپ نے ایک چٹائی کو دیکھا جو نہایت مناسب وموزوں انداز کے ساتھ مرمت کی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، بیخدمت کس نے انجام دی ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضور کے فلال در یہ خادم افغان نے اسے مرمت کیا ہے۔ آپ بیحدمسر ور ہوئے اور اِس مسرّت وکیف در یہ خادم افغان نے اسے مرمت کیا ہے۔ آپ بیحدمسر ور ہوئے اور اِس مسرّت وکیف کے عالم میں اس کے حال پر چشم الثقات ڈالی جس نے اس کا دامن عرفانِ خداوندگ سے بھر دیا۔ پہلاعمل ریا پر جنی تھا اِس لیے اکارت گیا۔ دوسرے میں اخلاص نیت تھا، یہی رحمت بی احمد بینا۔

# حضرت خواجبكي بمثال شفقت

حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ ایک مرتبہ جج پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خال اورد گیراراد تمند بھی شریک تھے۔ حضرت خواجہ گا ڈبہرا پی تک کے لیے ریز روتھا اور اُس سے ملحقہ ڈب میں آپ کے تمام مرید بیٹھے ہوئے تھے۔ کرا چی چہنچنے پرگارڈ نے تھم دیا کہ حضرت خواجہ کے ملحقہ ڈب کوعلیحدہ کر کے عازمین جج کو قر نظینہ میں بھیجا جائے۔ جب ریلوے ملاز مین ڈب کوعلیحدہ کرنے لگے تو حافظ محم عبداللہ صاحب نے ، جوصا جزادگان کے استاد تھے، حضرت خواجہ سے فرمایا کہ قیامت کاعلم تو اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ہمیں تو قیامت آج بی نظر آر ہی ہے کہ وَ امْتَازُوا الْمَوْمَ اَیْهَا الْمُحْرِمُونَ توالیٰ کو ہے لیکن ہمیں تو قیامت آج بی نظر آر ہی ہے کہ وَ امْتَازُوا الْمَوْمَ اَیْهَا الْمُحْرِمُونَ کے حضرت خواجہ نے دیلوے حکام سے کہا کہ تھیں آپ سے جدا کیا جارہا ہے۔ یہ می کر حضرت خواجہ نے ریلوے حکام سے کہا کہ میری جماعت کے کسی فرد کو تر نظینہ میں نہ بھیجا جائے۔ چنا نچ کسی نے آپ کے مریدوں سے کہے تعرض نہ کیا۔ سیجان اللہ! حضرت خواجہ کی رافت وشفقت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ

كے مريدوں كوأن سے كى مقام پر عليحده ركھا جائے:

من از تو چ مرادے دگر نی خواہم ہمیں قدر کئی کز خودم جدا کئی

## حضرت خواجہ کی دنیا ہے بے نیازی

صوفی موازخان صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت اعلیٰ کی معیت میں کھولہ شریف سے سون سکیسر حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وفت حضرت خواجہ ایک خیمہ میں جلوہ افر وز تھے۔ دریں اثنا ایک جوگی ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے آیا اور دُودھ کے ایک منظ کا مطالبہ کیا۔ حضرت خواجہ کے حکم سے خدام نے اسے دودھ کا ایک منظ فوراً مہیا کر دیا اور ساتھ ہی اس کا کوزہ بھی دودھ سے بھر دیا۔ وہ اس دودھ کو لیک میڈ پر، جہاں اس کا ڈیرہ تھا، چلا گیا۔

جوگ اگلے روز وُ وہ ھوالے منظے میں جاندی بحر کرلا یا اور اِلتماس کیا کہ اسے کنگر کے مصارف میں لایا جائے۔حضرت خواجہ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور بسم الله شریف پڑھ کر اپنی چھنگی اس میں بچھیری۔حضرت خواجہ کی کرامت سے مٹی کا وہ پیالہ پانی سمیت سونا بن گیا۔اس کے بعد حضرت خواجہ اس جوگی سے مخاطب ہوئے اور فرمایا:

''تم نے دودھ کی چاندی بنائی اور ہم نے پانی کا سونا بنادیا۔ بحد ملہ ہمیں سونا اور چاندی دونوں میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ لہنداریتم اُٹھالو۔'' چنانچہدہ جو گی سونا اور چاندی لے کر وہاں سے رخصت ہوگیا: ہزار معجزہ بنمود عشق و عقلِ جبول ہنوز امت اندیشہ ہائے خویشتن است

# ا ژوم ای فرمانبرداری

سون سیسر میں قیام کے دوران ایک دن حضرت خواجہؓ نے مولا نا ابوالسعد احمد خانؓ سے فرمایا کدراکفل اور بندوق ساتھ لے لو، ہمیں پہاڑ کے تالاب پر جانا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہؓ کی معیت میں مولا نا احمد خالؓ کے علاوہ دوسرے ورویش بھی چل دیے۔ تالاب پر پہنچ کر حفرت خواجہ نے اپنے کپڑے اتارکر ملک فتح محمد صاحب کودے دیے اور تہ بند ہا ندھ کر
تالاب میں عنسل کرنے گئے۔ تھوڑی دیر میں سنگریزوں کی کھڑ کھڑا ہے سنائی دی اور ایک
بہت بڑا اتر دہا نمودار ہوا۔ یہ منظر دیکھ کرتمام درویش دہشت زدہ ہو گئے، گر حضرت خواجہ الکل متاثر نہ ہوئے۔ چند منٹوں بعد تالاب سے باہر تشریف لائے۔ اپنالباس زیب تن کیا
اور وضو فر مایا۔ اس کے بعد اثر دہا کے پاس جا کرائس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فر مایا:
د'تو ہر روزکسی بھیڑ، بکری یا گائے بھینس کو مارڈ التا ہے، یہاں پہاڑ میں بسنے
والی مخلوق خدا تجھ سے بیزار ہے، قیامت کے روز جب تجھ سے باز پرس ہو
گی تو اللہ تعالی کو کیا جواب دے گا؟ اب تالاب کا پانی پی اور اس میں نہا کر
ایے جسم کی حرارت کو شخنڈ اکر لے۔''

حضرت خواجہ کے اس ارشاد کے بعد وہ تالاب میں کودگیا اور اُس کے کودنے سے
سارے پانی میں تموج بیدا ہوگیا۔ کچھ دیر بعد اُس نے تالاب سے باہر آ کر حضرت خواجہ کے
قدموں میں سرر کھ دیا۔ آپ نے فرمایا، اب مجھے اجازت ہے۔ حضرت خواجہ آیک فرلانگ
بمشکل گئے ہوں گے کہ وہ بھر حاضر ہوا۔ اس پر حضرت خواجہ نے تاکیدا فرمایا کہ اب اس
بہاڑ کو چھوڑ کرکسی دوسری جگہ چلا جا، ہم مجھے رخصت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے خائب
ہوگیا اور حضرت خواجہ این قیام گاہ پرواپس تشریف لے آئے۔

تو ہم گردن اُز حکم داور میچ که گردن نه پیچد ز حکم تو پیچ

## حفرت كى عظمت برايك بمثال شهادت

جب حضرت خواجہ محمد عثمان رحمہ اللہ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد عثمان رحمہ اللہ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے مصرت خواجہ سرائ اللہ ین مسندِ ارشاد و ہدایت پرجلوہ افروز ہوئ تو عمر مبارک سترہ سال ماہ اور سات دن تھی ۔ قبلی حسن کے گرو سال محمل محمد مقبلی خلفشار اور تر د کا شکار ہو گئے۔ گر و بھر و بی لوگ و قائع اور مبشرات دیکھ کر حضرت کے گرو بیرہ ہو گئے اور اِس شمخ

عرفان ہریروانہ وارنثار ہونے لگے۔اس سلسلے میں حضرت خواجہ محموعثان رحمہ اللہ کے خلیفہ مولا نامحرحسین صاحب کاوا قعہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا نپور کے رہنے والے تھے اور خانقاہ حسینیے کے بانی مبانی محصد شخ کے وصال کے وقت موی زکی شریف ہی میں قیام یذیر تھے۔آپ کوایے شخ سے بیحد والہانہ عقیدت تھی۔ چنانچہ پیر کامل کے فراق کا صدمہ ان کے لیے نا قابل برداشت تھا۔ پھرخواجہ سراج الدین صاحب قبلہ یر جوانی کا عالم تھا۔ اس خیال کے پیش نظر کہ نہ معلوم شخ کے وصال کے بعداہلِ خانقاہ کارویہ میرے ساتھ کیسا رہے اور یہاں زندگی کس نہج یہ گزرے، تجدید بیعت ندکی اور کانپور واپس تشریف لے گئے۔ایکسال تک وہیں قیام کیا۔ایے شخ کی جدائی کا ہرلحہ سوہانِ روح تھا۔آخرالامر جج کا ارادہ کیا اور زیارت بیت الله شریف سے دیدہ ودل کاسکول یایا۔ وہال مکه مرمه میں حضرت حاجى الداوالله صاحب مهاجر كى عليه الرحمه كے ايك مريد سے ملاقات موكى جو باطنى نعتوں سے سرفراز تھے اور صاحب کشف مشہور تھے۔مولانا محمد حسین صاحب نے ان سے یو چھا کہاس وقت عالم اسلام میں سب ہے بڑے عارف کامل کون ہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں تہہیں اس بات کا جواب کل دوں گا۔ دوسرے دن جب مولا نامحم حسین صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہاس وقت صرف دوہتیاں ہیں جو ولایت وعرفان کے عظیم الثان منصب برمتمکن ہیں۔ان میں ایک بزرگ مصرمیں ہیں جوخاصے معمر ہیں اور دوسرے بزرگ ہندوستان میں ہیں جو ہنوز نوعمر ہیں۔ چنانچے مولانا محمر حسین صاحب جے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سراج الدین صاحب قبلہ کی خدمت میں خانقاہ موی زئی شریف حاضر ہوئے۔اب حضرت کے رویے انور پرریش مبارک بھی بڑھ آئي هي آب في مولانا محمد سين صاحب كود كيو كرفر مايا:

''وت چھوہرال دے وَس پے گئے او۔''

ايك مثالي دابطه

مولا ناحسین علی صاحب رحمہ اللہ حضرت خواجہ مجمع عثمان قدس سرۂ کے مرید تھے اور بعض مقامات ولایت بھی آپ ہی کی خدمت میں طے کیے۔ چنانچہ حضرت نے انہیں سلسلہ نقشبند یہ مجد دیہ میں خلافت عطا کی لیکن حضرت خواجہ محمد عثان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جیسا کہ اجازت نامہ ذیل سے ظاہر ہوتا ہے، مولا نانے سلوک نقشبندیہ کے مقامات کو از سر نو طے کرنے کی درخواست حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرؤ کی خدمت میں پیش کی تھی حضرت نو نے مقامات کوتازہ کر دیا بلکہ جومقامات باقی رہ گئے تھے ان کی بخیل بھی کرادی ۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ آئیس دیگر سلاسلِ طریقت میں بھی مجاز قرار دیا۔ اس اعتبار سے خلافت جامعہ و کا ملہ اور اجازت مطلقہ مولا ناحسین علی صاحب رحمہ اللہ کو حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرؤ سے نصیب ہوئی۔

حضرت خواجبہ کا رابطہ مولا ناحسین علیؒ ہے ایک مثالی نوعیت کا ہے۔ ایک طرف حضرت خواجبہ کی متعدد کتا ہیں حضرت خواجبہ کے حسب ارشادِ والدِّمولا ناحسین علی رحمہ اللّہ سے علوم دینیہ کی متعدد کتا ہیں پر حسین اور دوسری طرف مولا ناحسین علی صاحب ؒ نے آپ سے ہشت سلاسلِ طریقت ہیں خلافت وسندِ اجازت حاصل کی۔ گویا حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ مولا ناکے کمیذ بھی متصاور شیخ طریقت بھی۔

اجازت نامه کی چند سطور ملاحظه مول:

"دنيس مولا تاصاحب رجوع بفقيرآ وردند كداسباق باقى مائده يحيل كنم وبازاز سرنوشروع كنم باين بهدعد م ليافت از اجازت مسئول چاره نديدم سبق سرنوشروع كنم باين بهدعد م ليافت از اجازت مسئول چاره نديدم سبق هيقت احمدى وحب صرف و لاتعين ... و دائره سيف قاطع و دائره هيقت صوم دادم - احواليد مناسب آنها مشابده خود كردند وفقير بهم مشابده كرد فصار مجمع البحار ومعدن الانوار فاجزت له اجازة مطلقة في الطريقة التقشيندية والقادرية والحضور في قلوب الاحباب واخذ البيعة المسونة عن طالب الطريق السكينة والحضور في قلوب الاحباب واخذ البيعة المسونة عن طالب الطريق المنورة في خليفتى ديده كيدى فطو في لمن اقتدى به "

حفرت خواجة كيماندكان

آپ نے اپنے بیچھے تین صاحبز ادے حافظ محمد ابراہیم صاحب رحمد اللہ، حضرة مولانا

محرزابد صاحب اور حفرت مولانا محمد عارف صاحب سلهما الله تعالی، دوصا جزادیال اور بیشار متوسلین چھوڑ ہے۔ حضرت خواجہ براج الدین رحمہ الله کے وصال پر سجادہ فینی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مولانا حسین علی صاحب نے حضرت خواجہ کے سب سے بڑے صاحبزاوے حافظ محمد ابرا ہیم صاحب کو مجاز طریقت قرار دے کرائن کی دستار بندی کی۔ حضرت خواجہ کے خدام وظفاء، جو وہال موجود تھے، سب نے ان کی خلافت و جائینی کو تسلیم کرلیا۔ آج کل حافظ صاحب مرحوم ومغفور کے فرزید اکبر مولانا محمد المعیل صاحب خانقاہ شریف کی تولیت اور اہتمام وا تظام کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور صَدَلَهُ اللّهُ تَعَالَى اللّى مَقَام آبائِهِ الْکُورَام.

حافظ صاحب مرحوم کے دوسرے صاحبر اوے مولانا محمد جان صاحب دریا خال میں حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرؤ کے بنگلہ میں اقامت پذیر ہیں۔ قریب ہی مسجد کی تغییر بھی کرا رہے ہیں۔ الحمد لللہ کہ اکابر کے فیوض سے بہر ہ وافر رکھتے ہیں۔ مہمانوں اور اراد تمندوں کی خدمات بجالاتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ کا مجسمہ ہیں۔ تیسرے صاحبز ادے احمد جان صاحب ہیں۔ آپ بھی دریا خال ہی میں میں میں۔ اُو مَسلَقُ مَا اللّٰهُ تَعَالٰی اِلٰی مَقَامَاتِ الْوَلَایَةِ وَ الْعِرُ فَان.

حصرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کے دوصا جبرادے بھرہ تعالیٰ اس وقت بقید حیات ہیں جن کے اسائے گرامی خواجہ محمد زاہد صاحب اور خواجہ محمد عارف صاحب سلمہما ہیں۔ آبائے کرام کے مسلک پر استقامت کے ساتھ گامزن ہیں۔ بڑے مہمال نواز، خوش اخلاق اور بلند کر دار ہیں۔ خواجہ محمد عارف صاحب متذکرہ بالا صفات کے ساتھ ایک نفر گوشا عربھی ہیں۔ آپ کا کلام صوفیانداور عارفاند رموز کا حامل ہے۔ اَبْقَاهُمَا اللّٰهُ تَعَالَٰی وَ اَطَالَ حَیاتَهُمَا.

خلفائے عظام

ا حضرت مولا تا ابوالسعد احمد خان صاحب رحمة الله عليه: حضرت خواجه سران الدين رحمة الله عليد كے خليف اعظم و نائب اتم ضمديت شيخ سے سربلند، مصب قيوميت برسر فراز

امام الواصلين رئيس الكاملين، باني خانقاه سراجيه كندياں سيّدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس الله تعالى سره العزيزين سرساله' مخفهُ سعديه' آپ كے احوال و آثار پرمشمل ہے۔ حضرت اعلى كے بعض ابتدائى حالات جورساله ميں نہيں آسكے تھے، انشاء الله كتاب ہذا ميں تحرير كيے جائيں گے۔

۲۔ حضرت مولا ناحسین علی صاحب رحمۃ الله علیہ: آپ وال پھچر ال، ضلع میا نوالی کے رہنے والے تھے۔ علوم عربیہ کے جید عالم ، محدث اور فقیہ تھے۔ حدیث مولا نارشید احمد گنگوہی اور مولا نامجم مظہر نا نوتو کی حجمہ اللہ سے پڑھی۔ سلوک حضرت خواجہ مجمع عثان رحمہ الله کی خدمت میں طے کرنا شروع کیا اور خواجہ مجمد سرائ الدین قدس سرؤ سے پجمیل کے بعد مجاز فی الطریقۃ ہوئے۔ ویگر سلاسل طریقت میں بھی اجازت مطلقہ سے سرفراز ہوئے۔ ایپ شیخ حضرت خواجہ مجمد عثان کے مجموعہ فوائد عثانی کی تھی فرمائی اور اُن پر حواشی بھی تحریر کیے۔ حواثی میں (ح) آپ کے نام حسین علی کی طرف اشارہ ہے۔

بہت سے سالکانِ طریق آپ سے مستفید ہوئے۔ درسِ قرآن وحدیث آپ کا خصوصی مشغلہ تھا۔ بڑی تختی سے بدعات مرقجہ کی تر دید کرتے تھے۔ تر ویج سنت اور تبلیغ تو حیدیس ہم عمر سرگرم رہے۔ تَغَمَّدَهُ اللّهُ تَعَالٰی بِغُفُر انِهِ.

س-حضرت مولانا غلام حسن رحمة الله عليه: آپ بھی حضرت خواجه سراح الدین رحمه الله کے مشہور خلفاء میں سے تھے۔ حق تعالی نے آئیس تبلیغ واشاعت دین کے لیے چُن لیا تھا۔ کثیر تعداد میں ہندواور سکھ آپ کی بدولت مشرف به اسلام ہوئے۔ ان نومسلم حضرات میں حفاظ قر آن اور علائے دین بھی بکثرت ہوئے۔ آپ نے قصبہ کروڑ میں ایک خانقاہ تعمیر کی اورایے شخ کی نسبت سے اس کا نام خانقاہ سراجیدر کھا۔

آپ کی کرامات اور تصرفات بے شار ہیں۔ جمدہ تعالی آپ کے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة ۔

وصال

حضرت خواجه سراج الدين صاحب قدس سرؤ الهاره سال تك مسير ارشاد برمتمكن

رہے۔اس عرصہ میں آپ نے ایک عالم کو رُشد و ہدایت سے نوازا۔شریعتِ مطہرہ کی ترویج میں شب وروز کوشاں رہے۔سنتِ نبوی صلّی اللّه علیہ وسلّم کی ترویج واشاعت میں بے مثال خدمات انجام دیں اور ملتِ اسلامیہ کوسعادتِ دارین سے جمکنار فرمایا۔عمر مبارک پنیتیس (۳۵) سال پائی۔زندگی کے آخری ایام میں ورم امعاء کاعارضہ لاحق ہوا۔ حکیم حافظ محمل رحمہ اللّه کے ہاں دہلی میں زیرِ علاج رہے اور ۲۷ ررجے الا وّل ۱۳۳۳ ھو عین شاب میں اپنے خالق حقیق سے جا ملے اور اپنے والد ماجد حضرة خواجہ محمد عثمان کے پہلو میں جگہ پائی۔

مقدور ہوتو خاک سے پوچھوں کہالے کئیم تو نے وہ گنج ہائے گرانمایہ کیا کیے

حضرت کی وفات حسرت آیات نے ایک عالم کواندوہ گیں بنادیا۔ بعض متو ملین نے قطعاتِ تاریخ وصال لکھے۔ مولا نا حکیم عبدالرسول صاحب رحمۃ الله علیہ نے ایک طویل قطعہ نظم فر مایا۔ اس کے چندا شعار مادۂ تاریخ کے ساتھ یہال نقل کیے جاتے ہیں:

قطب اقطاب ونت، شاوشهال همس اون ۱۰ به وعرفال غوث آفاق حفرت عثالً تیره بنمود صفحه دورال سینه بریان و دیدهٔ گریال شهر مولی زئی ست در دامال بنوشتم ز کلک خول افشال شب غم سوخت جان حسرتیال

خواجه خواجگال، سراج الدین خلف اسعد، خلیفه ارشد کرد رحلت ازی جہان ناگاه دارد آن کس که دید حضرت را مرکز فیضِ آن امام هام جبر تاریخ وصلِ آن حضرت از جہان رفتہ آفاب زمن

حالِ زارم چو ديد ہاتف غيب

آه! صد آه! قبلهٔ عالم

گفت مستور شد سراج جهال ۱۳۳۳ه



مجدة عمر قيوم زمان حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرهٔ كار من المار المار

شجرة نسب مجد دِعصر قيوم دورال مولا نا ابوالسعد احد خال المجرد نسب مجد دِعصر قيوم دورال مولا نا ابوالسعد احد خال الم

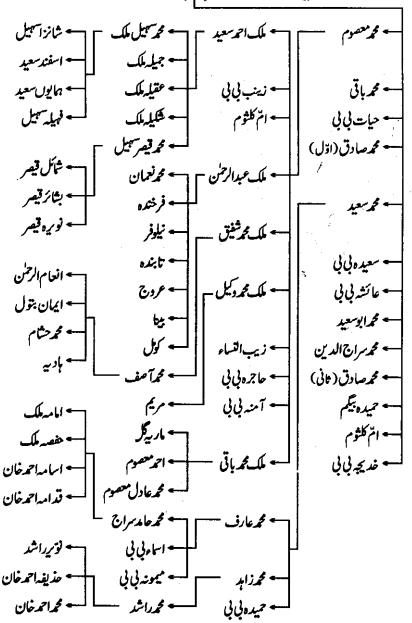

# مقامات مظہری کے آخری صفحہ پر حضرت اعلیٰ کے دستِ مبارک کی تحریرکردہ الہامی عبارات

مَنُ جَاءَكَ زَائِرًا فَهُوَ مَغُفُورٌ آنُتَ مَغُفُورٌ وَّمَنُ يُصَافِحُكَ مَغُفُورٌ. مَنُ دُفِنَ حَوُلَكَ مَغُفُورٌ ٱنْتَ مُجَدِّدُ هلاهِ الْمِأَةِ ٱنْتَ خَلِيُفَتُنَا فِي الْآرُض.

تو قطب شميع ديار ستى

خَلَقُتُ الْخَلُقَ لِاجَلِكَ. مَنُ اَهَانَكَ فَقَدُ اَهَانَ اللَّهَ.

اي فقيردابه سيرمرادى مبشرساختد وشرك ازعبادت اوبرداشتند وندادردادند كه أنْتَ مِنَ الْمُخْلَصِينِ بِفَتْحِ اللَّامِ. واز حضرت سروركا تات (صلى الله عليه وسلم) باين بثارت مبشرشد، أنْتَ مِنِي بِمَنْ لِلَهِ هَادُونَ مِنْ مُوسِي . وارشا وكردند كه ازنسبت خاصة من تراحظ وافرست .

ترجمہ: جوتیری زیارت کے لیے آیا، بخشا گیا۔ جو تھے ہے مصافحہ کرےگا، بخشا جائے گا۔ جو تیرے پاس مدفون ہوا، اُس کی مغفرت ہوئی۔ تواس صدی کا مجدّد ہے۔ تو زمین میں ہمارا خلیفہ ہے۔ تو سارے عالم کا قطب ہے۔ میں نے تلوق کی کو تیرے لیے پیدا کیا۔ جس نے تیری تو بین کی اُس نے اللہ تعالیٰ کی تو بین کی۔

عليه وسلم كونواز أتحيا تقابه

# درشان حضرت ابوالسعد احمدخان قدس سرة

بر ہمہ عالم زعنایت کریم

ہمت سرخیل ہمہ اولیاء
جانہا در قالب از وستنیر
فائز گردید بہ حسن الرآب
منزل او جت فردوں بود
یافت ز آلائے بہتی ہے
پیروی سنت خیر الوری 
خلعت فیضِ ابدی در برش
عارف باللہ، مجدد، امام
حین نی یافتہ زوعز وشاں

ما فظ محمرافضل فقير عنيه

درخشال بود

مهر سراجيه

كتوب كرامي اعلى حضرت قدر اسرة

# حضرت سيدناومولا ناابوالسعد احمرخان صاحب قدس سرؤ

## احوال خاندان

حصرتِ والا کا اسم گرامی احمد خان اور کنیت ابوالس ہے۔سلسلۂ نسب اس طرح ہے:احمد خان بن ملک مستی خان بن ملک غلام محمد بن ملک فتح محمد قوم راجیوت ملوکر، پیشہ زمینداری اوراینے علاقہ کی سرداری۔

آپ کے والد ماجد ملک مستی خان رحمہ اللہ تین بھائی تھے، دوسرے دو بھائیوں کے نام ملک ہستی خان اور ملک مرزا خان تھے۔ تینوں بھائیوں کی اولا داورنسل تین جیلوں کے نام سے مشہور ہوئی؛ مستی خیل، ہستی خیل اور مرزا خیل مستی خیل کے اق لین سردار، وار فیل مے شہور ہوئی؛ مستی خیل ابوالسعد احمد خان قدس سرۂ ہیں، جو سرخیل اولیائے وقت ہوئے۔ اور مرزا خیل کی اولا دہیں عہد حاضر کے سجادہ نشین، حضرت اعلیٰ کے فرز عرف سبتی سیّدنا ومولا نا ابوالکی اولا دہیں عہد حاضر کے سجادہ نشین، حضرت اعلیٰ کے فرز عرف البیائی نے دھرت مستی خان صاحب مرخلہ العالی ہیں۔ گویاز مرؤا ولیاء کی تاجدار کی کے لیے مشیت البی نے حضرت مستی خان صاحب رحمہ اللہ کے فرز نداور مرزا خان مرحوم کے نبیرہ کو نتی فرمار کھا تھا۔ بشارت ظہور قبل از ولا دت

موضع بھودا ملک متی خان صاحب کامکن تھا۔ قریب ہی اس زمانہ کے ایک بزرگ مولانا غلام محمد صاحب رہتے تھے جو اُسرار و معارف ولایت میں مہارت کا ملہ اور بصیرت تامہ کے مالک تھے۔ خاص معمر ہو چکے تھے۔ وہ ملک متی خان صاحب کا بڑا احر ام کرتے تھے۔ اپ خدام کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جب ملک متی خان صاحب ہمارے ڈیرے کے پاس سے گزرا کریں تو ہمیں پنگوڑے میں بٹھا کر اُن کے استقبال کے لیے لے جایا کرو۔ چنانچہ جب ملک صاحب موصوف گھوڑے پر سوار اُن کے ڈیرے کے پاس سے گزرتے تو ورسے دیکھے کرمولانا کے خدام آپ کو پنگوڑے میں بٹھا کر گزرگاہ پر لے آیا کرتے تھے۔

ملاقات ہوتی اور تھوڑی دیر بعد ملک صاحب اپنے کام کاج کی غرض سے چلے جایا کرتے۔
پھرمولانا واپس اپنے مکان میں تشریف لے آنے۔ مولانا کے خدام جیران ہوتے تھے کہ حفرت مولانا ایک دنیا دار زمیندار کا اتفاحترام کیوں کرتے ہیں کہ باوجو دِضعف خود اُن کے استقبال کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ خدام سے جب ندر ہاگیا تو انہوں نے ایک روز جمارت کرکے پوچھہی لیا کہ آخر اِس میں کیاراز ہے کہ آپ ایک دنیا دار زمیندار کا اِس قدر احترام کرتے ہیں اور اُس کے لیے باوجودضعف بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ ایک دنیا دار کا احترام کرتے ہیں اور اُس کے لیے باوجودضعف بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ ایک دنیا دار کا احترام کرتے ہیں اور اُس کے حضرت مولانا نے فرمایا، دختہیں خرنہیں، ورحقیقت میں اُس ولی کا احترام کرتا ہوں جو ملک مستی خال کی پشت میں موجود ہے۔ جب درحقیقت میں اُس ولی کا اور اور اُس کی خوشبومحسوں کرتا ہوں اور عالم امکان میں عنقر بب ظاہر ہونے والی اس عظیم ہتی کے احترام پر مجبور ہوجا تا ہوں۔'' ملک صاحب یہاں سے گزرتے ہیں تو میں اُس ولی کا نور اور اُس کی خوشبومحسوں کرتا ہوں اور عالم امکان میں عنقر بب ظاہر ہونے والی اس عظیم ہتی کے احترام پر مجبور ہوجا تا ہوں۔'' ملک صاحب یہاں سے گزرتے ہیں تو میں اُس ولی کا نور اور اُس کی خوشبومحسوں کرتا ہوں۔'' ملک صاحب یہاں سے گزرتے ہیں تو میں اُس ولی کا نور اور اُس کی خوشبوم میں کرتا ہوں۔'' ملک صاحب یہاں سے گزرتے ہیں تو میں اُس ولی کا نور اور اُس کی خوشبوم میں کرتا ہوں۔'' میں میں کو خوال میں کرتا ہوں۔'' میں کو خوال کی سے کہ حراس میں کی خوشبوم کی کرتا ہوں۔'' میں کرتا ہوں۔'' میں کرتا ہوں۔'' میں کرتا ہوں۔'' میں کے احترام پر مجبور ہوجا تا ہوں۔'' میں کرتا ہوں۔'' میں کرتا ہوں۔'' میں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔'' میں کرتا ہوں کرتا ہ

اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اب وہ ساعتِ سعید آئیجی کہ ہمارے دھزت اعلیٰ موضع کھودا، تحصیل میا نوالی اضلع بنوں میں ملک مستی خان صاحب آئے گھر ۱۲۹ء میں جلوہ افروز ہوئے۔ چونکہ ملک صاحب مرحوم مولا ناغلام محمد صاحب عقیدت مندا ندربط وضبط رکھتے تھے، اس لیے عالم صغرتی ہی میں حضرتِ والاکو اُن کے دوسر ہے بھائی ملک محمد خان صاحب کے ساتھ دھنرت مولا ناغلام محمد صاحب کی خدمت میں لے گئے اور دونوں کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت مولا نانے صاحبز ادہ احمد خان کے حق میں علوم ربانیہ لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت مولا نانے صاحبز ادہ احمد خان کے حق میں علوم ربانیہ کے حصول کی دعا کی اور ملک صاحب سے فر مایا، اس بچہ کو علم وین سکھانا، بید بین کے قابل کے حصول کی دعا کی اور ملک صاحب سے فر مایا، اس بچہ کو علم وین سکھانا، بید بین کے قابل ہے۔ اور دوسر سے صاحبز ادے محمد خان کے متعلق فر مایا، یہ بچہ بڑا ہوکرعز ووقار کا ما لک ہوگا۔ آغاز شان وشوکت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے لیکن بیدوقار وتمکنت ایک دن زوال پذیر ہوگا۔ پیشکو کی کاظہور

چنانچیصا جزادہ احمد خان صاحبؓ نے علوم ریبیہ ظاہر وباطن دونوں لحاظ سے حاصل ا۔ اُس ونت میانوالی شلع بنوں کی تحصیل تھی۔ کرے'' حضرت قیوم ِ زمال محبوب رب العالمین مولا نا ابوالسعد احمد خان''کانام پایا۔
دوسرے بھائی ملک محمد خان صاحب نے دنیوی تعلیم حاصل کر کے اقرا فوج کی
ملازمت اختیار کی اور بعدازال کوئٹ میں تحصیلدار متعین ہوئے۔ پچھ عرصہ بڑی شان و
شوکت اور دَبد بہے گزرالیکن پھرمولا ناغلام محمد بکھوروی کی پیشگوئی کے مطابق ستارہ عروق
زوال میں آگیا۔ حسابات مال میں تین رو پیداورا یک روایت کے مطابق صرف ایک بیسہ کی
غلطی پائی گئی، جس کی پاداش میں معزول ہوکر گھر آ بیٹھے۔ اُ

آپ کا خاندان، جیسا کہ سابقاً فدکور ہوا، زمینداروں اور ملکوں کا خاندان تھا، کیکن و نیاداری کے ساتھ ساتھ دینداری کا بھی چرچا تھا۔ مولانا غلام محمد صاحب بھم وی نے حضرت اعلیٰ کے والد ماجد کی توجہ آپ کے علوم دینیہ سکھانے کی طرف مبذول کروائی تھی۔ اس لیے سن شعور کو پہنچنے کے بعد تعلیم قرآن کا آغاز بکھوے کی مسجد ہی میں ہوا جہاں ایک امام مجد تعلیم دیا کرتے تھے۔قرآن مجیداً نہی سے پڑھا۔

تعلیم قرآن سے فارغ ہونے کے بعد آپ کوعر بی علوم کی تحصیل کا شوق دامن گیر ہوا۔ بھور سے میں درس عربی کا انظام نہ تھا۔ اس لیے کسی کو اطلاع دیے بغیر آپ موضع سلوان میں حضرت مولا نا عطا محد قریش کی خدمت میں چلے گئے۔ ان اطراف میں مولا نا موصوف کے درس کی شہرت تھی۔ استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے صاحبزادہ کی ملکانہ ہیئت د کھے کر خیال کیا کہ یہ بچہ ملکوں کا ہے جو زمینداری وسرداری کرنے والے لوگ بیں، انہیں اپنے بچوں کوعربی پڑھانے کا خیال کہاں آسکتا ہے؟ پوچھا، کیا نام ہاور کس کے والد ماجد کا نام ساتو یقین ہوگیا کہ یہ بچہ گھرسے بھاگ کر آیا ہے اور محض تھا دور سے کے والد ماجد کا نام ساتو یقین ہوگیا کہ یہ بچہ گھرسے بھاگ کر آیا ہے اور محض تھا دور یہ حضرات سر منڈ انا عیب تصور کرتے تھے۔ اس لیے استاد نے امتحان کے طور پر فرمایا، حضرات سر منڈ انا عیب تصور کرتے تھے۔ اس لیے استاد نے امتحان کے طور پر فرمایا، حضرات سر منڈ انا عیب تصور کرتے تھے۔ اس لیے استاد نے امتحان کے طور پر فرمایا، میں وقعیل واقعہ انشاء اللہ انہ موزوں مقام پر آئے گی۔

''اچھا!اگرتم یہاں رہ کر پڑھنا چاہتے ہوتو سرمنڈا کرآؤ، یہاں پڑھنے کے لیے بیاق<sup>لیں</sup> شرطے۔''

استاد کا خیال تھا کہ ملکوں کے رسم ورواج کے مطابق یہ بچہ بھی سرنہیں منڈوائے گااور
یوں سرے بلائل جائے گی۔ لیکن آپ استاد کا بیار شادین کرفوراً باہر چلے گئے اورا یک جہام
سے سرمنڈ واکر تھوڑی دیر بعد حاضر ہوگئے۔ اب تو استاد بھی قائل ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی
بیخ ریز علم ہی کی خاطر آیا ہے۔ داخل کر لیا اور جو کھا نا (نانِ جویں) طلبہ کو دیا جاتا تھا وہ آپ کو
معنے لگا۔ اور آپ فوق وشوق سے پڑھنے گئے۔ گھر والوں کو کسی قتم کی اطلاع بہم نہ
بہنچائی۔ خیال تھا کہ اگر انہیں میری اقامت کا پہنچ چل گیا تو یہاں سے گھر والیس لے جائیں
گے اور سلسلہ تعلیم منقطع ہوجائے گا۔

غرض آپ نے عربی صرف وخو کی ابتدائی کتابیں مولا نا عطامحہ قریش کے درس میں پڑھیں۔ پھر بندھیال ہ خلع میا نوالی چلے گئے۔ یہاں ایک مدرسہ میں داخل ہوئے جہال حضرت مولا نا نا کی درس دیا کرتے تھے۔ آپ بھی ان کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ اب بھی گھر والوں کو نہ اطلاع دی ، اور نہان سے خرج ما نگا۔ مولا نا کے نگر سے جو پھھانے کومِل جا تا، صبر وقناعت سے اس پر اکتفا کرتے ہوئے بڑے انہاک سے درس ومطالعہ کتب میں مشغول رہتے ۔ خود حضرت اعلیٰ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بندھیال میں تعلیم کے دوران کھا نا اکثر و بیشتر ایک دن ناغہ کے بعدماتا تھا اور وہ بھی کوکی ایک روثی۔

فقر خيبر محير با نانِ شعير بسهٔ فتراکِ او سلطان و مير

لیکن فنگی علم الیی چیز ہے کہ ظاہری اسباب اور وُنیوی ساز وسامان کا فقدان اس کے سامنے پچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ صبر وشکر سے اس تیسرے دن ملنے والی بُوکی ایک روٹی پر گزارا کرتے۔ وینی علوم کے مطالعہ میں شب وروز ایسے منہمک رہتے کہ اشتہائے شکم کا دھیان تک نہ آتا۔ حضرتِ اعلیٰ فرماتے تھے کہ اس ورجہ انہماک رہتا تھا کہ مجھے گردوپیش کی چیزوں تک کا احساس نہ ہوتا تھا۔

# انهاك مطالعه كي ايك مثال

حضرت اعلی نے فر مایا کہ جب والدین کومیرے بندھیال میں تعلیم حاصل کرنے کا علم ہوگیا تو والدصاحب نے بھائی ملک محمد خان صاحب کو خیریت احوال معلوم کرنے کے لیے وہاں بھیجا۔ وہ گھوڑے پر سوار بکھڑے سے بندھیال پہنچ۔ مدرسہ بہنچ کر استاد گرامی سے دریافت کیا کہ احمد خان کہاں ہے؟ استاد محترم نے فر مایا کہ باہر جنگل میں کسی ورخت کے نیچ بیٹے ہوا مطالعہ کر رہا ہوگا۔ چنا نچہ بھائی صاحب گھوڑے پر سوار میر نے قریب آکر دریتک کھڑے سے اور مجھ مطالعہ میں تحوہونے کی وجہ سے پھی خبر نہ ہوئی۔ وہ آدھ گھنے تک دریتک کھڑے سے اور مجھ مطالعہ میں کو ہونے کی وجہ سے پھی خبر نہ ہوئی۔ وہ آدھ گھنے تک بعد میں اسی انتظار میں کھڑے سے تمہارے پاس کھڑ انتظار کرتا جب ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آدھ گھنے سے تمہارے پاس کھڑ انتظار کرتا بہا کہ تمہیں اپن طرف متوجہ یا وں تو گفتگو کروں۔ ا

تحصيل علم نے ليے مندوستان كاسفر

بندھیال میں آپ عربی کی متوسطات تقریباً پڑھنے کے بعد تکمیلِ علم کے لیے ہندوستان چلے گئے۔ پہلے مرادآباد پنچ، وہاں پچھ عرصہ مدرسۂ شاہی میں پڑھا۔ چروہاں سے کا نپور تشریف لے گئے۔ پہل مولا نا احمد حسین صاحب کا نپوری اور مولا نا عبیداللہ صاحب بھروی تقدیم دیشے میں مولا نا احمد حسین صاحب کی پنجوری اور مولا نا عبیداللہ فر مائی۔ صرف ونحو، منطق وفل فد، ادب ومعانی اور فقہ وتفیر کی کتابیں بیحد ذوق وشوق اور محویت وانہاک سے پڑھیں جس کا تھوڑا سا اندازہ ناظرین نے بندھیال میں قیام کے دوران واقعہ مذکورہ سے لگالیا ہوگا کہ آپ کے بھائی صاحب آپ کی تلاش میں پنچ اورآ دھ کھنے تک اُسپ سوارا نظار میں کھڑے رہے ہمراآپ کو پچھ خبر نہ ہوئی اور مطالعہ میں استغراق کے باعث اور نظراُ تھا کر بھی نہ دیکھا۔ ظاہر ہے کہ دورہ کہ دیش اور تفیر قرآن کیکیم میں آپ کے باعث اور نظراُ تھا کر بھی نہ دیکھا۔ ظاہر ہے کہ دورہ کہ دیش اور تفیر قرآن کیکیم میں آپ کے باعث اور ذوق وشوق اس سے بدر جہانے یا دہ ہوگا۔ اس کا تصور پچھ وہی حضرات کر سکتے کا انہاک اور ذوق وشوق اس سے بدر جہانے یا دہ ہوگا۔ اس کا تصور پچھ وہی حضرات کر سکتے

- تحصیل علم کے سلسلے میں بیتفیلات أن روایات سے ماخوذ بیں جوحفرت مولانا خان محمر صاحب مدظلم العالی نے خوداعلی حضرت سے روایت فر مائی بیں۔ (محم محبوب البی عفی عنه)

ىبى جودىنى علوم كاذوق خدادادر كھتے ہيں۔ تلمي**ل** سلوك

غرض حضرتِ والاعربی و فارس علوم کے جامع اور قرآن و حدیث کے انوار سے مستغیر اپنے وطن مالوف بکھڑا شریف مراجعت فرماہوئے ۔معقول ومنقول کی بحکیل کے بعد قلب وروح کا طائر بلندنظر عالم قدس کی فضا میں سیر کے لیے آماد ہ پرواز ہوا۔ گو یا بقول حافظ شیرازی صورت حال اس طرح تھی:

کہ اے بلند نظر شاہبانے سدرہ نشیں نشیمنِ تو نہ ایں کنج محنت آباد است

آپ بندهیال کو زمانه طالب علمی ہی میں حضرت سیّد پرلعل شاہ قدی سرہ فطیقہ عباز حضرت خواجہ محمد عثان نور الله مرقدہ کے دستِ حق پرست پرسلسلهٔ عالیہ نقشہندیہ میں بیعت ہوکر ذکر و شغلِ قلبی سے بہرہ یاب ہو چکے تھے۔ چنانچہ تھوڑے مرصے بعد جب حضرت پرلعل شاہ رحمہ الله رحلت فرما گئے تو آپ نے حضرت خواجہ محمد عثان قدی سرہ کی خدمت میں تجدید بیعت کی درخواست کی ۔ حضرت خواجہ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے یہ ادشا دفر ما یا کہ سید کعل شاہ کے سب مرید اُن کے شخ ہی کے مرید ہیں۔ اور آپ کو مشورہ دیا کہ فی الحال اسم ذات کے اسی ذکر و شغل پر عمل پیرار ہیں جس کی تلقین حضرت شاہ صاحب کے حاصل کر چکے ہیں، اور کامل توجہ تھسلی علم کی طرف مبذول کریں ۔ فارغ انتحصیل ہونے کے بعد اگر تحصیل سلوک کا جذبہ پہنے محسوں کریں تو اُس وقت تجدید بیعت کی ضرورت پیش کے بعد اگر تحصیل سلوک کا جذبہ پہنے محسوں کریں تو اُس وقت تجدید بیعت کی ضرورت پیش کے بعد اگر تحصیل سلوک کا جذبہ پہنے محسوں کریں تو اُس وقت تجدید بیعت کی ضرورت پیش کے بعد اگر تحصیل سلوک کا جذبہ پہنے محسورت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ کے حالات زندگی میں گزر

حقیقت بیہ کہ حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ کی غائبانہ توجہ اور فیض رسانی ہی کا ثمرہ تھا کہ آپ والہانہ ذوق وشوق کے ساتھ علوم ظاہری کی تخصیل میں معروف رہے اور اُن میں کمال پیدا کیا اور جب حضرت خواجہ کے ارشادِ سابق کی تغییل فرما چکے تو تحصیلِ سلوک کے لیے صدق دل سے تیار ہوکر حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرۂ کی خدمت میں موی ذکی

شریف حاضر ہوئے اور نہایت کیسوئی کے ساتھ روحانی کمالات حاصل کیے۔لیکن مشیتِ اللّٰی میں آپ کی شخصل سے دونجی تھی۔ اللّٰی میں آپ کی شخصل حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرؤ سے استفادہ پر مقدر ہو چکی تھی۔ شغلِ ذکر قلبی، جو حفزت پر لعل شاہ صاحبؓ سے حاصل کر چکے ہے، اس سے آگے ابھی ولایتِ صغریٰ کی نہایت تک ہی پہنچ سکے تھے کہ حفزت خواجہ محمد عثمان قدس سرؤ نے اس خاکدانِ عالمِ فانی سے پر دہ اختیار فرمالیا۔

# حفرت خواجهسراج الدين قدس سرؤ سيتجديد بيعت

شخ کا وصال مریدانِ باصفا کے لیے سانح عظیم ہوا کرتا ہے۔اس صورت میں مقام ارادت واستنقامت پر گامزن رہناسا لکانِ بلندنظر کے لیے بھی دشوار ہوجا تا ہےاور آپ تو اس قتم کے سانحہ سے بار دگر دوجار ہوئے تھے لیکن پہلاصدمہ بر مانۂ طالب علمی پیش آیا تھا اور دوسراسانحہ تو اُس وقت پیش آیاجب آپ خود کواصلاحِ باطن ایسے ظیم مقصد کے لیے شخ وقت کے سپر دکر چکے تھے۔ اور تیزی وسرگری سے مدارج ومقامات ِسلوک طے فرمار ہے تھے۔ایسے حالات میں سر پرستِ روحانی کی جدائی نہ پوچھئے کہ طالبِ صادق کے دل و د ماغ پر کیا قیامت بریا کرتی ہے۔فقیر بھی حضرت سیّدنا ومولا نامحمر عبدالله قدس سرهٔ (نائب قیوم زمان حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرۂ ) کے وصال کے بعد بیصد مہ دیکھے چکا ہےاور اِس طوفانِ ثم ہے گز را ہے۔ بلامبالغہ فضائے عالم تاریک نظر آتی تھی اور حسرت و یاس کی المناک پر چھائیاں قلب ونظر کومپیط تھیں ۔ایسے موقع پراگر مر بی حقیقی تعالیٰ شامۂ کی رحمت دشکیری ندفر مائے تو سالک اتھاہ ظلمتوں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھر کررہ جاتا ہے جہاں اس کی قوت فیصلہ جواب دے دیت ہے اور یائے استقامت میں لغزش پیدا ہوجاتی ہے۔ بہر حال بیاللہ تعالیٰ کی خاص رحت تھی کہ آپ نے بغیر کسی تذبذب اور تر د کے اینے ہم عمریشخ حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ سے تجدید بیعت فر مائی۔اپنی سیر وسلوک کوجاری رکھااور مدارج روحانیت طے فرماتے رہے۔

> ایں سعادت بزورِ بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

# رابطهُ فيخ

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو حضرت خواجہ مجموعثان قدس سرۂ کی خدمت میں آنے کے بعد اپنے شخ کی محبت کا جو تو می رابطہ نصیب ہوا تھا وہ اب اس شان سے حضرت خواجہ سراح الدین نوراللہ مرقدۂ سے استوار تھا:

خدا اربه علم به بندد در ک کشاید زفضل و کرم دیگر ک غرض آپ نهایت گرم جوثی کے ساتھ صحبت شخ میں مقامات عالیہ کا اکتساب کرر ہے سے اور حضرت خولجہ تھی بیجد دلنوازی و جانفشانی کے ساتھ کرم گستری اور فیض رسانی میں پیش بھے۔ رابطۂ روحانی بلکہ اتحاد جانی کا بی عالم تھا کہ آپ کا بار بار بھوڑ ہے ہے موکیٰ زئی شریف پا پیادہ سفر کرنا حضرت خولجہ سراج الدین قدس سرۂ کوشاق گزرتا تھا، لہذا ایک روز فران

''مولانا! آپ پیدل سفر نه کیا کریں کیونکہ کھوڑے سے یہاں تک جوقدم آپ زمین پررکھتے ہیں، مجھے یول محسوں ہوتا ہے کہوہ میرے قلب پر پڑتا ہے۔''

اس فرمان کے پیشِ نظرآپ ڈیرہ اسلعیل خان تک سواری پر جانے گلکیکن وہاں ہے موئ زئی شریف کاسفر پھر بھی یا پیادہ ہی طے کرنا پڑتا تھااوراُس زمانہ میں وہاں اونٹ بے سواکوئی دوسری سواری دستیاب نہتی۔

#### بثيخ كي خصوصى توجه

حضرت خواجه سراح الدین آپ کوسرگرم طلب دیچ کر ہمیشه کرم نوازی فرماتے اور آپ پر دامانِ رافت ورحمت کشادہ رکھتے تھے۔ جس قدر آپ کی طلب روز افزوں ہوتی جاتی تھی اُسی قدر حضرت خواجہ کی طبیعت میں گرمی اور جوش بڑھتا تھا۔ چنانچہ اس خاص کیفیت کا اظہار حضرت خواجہ نے برملاطور پر إن الفاظ میں فرمایا:

''اس زمانہ میں طالبانِ صادق کے ناپید ہوجانے کی وجہ سے طبیعت سرد ہو گئی تھی۔ بسااوقات خیال آتا تھا کہ کاروبارِ مشیخت ترک کر دیا جائے کیکن اب مولوی احمد خان کے آجانے سے طبیعت میں گری آگئی ہے۔"

اس کے بعد آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،''من پیری ومریدی برائے تو ی کنم'' ۔ یعنی سیسلسلۂ مشیخت تمہارے لیے جاری کر رکھا ہے ۔ سبحان اللہ! کیا صداقت طلب تھی اور کیا ہارش کرم ۔

> ع تسمتِ باده باندازهٔ جام است اینجا کروشغل میں سرگرمی

حضرت اعلی مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرۂ اپنے عالم درویتی میں حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کے الطاف وعنایات کے زیراثر ذکر وشغل میں اس درجہ منہمک اور مشتغل رہتے تھے کہ ذکر الہی سے اندرونی حرارت بیحد بڑھ گئ تھی اور اُس کے آثارجہم مبارک پر اِس قدر نمودار تھے کہ موسم سر مامیں اگر جے ہوئے تھی کا پیالہ آپ کے سینئہ مبارک پر رکھ دیا جاتا تو تھی پگھل جاتا تھا۔ ذکر کی کثرت سے تبیح کا مضبوط سے مضبوط دھاگا دو چار روز ہی میں بوسیدہ ہوکرٹوٹ جاتا تھا، پھر نیا دھاگا ڈالنا پڑتا تھا۔

# خدمتِ شيخ كابِمثال ذوق

خدمتِ شیخ کی بجا آوری میں سرشاری وہمت کا بیحال تھا کہ سردی کے موسم میں تمام رات صرف ایک ململ کا گرند پہنے ہوئے شیخ کے دروازے کے باہر کھڑے ذکر وشغل میں مصروف رہتے تھے اور اس آرزومیں ایستادہ رہتے کہ شیخ جب حویلی سے باہرتشریف لائیں تو پہلی نگاہ مجھی پر پڑے اور کی ردن کی پہلی خدمت بجالانے کا شرف بھی مجھی کو حاصل ہو:

از کرم شاید درے بر روئے مسکیں وا کنند شد شد

بیشتر شبها درین در گه نظیری سائل است **حیرت انگیزروحانی توت اورجسمانی توانائی** 

حفزت خواجہ سراج الدینؒ نے سون سکیسر کے پہاڑی علاقہ میں بھی اپنی ایک اقامت گاہ (خانقاہ) تغمیر کرائی تھی۔ موسم گرما میں اکثر وہاں تشریف لے جاتے۔ درویشوں کا ایک بڑا قافلہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت خواجہؓ اس طویل راہتے کو دیپ یا خوشاب سے اُسپ سوار طے کرتے اور حضرت اعلیٰ پاپیادہ ہوتے تھے۔ مٹی کے چند ڈھلے اور پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیے حضرت خواجہ کے گھوڑ ہے کہ آگے آگے دوڑا کرتے تھے کہ نہ معلوم کس وقت حضرت کو حاجت پیش آ جائے اور مٹی کے ڈھلے اور پانی کی ضرورت پڑ جائے۔ درویشوں کا باقی قافلہ، جو بار بردار اُونٹوں اور پیادوں پر شتمل ہوتا تھا، بہت پیچھے رہ جاتا تھا۔ یہ فاصلہ بھی کوئی دوچار میل کا نہ تھا بلکہ ۳۵ یا ۴ میل کی مسافت تھی، جے آپ دوڑتے ہوئے قطع کرتے تھے:

خدای را مددے اے دلیلِ راہِ حرم پیادہ می روم و ہمرہاں سوارانند

خدمتِ آبشی

فریاتے تھے کہ ان دنوں میری جسمانی قوت کا یہ عالم تھا کہ بھرا ہوا پانی کا گھڑا انگو شے اور اُنگل سے پکڑ کرا تھالیتا اور اُسے منہ سے لگا کر پانی پی لیا کرتا تھا۔ سون سکیسر میں قیام کے دوران پانی پہاڑی چشمہ سے لانا ہوتا تھا اور چشمہ اقامت گاہ سے دوراور کانی نیچے تھا۔ دومشکیز ہے، جن میں سے ہرایک میں سات سات گھڑے پانی آتا تھا، نیچ چشمے سے بھر کر اپنے کندھوں پر اُٹھا تا اور نگے پاؤں دوڑتا ہوا اوپر خانقاہ میں لے آتا تھا اور اِس طریق سے پور لے نگر کے لیے پانی کا ذخیرہ کر دیا کرتا تھا۔ دوسرے درویش دومشکیز ہے تو در کنار، ایک بھی اُٹھانے کی طافت ندر کھتے تھے۔

#### درياخال ميس قيام

حفزت خواجه سراج الدین دریا خال دالے بنگلے پر بھی اقامت اختیار کرتے تھے۔ بعض اوقات حفزت اعلیٰ مع اہل وعیال حفزت خواجهٔ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ بری بی بی صاحبہ فرماتی ہیں،اس وقت میں پانچ چھسال کی تھی اور مجھے والدمحترم حفزت اعلیٰ کے ساتھ وہاں کا آناجانایا دہے۔

## اسباق كتب تضوف

حفرت خواجبسراج الدین قدس سرهٔ کی خدمت میں ہمارے حفرت اعلیٰ نے جس

ذوق وشوق، ولولہ و جوش اور والہانہ انداز کے ساتھ مقاماتِ مجدّدیہ بہ سرعت طے فرمائے، اس دَور میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ سلوک نقشبندیہ مجدّدیہ کو پایہ شکیل تک پہنچایا اور ساتھ ہی تصوّف کے متعدد رسائے اور کتا ہیں بھی حضرت شیخ سے سبقاً سبقاً پڑھیں۔

# مكتوبات امام ربانئ كادرس خصوصى

ایک بار حضرت خواجهؓ نے آپ سے خصوصی شفقت وعنایت کے پیشِ نظریہ ارشاد ر مایا:

''مولوی صاحب! ایک وعدہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور ایک وعدہ آپ میرےساتھ کریں۔''

آپ نے اس خیال سے قطع نظر کہ حضرت خواجہ کیا وعدہ فریانا چاہتے ہیں اور مجھ سے کیا عہد لینا حیا ہے ہیں، علی الفور جواب دیا:

''حضرت! میری طرف سے وعدہ ہے۔ جو آپ ارشاد فرمائیں گے مجھے منظور ہے۔''

حصرت خواجہ ؒنے فرمایا،آپ مجھ سے بیدوعدہ کریں کہ جب تک مکتوبات امام ربائی گا درس بورا نہ ہوجائے آپ گھر نہیں جائیں گے،اور میں بیدوعدہ کرتا ہوں کہ ہر مکتوب کے سبق پرتوجہ دوں گا۔

اعلیٰ حضرت بیہ بشارت سُن کر بیحد مسر وروشاد ماں ہوئے۔ چنانچہ حضرت مجد ّدالف ثانی رحمہ اللّٰد کے مکتوبات کا درس اس پا کیزہ التزام کے ساتھ شروع ہو گیا۔ آپ پڑھتے رہےاور حضرت خواجہؓ ہرسبق پرخصوصی توجہات مبذول فرماتے رہے۔

حضرتِ اعلی فر مایا کرتے تھے کہ شروع شروع میں اسباق وتو جہات کے دوران کوئی خاص عرفانی و وجدانی کیفیات اور مقاماتِ عالیہ کا اوراک وشعور نمایاں طور پر معلوم نہ ہوتا تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ ؓنے دریافت فرمایا،''کیوں مولوی صاحب! کچھفائدہ معلوم ہوتا ہے؟'' آپ نے اس خیال سے کہ عدم ادراک کا اظہار کرنے پر کہیں حضرت کی طبیعت سرد نہ ہوجائے ،عرض کیا،حضرت! بہت بہت فائدہ محسوں ہوتا ہے۔

مزید فرمایا کہ اس وقت حب وعدہ مسلسل قیام کرکے درس کھمل کرلیالیکن اس کے بعد سے اب تک کہ تقریباً تمیں سال کاعرصہ گزر چکا ہے، ان توجہات کے اثرات برابر منکشف ہورہے ہیں اور بھمرہ تعالیٰ تمام مقامات مجدد سے اور معارف خاصۂ امام ربانی کا ادراک بدیمی طور پر ہوتا جارہا ہے۔

#### عطائے خلافت

جب آپ کاسلوک ہر لحاظ ہے کممل ہو گیا تو حضرت خواجہؓ نے آپ کوسلسلہؑ عالیہ نقشبند بیاوردیگرتمام سلاسلِ ولایت میں مجازِ مطلق قرار دے دیا۔

ابھی تک آپ کا قیام اپنے آبائی مسکن موضع بکھوڑے ہی میں تھا کہ رجوع خلق عام ہوگیااوراہلِ طلب آپ سے بیعت ہوکر فیوضاتِ طریقۂ پاک سے بہرہ ورہونے گئے۔ اخلاصِ عقیدت کا ایک واقعہ

ایک دفعہ حضرت خواجہ سراج الدین وابنتگانِ سلسلہ کے ساتھ ایک کمرے میں تشریف فرما سے۔حضرت اعلیٰ مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرؤ ایک خادم کی حیثیت سے اسباب ضیافت کی فراہمی میں معروف سے آپ باور چی خانے میں بیٹے ہوئے حضرت خواجہ کے لیے چائے تیار کرر ہے سے اور میر عقیدت مند حضرت خواجہ کی مبارک صحبت سے مستفیض ہور ہے سے۔ این میں ایک عورت، جو حضرتِ اعلیٰ سے بیعت تھی، آپ کی نیارت کے لیے آئی۔ ویکھا کہ ایک جمع لگا ہوا ہے اور بڑے پیرصا حب بھدعز وشان نیارت کے لیے آئی۔ ویکھا کہ ایک جمع لگا ہوا ہے اور بڑے پیرصا حب بھدعز وشان تشریف فرما ہیں، اُس کی نگاہیں اپنے شخ کی متلاثی تھیں۔ یہ جمعے ہوئے کہ میرے پیر صاحب بھی اندر بیٹھے ہوں گے، باہر کھڑ ہے ہو کرچا در اور دیوار کی آڑ لیتے ہوئے اندر جھائتی صاحب بھی اندر بیٹھے ہوں گے، باہر کھڑ ہے ہو کرچا در اور دیوار کی آڑ لیتے ہوئے اندر جھائتی اور پیچھے ہے جاتی ۔ جب گئی باراییا ہوا تو حضرت خواجہ نے دریافت فرمایا کہ یہ عورت یہاں کس لیے آئی ہے؟ کسی خادم نے جواب دیا کہ وہ اپنے پیر حضرت احمد خان صاحب کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ حضرت خواجہ نے باوانے بلند فرمایا، ''جا تیرا پیروہ بیٹھا چائے پکار ہائی دیارت کرنا چاہتی ہے۔ حضرت خواجہ نے باوانے بلند فرمایا، ''جا تیرا پیروہ بیٹھا چائے پکار ہائی ۔ ویورت گئ اور حضرت خواجہ نے باوانے بلند فرمایا، ''جا تیرا پیروہ بیٹھا چائے پکار ہائی ہی دورت گئ اور حضرت خواجہ نے باور کھی کرواپس چلی گئے۔ اس پر حضرت خواجہ قدس

سرۂ نے فرمایا، تچی عقیدت اور ارادت اس عورت سے سیسنی چاہیے کہ اپنے پیر کے سواکسی کی طرف نگاہ اٹھا کردیکھنا گوارانہیں کرتی۔

# طالبان حق كوحفرت خواجه كامثوره

حضرت خواجہ قدس سرؤ نے جب آپ کے کمالات، رسوخ نبیت اور شان افاضہ کو ملاحظہ فر مایا تو آپ نے اراد تمندانِ سلسلہ کو مشورہ دیا کہ جولوگ دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر ہوں اور مشکلاتِ سفر برداشت نہ کر سکتے ہوں وہ موکی زئی شریف آنے کی بجائے حضرت مولانا سے رجوع کریں اور اُن سے کسپ فیض کریں۔ انشاء اللہ اُنہیں میرے یاس آنے سے بھی زیادہ فائدہ پنچےگا۔

# بكهر بي سي كهوله شريف نقل مكاني

موضع بکھوا دریائے سندھ کے سیا بی علاقہ یعنی کھا در میں واقع تھا۔ جب بھی دریا میں سیلاب آتا، وہ موضع کو بہالے جاتا اور طغیا نی فروہونے کے بعد دوبارہ آباد کیا جاتا اور طغیا نی فروہونے کے بعد دوبارہ آباد کیا جاتا اور طغیا نی فروہونے کے بعد یہاں مسند ارشاد بچھائی، ایک مرتبہ سیلاب آیا اور پورا موضع تباہ ہوگیا۔ لہذا حضرت اعلیٰ نے وہاں سے نقل مکانی فرما کر موضع کھولہ میں آقامت اختیار کرلی۔ چند سال آپ نے کھولہ شریف میں قیام کیالیکن جب اس موضع کے بھی دریا کہ دہونے کے باعث مستقل قیام کی صورت نہ بن سی توایک نی بستی آباد کرنے کا خیال پیدا ہوا جس نے بالآخر موجودہ خانقاہ سراجیہ مجدد یہ کے نام سے شہرت یائی۔

#### بنائے خانقاہ سراجیہ مجدوبہ

خانقاہ سراجیہ کی تغییر کے بیان سے پہلے بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ مخضر الفاظیں ان روایات کے اس زندہ ماخذ کا تعارف کرا دیا جائے جو بفضلہ تعالی بقیدِ حیات ہیں، قوت حافظہ اور یا دواشتِ واقعات کے لحاظ سے سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہماری مرادصوفی محمد نواز خان اس مان ساجری شلع میانوالی ہیں۔ اس وقت جبکہ ان خان صاحب عرف میاں مواز خان اساکن ساجری شلع میانوالی ہیں۔ اس وقت جبکہ ان

<sup>(</sup>حاشيه ا گلے صفحے پرملاحظ فرمائيں)

سے بردوایات قلمبندکی جارہی ہیں،موصوف کی عمرتقر یبانوے پچانوے برس ہو پچکی ہے۔ اطال الله تعالیٰ حیاته و ابقاہ مع الخیر و الصحة و العافیة

موصوف متوسط درجہ کے زمیندار ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ ان کے پانچ بیٹے ہیں۔زندگی ہی میں زمین اولا دمیں تقسیم کر دی ہے۔ ہر بیٹے کو چھ چھا کیڑ زمین دے کر چھا کیڑا پنے لیے بھی مخصوص کر لی ہے تا کہ زندگی میں ان کے دست نگر نہ ہوں۔

آپ نے حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کواچھی طرح دیکھا اور اُن سے فیضِ صحبت اٹھایا ہے۔گر بیعت حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان رحمہ اللہ سے کی۔ بوقتِ بیعت آپ کی عمر تقریباً ۲۵۔۲۲ برس تھی اور اُس وقت اعلیٰ حضرت کا قیام کھولہ شریف میں تھا۔

کبھورا میں قیام کے دوران آپ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں آتے جاتے رہے کہ مردا میں قیام کے دوران آپ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں آتے جاتے رہے

ہیں۔ بکھو کے سے موضع کھولداڑھائی تین میل کے فاصلہ پر آباد تھا۔ ساحلِ دریا کے قریب ہونے کے باعث بیعلاقہ بھی ہمیشد دریائی اثرات کی آ ماجگاہ بنار ہتا تھا۔

اپی بیعت کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے دوست حافظ احمر صاحب ایک دفعہ ماہِ رمضان المبارک میں چاہ فتح محمد والی مجد میں قرآن شریف سنار ہے تھے۔ حاجی مواز خان صاحب بھی تراوی میں شریک ہوتے تھے۔ حافظ صاحب نے ایک دن تراوی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی چار پائی کھلے میدان میں سونے کے لیے بچھائی۔ صوفی مواز خان صاحب بھی قریب ہی لیٹ گئے۔ دیکھے ہیں کہ حافظ صاحب گہری نیند سور ہے ہیں مگر اُن کے قلب سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بچہ بلند آواز سے اللہ کی اواز نکل رہی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بچہ بلند آواز سے اللہ کے اُن رات گئے کوئی جہ کہاں نظر آتا۔ تاش کرتے کرتے جب حافظ صاحب کے بلنگ کے پاس پنچے تو دیکھا کہ بچہ کہاں نظر آتا۔ تاش کرتے کرتے جب حافظ صاحب کے بلنگ کے پاس پنچے تو دیکھا کہ فر الہی کی ہیآ واز حافظ صاحب کے سائس کے ساتھ آرہی ہے۔ بہت متاثر ہوئے اور ص

ا۔ افسوس ہے کہ صوفی مواز خان صاحب کتاب کی اشاعت سے پیشتر ۲۲؍جولائی ۱۹۷۲ء برطابق ۱۰؍جمادی الثانی ۱۳۹۲ھ کو وفات پا گئے۔آپ خانقاہ سراجیہ کے احاطہ قبرستان میں مدنون ہوئے۔رحمہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب سے کہا کہ جہاں آپ مرید ہیں جھے بھی وہاں بیعت کرادیں۔میرے دل میں بھی اللہ اللہ کرنے کا جذبہ موجزن ہے۔

حافظ صاحب حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرۂ کے مرید تھے۔ صوفی مواز خان صاحب کی درخواست پرانہوں نے فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب نے اس علاقہ کے لوگوں کو دوری مسافت اور درازی راہ کی وجہ سے یہ ہدایت کررکھی ہے کہ وہ کھولہ شریف جاکر مولا نااحمہ خان صاحب سے بیعت ہوں اور اُن کی صحبت سے فیض اٹھا کیں۔ انہیں انشاء اللہ میرے پاس آنے سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ حاجی مواز خان صاحب مدخل فرماتے ہیں کہ یہ من کر مجھے حضرت اعلیٰ کی طرف کشش پیدا ہوگی اور میں ملک فتح محمہ صاحب کے بیمن کر مجھے حضرت اعلیٰ کی طرف کشش پیدا ہوگی اور میں ملک فتح محمد صاحب کے ساتھ کھولہ شریف حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی جو بجمد لللہ تعالیٰ منظور ہوگی اور میں طریقۂ یاک میں داخل ہوگیا۔

#### بنائے خانقاہ شریف کے محرکات

جیسا کہ پہلے ندکور ہوا، کھولہ شریف بھی دریا کے اثرات کی ذر میں رہنے کی وجہ سے
ایک مستقل اقامت اور رہائش کے لیے کسی صورت موزوں نہ تھا۔ نیز حضرت اعلیٰ کی آبائی
جائیداد بھی کافی تھی جو بیشتر مزروعہ قطعات اراضی پر مشتمل تھی، مگریہ جائیداد سب بھائیوں
کے ساتھ مشتر کتھی ۔ آپ کے چار بھائی اور تھے۔ پانچوں بھائیوں کے نام حب ذیل ہیں:
ا۔ ملک غلام محمد خان
۲۔ ملک خان محمد خان

۵ مولانااحمدخان صاحب یعنی اعلی حضرت قدس سرهٔ

ا۔ ملک فتح محمصا حب موجودہ حفرت صاحب قبلہ مولا نا ابوالخلیل خان محمصا حب مدخلائے پی اسلام کے باقی دو چیا ملک محمد امیر اور ملک احمد بفضلہ تعالی بقید حیات ہیں۔والد صاحب کا اسم گرامی خواجہ عمر تھا۔ آپ حفرت کی مندنشین سے چندسال بعدر ابی ملک بقا موئے۔رحمد اللہ رحمد و اسعة

# اعلى حضرت كى شان فقر

تمام مشتر کہ اراضی چاروں بھائیوں کے زیر اہتمام وگرانی تھی اور آپ کمی فصل پر بھی اپنے لیے حصہ پیداوار کا مطالبہ نہ کرتے تھے۔ گویا آپ کھولہ شریف میں گنج فقر کے امین تھے اور دیگر برادران مالک و متصرف زمین تھے۔ بھائیوں کا خود ہی ول چاہتا تو فصل پر ایک گونی چنا پیداوار زمین کے سلسلے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت اعلیٰ کے والد بررگوار کی مزروعہ اراضی تین ہزار کنال پر مشتمل تھی جس میں چاہی، بارانی اور سیلابی ہر تشم کے قطعات زمین تھے اور آپ کا حصہ چھوکنال بحساب علاقہ تھل چھمر لیع بنا تھا، گر آپ اسی ایک گونی چنا چوا حضرت کے اور مزید مطالبہ نفر ماتے۔ حالانکہ ایک گونی چنا حضرت کے اسی ایک گونی چنا حضرت کے لیے میں دانے مہیا نہ کرسکتا تھا۔

اس وفت افراد خانہ کی تعداد چاراور مستقل قیام کرنے والے مریدوں اور درویشوں کی تعداد دس بارہ تھی ، اس لیے پندرہ سولہ افراد کو فراہمی خوراک اور مویشیوں کے لیے چارے کا خرج مجموعی طور پر اُس زمانۂ ارزانی کے مطابق ڈیڑھ سورو پیرے قریب بنما تھا۔ میسب حضرت اعلیٰ کے ذھے تھا اور کا رساز حقیق کرم نوازی اور میرسامانی فرماتا تھا۔

کار سانِ ما به فکرِ کارِ ما ککرِ ما در کارِ ما آزارِ ما

حضرت اعلی نہایت خندہ پیشانی اور عالی حوسکگی کے ساتھ درویشوں کی خاطر داری
اور تربیت فرماتے سے اور بھی بھائیوں سے خاتگی ضروریات یالنگر کے مصارف کے لیے
پیداوارِ زمین کی تقییم کا مطالبہ نہ فرماتے سے اور نہ تقسیم جائیداد کے خواہشند سے بعض
دردمند مریدوں اور جال شاروں کو اِس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اگر پیداوار کا حصہ پورا ملنے
لگے یا جائیدا تقسیم ہوجائے تو حضرت اعلیٰ کے اہلِ خانہ اور درویش ذرا فراغت سے زندگ
گزار سکیس گے علاوہ ازیں کھولہ شریف سے نقل مکانی کر کے کسی جگہ متعقل رہائش اختیار
کرنا بھی ایک حل طلب مسکلہ تھا۔ اس لیے خدام بارگاہ میں سے دوجرائت مند بزرگوں نے،
جن میں حضرت کے ایک ارادت مندمیاں اللہ یار تلوکر اور دوسر سے صوفی مواز خان صاحب
جن میں حضرت کے ایک ارادت مندمیاں اللہ یار تلوکر اور دوسر سے صوفی مواز خان صاحب

جائيدا تقسيم ہوكر حضور كا جصدالگ ہوجائے تو خدام آستانہ خوداُس كى آباد كارى اور زراعت كا انتظام كرليں گے۔

کٹین آپ نے ان کی معروضات پر کوئی خاص توجہ نہ فر مائی ، بلکہ ملک اللہ یارصاحب کومخاطب کر کے فرمایا،''میاں اللہ یار! گزارا ہو ہی رہاہے۔ کیوں پریشانی مول لیتے ہو، مخواہ اقارب کی دل فکنی ہوگی۔''

کیا۔ انہوں نے ہمت وجرات کے ساتھ تھے جائیداو پر گفتگو کرتے ہوئے بالآخر بیمرض کیا انہوں نے ہمت وجرات کے ساتھ تھے جائیداو پر گفتگو کرتے ہوئے بالآخر بیمرض کیا کہ حضرت والا! جب جائیداد میں اپنا حصہ شرع ہو پھراً سے طلب نہ کر کے اخراجات کی تگی اٹھانا اپنی ہی کو تابی تصور کی جائے گی۔ شریعتِ مطہرہ میں اس امر کی کیاا ہمیت ہے، آپ اس سے بخو لی آشنا ہیں۔ لہذا بندہ کے خیال میں اہلی قرابت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے شرع طور پر جائیداد کا حاصل کرنا عین صواب ہوگا۔ پھراس کی آباد کا ری کا سارا کام ہم خدام اپنی وسائل سے انجام دے لیں گے۔ نیز اہل وعیال اور خدام کے لیے ایک مستقل قیام گاہ اور وسائل سے انجام دے لیں گے۔ نیز اہل وعیال اور خدام کے لیے ایک مستقل قیام گاہ اور حضرت اللی تقییم جائیداد کے مسئلہ پر بھائیوں سے گفتگو کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ مخرت اعلیٰ حضرت کی اجازت مرحمت فرمادی۔ برادر پرزگ ملک غلام محمد کے پاس پنچے۔ غیر متوقع طور پر اُن دونوں کے ایک ساتھ بیک برادر پرزگ ملک غلام محمد کے پاس پنچے۔ غیر متوقع طور پر اُن دونوں کے ایک ساتھ بیک وقت پہنچنے پر ملک صاحب نے چرت واستجاب کے ساتھ تھر نیف آوری کا سبب پو چھا۔ مطالی حضرت کی کرامت

ہر دوحضرات کو یہ تشویش لاحق تھی کہ کہیں تقسیم جائیداد کا نام س کر ملک صاحب ودیگر برادران برہم نہ ہو جائیں، مگرانہوں نے حضرت اعلیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت صاحب کے لنگر اور اہلی خانہ کا خرج کا فی بڑھ گیا ہے، لہذا یہ قرار پایا ہے کہ اگر حضرت کی زمین کا حصہ الگ کر دیا جائے تو خدام اُسے آباد کرلیں گے۔ یہ حضرت کے لیے موجب راحت ہوگا اور اخراجات کی تنگی بھی رفع ہوجائے گی۔ یہ س کر ملک غلام محمصاحب حیران کن خندہ پیشانی کے ساتھ فورا اُٹھے اور کہا، بہت اچھا، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں، میں ابھی زمین کی پیائش کر کے نشان دہی کے دیتا ہوں۔ چنا نچہ تقریباً پانچ سو کنال رقبہ تھل اور سو کنال سیلا بی قطعات پیائش کر کے زمین پر بُر جیاں نصب کر دیں۔ لیمبرحال ملک غلام محمد صاحب نے حضرت اعلیٰ کے دونوں خادموں کی بہت پذیرائی کی اور میکام نہایت خوش دلی سے انجام پاگیا۔ زمین کی تقییم کے بعد فورا ہی اللہ یار خال اور مواز خال واپس کھولہ شریف حضرت کی خدمت اقدیں میں پہنچ گئے۔

حضرت اعلی نے صورت حال کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کیا،
"حضور! ہم نے آپ کی کرامت اور تصرف کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک غلام محمد صاحب سے
بات ہوئی اور اُنہوں نے بلا چون و چرار قبقتیم کر دیا ہے اور ہم حد بندی کرنے کے بعد
برجیاں قائم کر کے آرہے ہیں اور اب زمین کی آباد کاری کے لیے بیٹیم بنائی ہے کہ میاں
مواز خان صاحب اپنے گاؤں سے بارہ جوڑے بل بیل کے لا کرفصل رہیج کے لیے گندم
اور چنا کا شت کردیں گے۔"

## مكان اور كنوئيل كي تغيير

حضرت اعلیٰ قدس مرہ نے خدام کی اس کارگزاری پراظہارِ مسرت کے ساتھ ارشاد
فرمایا، اب جمیں سب سے پہلے کوئیں، مسجد اور مکان کی تقییر کا بندو بست کرنا چاہیے اور اِن
تقییرات کے لیے کلِ وقوع تجویز کرنا چاہیے۔ جس وقت یہ گفتگو جاری تھی کوئی دیں بج دن
کاعمل تھا۔ میاں مواز خاں صاحب نے عرض کیا کہ حضور! ظہر کے وقت تک مہلت عطا
فرمائیں تو خادم غور وفکر کرنے کے بعد پھے عرض کر سے گا۔ حضرت اعلیٰ نے بین کرفر مایا،
''میاں مواز! ایک مستقل قیام گاہ کی تقییر خاصی اہمیت رکھتی ہے اور تم نے ظہر کے وقت تک
کختر مہلت مانگی ہے۔''عرض کیا،''حضور! جو پھے بندہ کی ناقص رائے ہوگی، عرض کردے
کے خضر مہلت مانگی ہے۔''عرض کیا،''حضور! جو پھے بندہ کی ناقص رائے ہوگی، عرض کردے
سے دینے تھے وہ بطیب خاطر چو ہو کنال کا رقبہ اپنے قبضہ سے دینے پر رضا مند ہو گئے اور
اس طرح یہ مرحلہ حن وخو بی کے ساتھ طے یا گیا۔
اس طرح یہ مرحلہ حن وخو بی کے ساتھ طے یا گیا۔

گا۔ پھر حضرت والا کی منشائے مبارک کے مطابق اس میں ترمیم کر لی جائے گ۔'' آپ نے فرمایا، بہت احصا۔

نجويز

میاں مواز خان صاحب نے غور وخوض کرنے کے بعد بوقتِ ظہر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مواز خان صاحب نے غور وخوض کرنے کے بعد بوقتِ ظہر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ تھل میں تین سو کنال کا رقبہ کیجا ہے، اس لیے میرے خیال میں کنواں، مسجد اور مکا نات اس رقبہ میں تقمیر ہوں تو موز وں رہے گا۔ یہ تجویز من کر حضرت اعلیٰ نے فرمایا، ''اچھا! پہلے مجھے چل کروہ رقبہ دکھا و۔'' چنا نچہ حضرت قبلہ گھوڑ ہے پر سوار ہوئے۔ میاں اللہ یارصاحب اور مواز خان صاحب کے ہمراہ تمام خدام پاپیا دہ ظہر کی نماز کے بعد مقل والے رقبہ پر، جہاں اب خانقاہ موجود ہے، پہنچ گئے۔

منظوري

رقبہ طاحظہ کرنے کے بعداعلی حضرت نے اس تجویز سے اتفاق فر مایا کہ اس رقبہ میں اقتیرات ہونی چاہئیں اور میاں مواز خان صاحب سے فر مایا کہ قدموں سے بیائش کرکے حویلی کے لیے سات کنال کی جگہ بھی تم ہی تجویز کرو۔ چنانچہ مواز خان صاحب نے قدموں سے بیائش کر کے جگہ تعین کر دی اور عرض کیا کہ حویلی کے لیے جگہ کی پیائش کر دی گئی ہے۔ دریافت فر مایا کہ مکانات کے لیے جو جگہ تعین کی ہے، وہ اپنی زمین کی آخری صدسے بچھ رقبہ جوڑ کر مقرر کی گئی ہے؟ اس پرعرض کیا گیا کہ مطابق سے کارے مناز کی میں ہوئی چاہیے تا کہ اگر کسی وقت کوئی اپنا مویشی کھل جائے تو وہ اپنی ہی حجور کر حویلی تغییر ہونی چاہیے تا کہ اگر کسی وقت کوئی اپنا مویشی کھل جائے تو وہ اپنی ہی مجاور کر حویلی تغییر ہونی چاہیے تا کہ اگر کسی وقت کوئی اپنا مویشی کھل جائے تو وہ اپنی ہی مبارک خشا کے مطابق دوبارہ بیائش کرنے کے بعد کو برباد نہ حویلی جات کے لیے بی صدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔ حویلی جات کے لیے بی صدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔ حویلی جات کے لیے بی صدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔ حویلی جات کے لیے اپنی حدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔ حویلی جات کے لیے بی صدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔ حویلی جات کے لیے اپنی حدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔ حویلی جات کے لیے اپنی حدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔ حویلی جات کے لیے اپنی حدیے بچاس قدم زمین چھوڑ کر جگہ تعین کر دی گئی۔

میاں نامدارخان صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اعلیٰ نے کھولہ شریف سے

(حاشیہ اسلام صفح برملاحظ فرمائیں)

گل میری جمیں یہ پیغام بھجا کہ ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا کیں۔ چنانچہ دس پندرہ افراد فوراً تعمیلِ ارشاد کے پیشِ نظر حصرت کی خدمتِ اقدس میں پنج گئے۔اس وقت دریا کی روانی زوروں پرتھی اور آپ دریا کے کنار نے مہل رہے تھے۔حضرت نے اپنے رہائتی مکانات کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم نے حضرت کے تمام مکانات کو گرا کر ضروری سامان، جبتیر اور کڑیاں ایک محفوظ مقام پر کھولہ شریف کی شرقی جانب منتقل کر دیں۔ اس اثناء میں حضرت نے اہل وعیال، کتب خانہ اور دیگر سامانِ خانہ داری کو میاں غلام مجمہ صاحب قادری چشتی کی خانقاہ میں بھجوا دیا۔ چنانچہ ان حفاظتی اقد امات کے دو تین روز بعد دریا میں اس شدت کی طغیانی آئی کہ قصبہ کے تمام مکانات سیلاب کی نذر ہو گئے۔ سجان دریا میں اس شدت کی طغیانی آئی کہ قصبہ کے تمام مکانات سیلاب کی نذر ہو گئے۔ سجان اللہ! حضرت کی عارفانہ بصیرت نے جیرت انگیز طور پر حادثات کا جائزہ لے لیا تھا اور علم و ادب کے جواہر پاروں کو تحفوظ مقام پر نتقل کر دیا تھا۔ نیز دوسرے تمام مناسب انتظامات بھی فرماد یہ تھے جن کے باعث خدام اور دیگر اہل وعیال سلامت رہے۔

میاں غلام محمد صاحبؒ قادر کی چشتی کی خانقاہ، جہاں آپ فروکش ہوئے، خانقاہ نور محمد کے مصل واقع تھی۔ یہاں پہنچ کرآپ نے اپنی خانقاہ کے مجوزہ مکانات، مبجداور کنو کیس کی تعمیر کا ارادہ فر مایا۔ چنانچہ ندکورہ تعمیرات جو نہی تحمیل کے قریب پہنچیں آپ وہاں سے اپنے مستقر پرتشریف لے آئے۔

تغيرجاه

ابسب سے پہلے کوئیں کی کھدائی اور تعمیر کا مرحلہ پیش آیا، کیونکہ پانی کا حصول سب
پرمقدم تھا۔ اس علاقے کی ایک قدیم رسم ہے کہ جو مخص اپنے رقبہ میں کنواں لگانا چاہتا ہے وہ
ا۔ میاں نا مدار خان صاحب اعلیٰ حضرت کے متوسلین میں سے ہیں۔ عمر مبارک ۱۰ مسال سے
متجاوز ہے۔ رہائش قصبہ گل میری ہشلع میانوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات اقدس سے
ہیمد محبت اور والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے وقت
ان کے بیان سے سوز وگداز میکتا ہے۔ خانقاہ شریف سے بدستور وابستہ ہیں۔ مولا کریم
انہیں تا در سلامت رکھے۔ آمین

آس پاس کے دیہات والوں کو اُس کام کے لیے دعوت دیتا ہے۔ سب اپنی اپنی کدالیس لے کر آجاتے ہیں اور بلا معاوضہ کو ئیں کی کھدائی اور تغییر میں حصہ لیتے ہیں بلکہ اپنے رواج کے مطابق کھانا بھی گھر ہی سے کھا کر آتے ہیں اور شام کو گھر واپس جا کر کھاتے ہیں۔ چنا نچیاس دستور کے مطابق بیا طلاع کر دی گئی کہ مولوی احمد خان صاحب کے کھوہ لا کنوئیں) کی کھدائی کے لیے تمام اہل دیہات کو دعوت دی جاتی ہے۔ اعلان کی دیرتھی کہ اگلے دن ضبح کو ایک سوہیں جوان کدالیں اور بھاؤڑے وغیرہ لے کر پہنچ گئے اور صوفی مواز خان صاحب تقسیم شیر بنی کے لیے اپنے گاؤں سے تین بوری گڑ لے آئے۔ آئے ایک کار کار

اعلی حضرت نے میال مواز خان کوفر مایا کہ کوئیں کی زمین پر پہلا بھاؤڑا آپ ہی ماریں، اس کے بعد دوسر بےلوگ کھودنا شروع کریں گے۔ حب ارشاد صوفی مواز خان صاحب نے بہم اللہ پڑھ کر پہلا بھاؤڑا مارا۔ پھردوسروں نے کھدائی شروع کردی۔ چنانچہ اس دوزشام تک تقریباً بارہ فٹ قطر کے کوئیں کی دی فٹ گہری کھدائی ہوگئ۔ دوسرے دن اٹھارہ فٹ گہرائی پر پائی نکل آیا۔ پائی نہایت شیریں نکلا۔سب حضرات نے یہ بابرکت پائی پیااور شیرینی کے طور پر گڑبھی خوب تقیم کیا گیا۔

کنوئیں کی تیاری

پہلے روز تو ایک سوہیں آ دمیوں نے کنوال کھود نے میں حصہ لیا۔ اس کے بعد آتھ دی اور کی کام کرتے رہے اور بیدوسیج عمیق کنوال کل تیرہ روز میں تیار ہوگیا۔ چار پانچ دن تک سب لوگ اپنے رواج کے مطابق گھر سے کھانا کھا کر آتے اور اپنے گھر ہی جا کر کھاتے رہے، لیکن بعد از ال حضرتِ اعلیٰ نے تکم وے دیا کہ سب کام کرنے والے دو پہر کا کھانا مارے ہاں کھایا کریں گے۔ میال الله یارصا حب نے اس کا اہتمام کیا اور وہ کھولہ شریف مارے ہاں کھایا کریں گے۔ میال الله یارصا حب نے اس کا اہتمام کیا اور وہ کھولہ شریف اس سالے بیل کھورٹی جھوٹی جھوٹی بستیال کھوہ (کنوئیں) کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں، البتہ ان کی نسبت مالک کے نام کی طرف ہوتی ہے۔ چنا نچہ پہلے پہل اعلیٰ حضرت کی خانقاہ کا نام بھی" مولوی صا حب واکھوہ" تھا۔

سے کھانا پکواکر لایا کرتے۔ گویا تمام کام کرنے والے حضرت ِ اعلیٰ کے خوانِ کرم سے کھانا کھاتے رہے اور کام کرتے رہے۔

حويلي كالقبيرخام

کنوئیں کی تغمیر سے فارغ ہوکراب معجداور حویلی کی باری آئی۔ پہلے معجداور پھر حویلی کی متعینہ چہار دیواری بنائی گئی۔ پھر معجداور مکانات کی تغییر شروع ہوئی اور سات کمرے خام تغمیر کیے گئے۔ تغیہ مسہ

لعميرمسجد

اعلی حضرت کے مزاج گرامی میں اللہ تعالی نے ایک خاص لطافت، پاکیزگی اور نفاست ودیعت فرمائی تھی۔ لبندا قیام کے بعد آپ نے ایک جیموٹی سی گربیحد خوبصورت اور حسنین مسجد تعییر کرائی۔ حویلی کے مکانات اور کمرے وغیرہ خام تغییر ہوئے تھے لیکن مسجد کی تغییر پیختہ شروع کی گئی۔ کو کمیں کے شال میں مسجد اور مسجد کے شال میں حویلی واقع تھی۔ مستری جلال اللہ بین ساکن بکھر بار، ضلع شاہپور نے کنو کمیں اور مسجد کی تغییر کو پایہ تھیل تک مستری جلال اللہ بین ساکن بکھر بار، ضلع شاہپور نے کنو کمیں اور مسجد کی تغییر کو پایہ تھیل تک مستری جلال اللہ بین ساکن بکھر بار، ضلع شاہپور نے کنو کمیں اور مسجد کی تعمیر کو پایہ تھیل تا جاتی تھیں۔ کہنچایا۔ تقریباً چوصفیں آ جاتی تھیں۔ مسجد کی ابتدائی صورت

ابتدائی صورت یکی کے مسجد کے سامنے ایک ۳۵،۳۰ فٹ لمبابر ادالان تھا۔ دالان کے عین شال میں دوخام کرے تھے۔ ایک تخینا ۱۱، کا فٹ لمبا تھا اور دوسرے کا طُول ۲۰،۲۵ فٹ کے قریب تھا اور اُس بڑے کمرے کے متصل شرقی جانب خراس تھا۔ چھوٹے کمرے کے متصل شرقی جانب خراس تھا۔ چھوٹے کمرے کے ساتھ غربی جانب میں اندر آنے جانے کا دروازہ تھا۔ دروازے اور مسجد کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ اس کے بعد دو کمرے مسجد کی شالی دیوار کے ساتھ ایک کتب خانہ کے نام سے تغییر ہوئے۔ دو کمروں کے درمیان ۲۳، کتب خانہ کے نام سے تغییر ہوئے۔ دو کمروں کے درمیان ۲۳، کا کی کومت قف کردیا گیا تھا۔ بعض حضرات عقیدت و محبت کے پیشِ نظراسے بہتی گئی کہ کہ کریکارا کرتے تھے۔ ان کے سامنے چھوٹا سابر آمدہ اور برآمدے کے آگے مسجد کے برابر

صحن رکھا گیا تھا۔ موسم گر ما میں اعلیٰ حضرت یہاں اکٹر تشریف رکھتے تھے۔ مبحد کے جنوب
میں ایک برآ مدہ بنایا گیا تھا جس میں وضو خانہ اور دوغسل خانے تغییر کیے گئے تھے۔ اس
برآ مدے کے سامنے بھی ان دو کمروں کے مطابق صحن رکھا گیا تھا۔ اندر باہر پلاسٹر کر کے اوپر
سفید چونے کی رگڑ ائی کی گئی جس سے طح اتنی شفاف اور تا بناک ہوگئ تھی کہ دیواریں آئینہ
کی طرح چمکتی تھیں اور ان میں آنے جانے والے کاعکس نظر آتا تھا۔ چھت کڑیوں کی تھی ، گر
اُن پرلوہے کی چا در کا سقف پوش چڑھایا گیا تھا اور اُس پرمستری ظہور الدین اور اُن کے
ساتھیوں نے خوبصورت نقش نگاری اور رنگ ورؤن کی صنعت کاری میں وہ جوہر دکھایا تھا
کہلوگ دُوردُ ور سے مبحد کود کھنے کے لیے آبا کرتے تھے۔

اِس کام کے پایئر بھیل تک پہنچنے کے بعد اعلیٰ حفزت، آپ کے اہلِ خانہ اور تمام خدام کوسکون واطمینان حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل وکرم سے ہر طرح کا سامانِ راحت عطافر مایا اور تمام اسباب فراغت وجمعیت مہیا فرمادیے۔

ع خدا خود میرِ سامان است اربابِ توکل را

تعمیرِ چاہ وخانقاہ ۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۲۰ء سے شروع ہوکر ۱۳۴۰ھ مطابق ۱۹۲۲ء میں مکمل ہوگئی۔

#### ازواح واولار

حضرت اعلیٰ کاعقدِ اوّل کھولہ شریف میں قیام کے دوران حقیقی چیا مرزا خان کی صاحبزادی ہے ہوا تھا۔ ان کے بطن سے فرزندِ اکبرمولا نامجہ معصوم صاحب پیدا ہوئے اور زوجہ محتر مدقضائے الٰہی سے ایک فرزند چھوڑ کروفات پا گئیں۔ پھر عقدِ ثانی مرزا خان کی دوسری صاحب ادان کے بطن سے دوصا جبزادے مولا نامجہ صادق صاحب، مولا نامجہ سعید صاحب اور چار صاحبزاد یاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادہ مجہ صادق صاحب بزبانِ طالب علمی وصال فرما گئے۔ صاحبزادہ مجہ سعید صاحب جوان ہوئے اور علم دین بزبانِ طالب علمی وصال فرما گئے۔ صاحبزادہ مجہ سعید صاحب جوان ہوئے اور علم دین حاصل کیا۔ شادیاں دو ہوئیں، ایک بیوی سے صاحبزادہ مجہ عارف صاحب سلمہ ورئیں مولا نامجہ میں اور دوسری بیوی سے صاحبزادہ مجہ سلمہ پیدا ہوئے ۔ لیکن مولا نامجہ بہن اور دوسری بیوی سے صاحبزادہ علی مداور سلمہ پیدا ہوئے ۔ لیکن مولا نامجہ

سعیدصاحب بھی اس دنیا میں کم عمر لے کرآئے تھے، وہ بھی والدین کے سامنے ہی وفات پا
گئے۔ اب آپ کے صاحبزادوں میں سے صرف بڑی زوجہ محتر مد کے بطن سے تولد ہونے
والے صاحبزادہ محمد معصوم زندہ تھے۔ مگر وہ شادی کے بعد سرال کے ہوکر رہ گئے تھے اور
وہیں قیام پذیر ہوگئے تھے۔ اس لیے آپ کی زوجہ محتر مہ والدہ محمد صادق ومحمد سعید مرحو مین
نے خود تحریک فرمائی کہ آپ ایک عقد اور کرلیں۔ شایدائن سے اللہ تعالیٰ کوئی فرزند صالے عطا
فرمائے جو آپ کی خدمت و صحبت میں رہ کر پایئے کمال کو پنچے اور ظاہری و باطنی کمالات کا
وارث ہو۔ دونوں یوتے محمد عارف ومحمد زام سلم ہمااس وقت بہت ہی کم عمر تھے۔

غرض آپ نے اہلیہ محتر مہ کی تحریک ورضا سے تیسراعقد فر مالیا۔ اب آپ کے حبالہ عقد میں بیک وقت دوز وجہ محتر مہ ہوگئیں۔ پہلی بردی مائی صاحبہ کہلا کیں اور دوسری مائی صاحبہ کلا جی والی کے نام سے موسوم ہو کیں۔ لیکن مشیت این دی کو بھی منظور تھا کہ سلسلہ تو الداب منتبی ہو جائے۔ چنانچہ کلا چی والی مائی صاحبہ کے بطن سے کوئی اولا دنہ ہوئی اور ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۹۴۱ء میں حضرت اعلیٰ کا وصال ہوگیا۔ کلا چی والی مائی صاحبہ آپ کی وفات کے بعد مطابق ۱۹۴۱ء میں حضرت اعلیٰ کا وصال ہوگیا۔ کلا چی والی مائی صاحبہ کا پچھ مدت تک خانقاہ شریف میں قیام فرمانے کے بعد کلا چی اپنے میکے چلی گئیں۔ بچھ لللہ تعالیٰ تعلقات خوشگوار ہیں۔ تقریبات میں خانقاہ شریف آنا جانا رہتا ہے۔ بودی مائی صاحبہ کا وصال ۲۵ سے اس وقت کلا چی والی مائی صاحبہ وصال ۲۵ سات ہیں۔ سلمہا اللہ تعالیٰ وابقاہا۔

#### ايك جيرت أتكيز واقعه

جس زمانہ میں اعلی حضرت کا قیام کھولہ شریف میں تھا، اس زمانہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ، جس سے اعلیٰ حضرت کے مرتبہ ومقام کی رفعت کا پچھا ندازہ لگایا جاسکتا ہے، صوفی موازخان صاحب نے بیان فرمایا۔ جس طرح سابقاً نہ کور ہوا میاں موازخان صاحب اپنی جال نثارانہ خدمات اور اخلاص باطن کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ خصوصی تقرب رکھتے تھے۔ بیعت کے بعد پندرہ سال تک کھولہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ماضری کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے بیچشم دیدواقعہ بیان فرمایا۔

حضرت مولا ناحسین علی صاحبٌ، جواعلی حضرت ہے مرمیں ہوے اور تمام سلاسلِ طریقت میں مجاز تھے، ایک روزعلّو والی اسٹیشن پرریل گاڑی ہے اتر کر پا بیادہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کھولہ شریف بہتی ، جس وقت وہ کھولہ شریف میں داخل ہور ہے تھے، حضرتِ اعلیٰ برادرمحتر م حاکم خان صاحبؓ کے پاس جانے کے لیے حویلی سے باہرتشریف لا رہے تھے۔ آپ نے مولا ناکا کر تپاک خبرمقدم کیا اور فر مایا، اچھا ہوتا آپ اطلاع فر ما دیت تو علّو والی اسٹیشن پرسواری کے لیے گھوڑ ابھیج دیا جا تا۔ آپ پا بیادہ تشریف لا کے، بہت زحمت اللہ اکھائی۔ مولا نانے فر مایا کہ میں اس وقت محض اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زیارت میرے لیے موجب نجات ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فصلِ خاص سے مجھے القاء فر مایا ہے میرے کہ جو تحض مولا نا احمد خان صاحب کی زیارت کرے گا، وہ نجات اُخروی سے سرفر از ہوگا اور کہ جو تحض مولا نا احمد خان صاحب کی زیارت کرے گا، وہ نجات اُخروی سے سرفر از ہوگا اور آئس ووز خ اس پر حرام ہوگی۔ برائے تاکید آپ نے بہ جملے تین بارؤ ہرائے۔

حضرتِ اعلی نے ازروئے اکسار وتواضع فرمایا کہ مولانا! آپ ہمارے بڑے ہیں،
فقیر کے لیے آپ کی زیارت کے واسطے جانا باعثِ عز وشرف ہے۔اعلیٰ حضرت جس قدر
تواضع کا اظہار فرماتے ،مولانا اُسی قدرت کھا کر اُس بشارت کا ذکر کرتے اور بیحد محبت و
عقیدت سے پیش آتے۔اس واقعہ ُ بشارت کوسُن کرتمام حاضرین پرایک عجیب کیفیت
طاری تھی اور دیر تک یوری مجلس ایک کیف ومتی کے عالم میں ڈولی رہی۔

اعلی حضرت نے مولانا کی تشریف آوری ہے مسرور ہوکر خادم کوفر مایا کہ ہمیں براد ہو محترم حاکم خان صاحب کے پاس ان کے فرزندگی تعزیت کے سلسلے ہیں جانا تھا۔ آج حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، لہذا گھوڑ کی زین اتار دو، اب ہم کل جا کیں گے۔ مولانا حسین علی صاحب نے بیسنا تو فر مایا نہیں حضرت! آب اپنے سفر کو ملتوی نہ فرما کئیں، بلکہ میں بھی ان کے فرزندگی تعزیت کے لیے آپ کے ہمراہ چلتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ نے جب مولانا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے آبادہ پایا تو خود بھی رضا مند ہوگئے۔ چنانچہ حضرت اعلیٰ اور مولانا موصوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام پیچھے پیچھے پا پیادہ روانہ حضرت اعلیٰ اور مولانا موصوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام پیچھے پیچھے پا پیادہ روانہ حضرت اعلیٰ اور مولانا موصوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام پیچھے پیچھے پا پیادہ روانہ حضرت اعلیٰ اور مولانا موصوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام پیچھے پیچھے پا پیادہ روانہ حضرت اعلیٰ اور مولانا موصوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام پیچھے پیچھے پا پیادہ روانہ حضرت اعلیٰ اور مولانا موصوف گھوڑ وں پر موار اور دوسرے خدام پیچھے بیچھے پا پیادہ روانہ کے مولانا کی موسوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام پیچھے بیچھے پا پیادہ روانہ کے مولانا موسوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام پیچھے بیچھے پا پیادہ روانہ کے مولانا کے مولانا کی موسوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام کی مولانا کی مولانا کی موسوف گھوڑ وں پر سوار اور دوسرے خدام کی مولینا کی مولانا کی مولانا کی مولینا کی مولانا کی مولانا کی مولینا کی مولینا کی مولانا کی مولانا کی مولینا کی مولین

ہوئے۔ ملک حاکم خان صاحب ؒ کے ڈیرہ پر پنچے۔ تعزیت اور فاتحہ خوانی فر مائی۔ اس کے بعد مجلس میں پچھ اور تذکرے ہوتے رہے۔ فقر و درویٹی کا ذکر بھی چل لکلا۔ حاکم خان صاحب اعلی حضرت کے بوے بھائی تھے گر صرف ایک و نیادار زمیندار کی حیثیت رکھتے تھے۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ آپ لوگ خود کو پیر فقیر کہتے ہیں آج ہمیں بھی کوئی کرامت دکھا کیں کہ ہم آپ کی فقیری کے قائل ہوجا کیں۔

اس ونت اعلیٰ حضرت کی غیرت ِفقر میں جوش آ گیا اور فر مایا، بھا کی صاحب! آپ س قتم کی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں؟ حاکم خان صاحب کواور تو کچھ نہ سوجھی ، بس بیہ کہہ بیٹھے کہ آپ ہمیں جنات دکھا دیں۔حضرت اعلیٰ کے ساتھ آنے والے درولیش،جن میں مواز خان صاحبٌ راوي قصه بھی شامل تھے، حاکم خان صاحب کی اس عجیب وغریب فر مائش پر ہاتھ یا وں سے اشارے کرتے رہے جس کا منشابیتھا کہ بیکیا مانگ رہے ہو؟ مانگنا ہے تو قربِ خداوندی اور دینداری مانگو ۔ مگروہ مین سمجھے اور اینے اس مطالبہ پراصرار کرتے رے۔ ادھر اعلی حضرت کے عقیدت مند درویش آپ کے چہرہ مبارک سے بیا ندازہ کر رہے تھے کہ آج جو کچھ آپ ارادہ فرمائیں گے،انٹاءاللدوییائی ہوکررہےگا۔ چنانچہ جب ملک صاحب کا اصرار حدہ بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، اچھاا بی آئکھیں بند کرلو۔ آنکھیں بند کرتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے والے ورخت کی شاخوں کو پکڑے ہوئے بیثار جنات ز مین تک لٹک رہے ہیں اور وہ اپنے یا وَل کو ایک دوسرے کے ساتھ چمٹائے ہوئے ہیں۔ پھرآپ نے فر مایا کہ آنکھیں کھول دو۔اب تمام حاضرین کو کھلی آنکھوں جنات نظر آنے گے۔ بھیا تک شکلیں ،سر بڑے بڑے ،قد درخت کی شاخوں سے زمین تک دراز۔البتہ آ تکھیں لمبی لمبی اورانسانی آنکھوں کے برعکس ان کا طول اوپریٹیچے تھا۔سب پر دہشت اور خوف طاری ہو گیا۔ فرمائش کرنے والے حاکم خان صاحب اور دیگر اہلِ قرید کا بیرحال ہوا کہ تمام حواس باختہ ہو گئے۔ بیر نظارہ سب نے دیکھا۔ مولا ناحسین علی صاحب بھی ان میں شامل تنصه

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيُزٍ.

### ختك سالى اور باران رحمت

ایک دفعہ تخت خشک سالی پیش آئی۔ بارش نہ ہونے سے خلق خدا بیحد پریثان تھی۔ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ پیرعبداللہ شاہ صاحب ل

پیرعبداللّه شاه بن احمرشاه بن سلطان شاه ،حضرت جلال الدین بخاری رحمة اللّه علیه ( أج شریف) کی اولا د سے تھے۔احمہ پورسیال وطن تھا۔حضرت خواجہ سراح الدین قدس سرؤ ہے بیعت ہوئے۔استعداد بلنداور رفتار سلوک تیز تھی۔ چنانچے تقریباً ہر ہفتہ نیاسبق ل جاتا تھا۔مفرت خوابہؓ نے اینے وصال سے کچھ عرصہ پیشتر شاہ صاحب کواعلیٰ حفرت کے سرر دفر مادیا تو آب اعلی حضرت کی خدمت میں کھولہ شریف آ کر کسب سلوک فرمانے لگے، نکمیل سلوک کے بعد جلد ہی خلافت مطلقہ سے سرفراز ہو گئے پھراعلی حضرت کی طرف ے طالبان حق کی تربیت کے لیے این وطن احمد پورسیال تشریف لے گئے۔ جب جانے گئة اعلیٰ حضرت نے میاں مواز خان صاحب سے فرمایا کہ شاہ صاحب کوعلّو والی اشیشن ير گاڑى ميں بھا آؤ۔حسب الحكم ميال موازخان صاحب،شاه صاحبٌ كے ساتھ علووالى اشیش تک آئے اور سکون واطمینان کے ساتھ گاڑی میں سوار کرانے کے بعد کھولہ شریف واپس چلے گئے۔شاہ صاحب نے متنان پہنچنے کے بعداعلی حضرت کی خدمت میں بدیں مضمون ایک عریضہ بھیجا،''علّو والی اسٹیشن پر گاڑی میں بیٹھنے کے بعدراستہ ہی میں لوگ نقیر کی طرف رجوع کرنے گئے۔ جیرت ہے کہ بیرجوع اس قدر بڑھا کہ ملتان پہنچتے بہنچتے تقریباً آٹھ سوآ دمی بندہ کے ہاتھ پر حضور کے مرید ہو گئے۔''لیکن افسوس کے عمر زیادہ ندیائی، اعلیٰ حضرت کی زندگی ہی میں وفات یا گئے۔حضرت کو بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی شاه صاحب كاخيال آتا تواعلى حضرت بزيافسوس كےساتھ فرمايا كرتے ،'' آه! عبدالله شاہ صاحب زندہ ہوتے تو مجھےاپنے مرنے کاغم نہ ہوتا۔''اعلیٰ حضرت انہیں اپنی جانشینی کا اہل تصور فرماتے تھے۔حق تعالی شامۂ نے اعلیٰ حضرت کے اس جوشِ غم کوفر و کرنے کے ليے پيرعبدالله شاه رحمه الله كانعم البدل حضرت ثاني مولانا محمه عبدالله نورالله مرقدهٔ كي شكل میں عنایت فر مادیا۔جن کی بحیل کے بعداعلیٰ حضرت اس ہارغم ہےا بنی طبیعت کو ہلکا یا کر الله تعالی کابے پایاں شکرادافر مایا کرتے تھے۔

اس وقت مبحد میں سور ہے تھے۔اعلیٰ حضرت نے میاں مواز خان اور اُن کے دوسرے دو ساتھیوں کو، جواُس وقت وہاں موجود تھے، فر مایا، تم تیوں میں ہے کوئی پانی کے گھڑے بھر بھر کرعبداللہ شاہ صاحب پر، جوم بھر میں لیٹے ہوئے ہیں، ڈالے۔انہیں شنڈ اکر نے سے امید ہے کہ انشاء اللہ خوب بارش ہوگی۔مواز خان صاحب نے عرض کیا، حضرت! میں ابھی یہ خدمت انجام دیتا ہوں۔اعلیٰ حضرت نے ارشاد فر مایا، یہ خیال رکھنا کہ اگر پانی سرکی طرف فرالوتو سرکی طرف ہی ڈالوتو باؤں کی طرف ہی ڈالوتو باؤں کی طرف ہی ڈالوتو ساہ صاحب کے پاؤں کی طرف ڈالونا شروع کردیے۔ پہلی مرتبہ جب پانی ڈالا گیا تو شاہ صاحب نے رُخ سے چا در ہٹا کر دیکھا اور پھر منہ ڈھا تک کر بڑے سکون کے ساتھ لیٹے ساحد سے کہ کی اور نہ ہی کچھا ستف ارکیا کہ کیا ہور ہا ہے؟ کون پانی ڈال رہا ہے اور کیوں ڈال رہا ہے؟ عالی اسے کھٹ وجدانی سے اس امرکا مقصد سمجھ گئے اور کیئے لیئے بارش کی دعا کرتے رہے۔

تھوڑی دیر بعد شالی جانب ہے ایک زور دار آندھی آئی اور آنا فانا بادلوں کی شکل اختیار کرگئ۔ چنانچداس قدر بارش ہوئی کہ تقریبا سوامیل کا علاقہ جل تھل ہو گیا اور بفصلِ خداوندی خشک سالی کا اثر جاتا رہاؤ درخلقِ خداکی جان میں جان آئی۔وما کان ھذا الا من فضل اللّه ببر کة دعاء اولیانه

واقعة سر مندشريف اور خلعت قيوميت سي سرفرازي

صوفی محمہ مواز خان صاحب کا بیان ہے کہ حضرت اعلیٰ کھولہ شریف میں قیام کے دوران ایک مرتبہ بالہامِ خداوندی حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرۂ کے مزارِ اقدس پر بزمانِ عرس یکا کیک تشریف لے گئے۔ چندخادم بھی آپ کے ہمراہ چل دیے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مولوی عبدالستار صاحب میانہ، جواعلیٰ حضرت آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مولوی عبدالستار صاحب میانہ، جواعلیٰ حضرت

، پ سے سرعیہ ہے جاتے ہے جدد ووں جوہ سارت حاب ہو، ہی گئے ہو۔ ، وہ ں سرت کی طرف سے امامت پر مامور تھے،ا تفاقاً کتب خانہ میں گئے تو وہاں چندمنتشر کتابوں پرنظر پڑی،ایک کتاب کواٹھا کر دیکھا تو اُس پراعلیٰ حضرت نے میتح ریفر مایا تھا: ''سر ہندشریف کے اس سفر میں جو تحص ہمارے ساتھ حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرۂ کے مزار پر حاضر ہوگا، وہ اہل اللہ کے زمرہ میں شارکیا جائے گا۔' حضرت اعلیٰ کے دستِ مبارک کی بیتر بری بشارت دیکھ کرمولا ناعبدالستار صاحب مغلوب الحال ہوگئے اور عالم بے اختیاری میں کھولہ شریف سے سر ہندشریف کے لیے عاز مِسفر ہوئے۔ اِدھر ساجری سے میاں مواز خان صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضری کے قصد سے کھولہ شریف آ رہے تھے۔ راستہ میں دونوں کی ملا قات ہوگئی۔ غلبہ حاضری کے قصد سے کھولہ شریف آ رہے تھے۔ راستہ میں دونوں کی ملا قات ہوگئی۔ غلبہ حال میں مولا ناعبدالستار صاحب صوفی مواز خان صاحب سے بغلگیر ہوکررونے لگے اور حال میں مولا ناعبدالستار صاحب صوفی مواز خان صاحب سے بغلگیر ہوکررونے کے اور بتایا کہ حضرت قبلہ سر ہندشریف تشریف لیے جیں۔ مولا نانے اعلیٰ حضرت کی تحریری بشارت بھی سائی اور ساتھ ہی ہے تھی کہا کہ اس بشارت سے فیض یاب ہونے کے لیے میں سرہندشریف جار ماہوں۔

# بثارتے سحر از پردہائے غیب رسید کہ باب لطف وکرم برشکستگاں باز است

اس پرصوفی مواز خان صاحب نے کہا کہ پھر میں کیوں محردم رہوں، اس سفر میں آپ کے ساتھ میں بھی شرکت کروں گا۔ چنا نچہ وہ اپنے گاؤں واپس گئے، زهب سفر باندھا اور کندیاں سے ٹرین پرسوار ہوکر لا ہور پنچے۔ پھریہ دونوں حضرات لا ہور سے سر ہند شریف کے لیے گاڑی پرسوار ہوئے اور خیر وعافیت کے ساتھ سر ہند شریف پہنچ گئے۔ گاڑی سے اتر بو ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز ظہر سر ہند شہر میں پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد پیدل چل پڑے۔ روضہ شریف شہر سے تقریباڈھائی میل کے فاصلے پر ابی اور سر ہند کے درمیان زاقع ہے، آ دھ گھنے میں وہاں پہنچ گئے۔ پہنچ کر دیکھا کہ اعلی حضرت نماز ظہر سے فارغ ہوکر وابندگان سلسلہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت کا قیام معجد کے بائیں جانب ایک مرے میں تھا۔ اعلی حضرت نے جب ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فرطِ سرت سے فرمایا، المحمد للہ! دوساتھی اور آگئے۔ تھوڑی دیر بعداً شھے اور حضرت امام ربانی قدس سرؤ کے فرمایا، المحمد للہ! دوساتھی اور آگئے۔ تھوڑی دیر بعداً شھے اور حضرت امام ربانی قدس سرؤ کے فرمایا اقدس کی چہار دیواری کے باہر دومزاروں پرتشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر چند منٹ

مراقبہ فرمایا، وہاں سے اٹھ کر حضرت شخ مخد وم عبدالاحد والدِ بزرگوارامامِ ربانی قدس الله تعالی اسرار ہما کے مزار پُر انوار پرتشریف لے گئے۔حضرت مخدوم قدس سرہ کا مزار مبارک خانقاہ مجدد ہیسے ڈیڑھ میل دور لبی کی جانب جھڑی میں واقع ہے، وہاں مراقبہ فرمایا اور نمانِ عصر بھی وہیں ادا فرمائی۔ نمازِ عصر سے فارغ ہوکر واپس خانقاہ مجدد ہیم نمازِ مخرب سے بہلے بہنی گئے اور خواجہ محمد معصوم فرزند امام ربانی رحمہما اللہ کے مزار پر چند منٹ مراقبہ فرما کر مسجدِ امامِ ربانی محمہما اللہ کے مزار پر چند منٹ مراقبہ فرما کر محبد اللہ عبد و مسجدِ امامِ ربانی عبد مناز مغرب اداکی۔ نمازِ مغرب اداکی۔ نمازِ مغرب اداکی۔ نمازِ مغرب اداکی۔ نمازِ مغرب کے مزاد قبرہ مائی حضرتِ امام ربانی محبد و الف کانی قدس سرہ کے مزار اقدس پر خاصی دیر تک مراقبہ فرمایا، بارہ تیرہ ساتھی حضرتِ اعلیٰ کے ہمراہ شعے جوان تمام مقامات پر آپ کے ساتھ شریکِ مراقبہ دے۔

امام ربانی قدس سرهٔ کے مزار مبارک پر مراقبہ کے دوران صوفی محمد مواز خان صاحب ؓ نے بیخصوصی واقعہ دیکھا کہ کچھ کرسیاں اور تخت لا کر لگائے گئے اور اُن بر آنگا رنگ رہیمی كرر ي ك تخت بوش، جن ك جها ارسز ته، جهائ كا ياس ك بعدامام رباني قدس سرۂ تشریف لائے۔آپ ہاتھ میں ایک خوشنما اور اعلیٰ جتبہ لیے ہوئے تھے۔آپ نے وہ جتبہ تخت بدلا كرركه ديا اوراعلى حضرت كوياس بلاكريدارشا دفر مايا كهم نے آپ كوبہت تكليف دی کہ یہاں بلایا۔ دراصل ہارے یاس آپ کی بدامانت تھی جے آپ کے سپرد کرنا ضروری تھا۔ بیفر ماکرآپ کوکری پیکھڑا کیا اورخودحضرت امام ربانی نے وہ ضلعت خاصرآپ کو پہنا دیا جوآب کےجسم مبارک پر راست آیا اور بیحد حسین وزیباد کھائی دیا۔ جبر مبارک کے ساتھ ایک مرضع اور زَرنگارتاج تھا جو حضرت مجدّد الف ٹانی قدس سرہ نے آپ کے سرمبارک پر ر کھ دیا۔علاوہ ازیں بیددیکھا کر تختوں پر تنجیوں کے انبار گلے ہوئے تھے، وہ تنجیاں بھی سب کی سب آپ کے حوالے کر دی گئیں۔صوفی مواز خان صاحب نے بیرواقعہ دیکھ کر سمجھا کہ بیہ خلعت نبست خاصة مجدوبياورمنصب قيوميت كاب جواعلى حفزت كويهنايا كياب-اس کے بعد مراقبہ تم ہوگیااور حضرتِ اعلیٰ اپنی قیام گاہ پرتشریف لے آئے۔صوفی مواز خان کو إرشاد فرمایا كه یانی كاایك كوزه ساتھ لے لوہ جمیں باہر جانا ہے۔ چنانچے مواز خان صاحب یانی کا ایک کوزہ اُٹھا کر حضرت اقدس کے ساتھ ہو لیے۔ حدود خانقاہ یاک سے باہرتشریف

لے گئے اور واپسی پرمواز خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،''میاں مواز خان!
کوئی بات دیکھی ہوتو بتا کو' انہوں نے مراقبہ کے دوران جومشاہدہ کیا اُسے یوں بیان کیا:
جب ہم سب خدام حضور والا کے ساتھ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرۂ کے مزار پر
مراقب تھے تو خادم کو یہ نظر آیا کہ نور کا ایک ستون ہے جس کا او برکا سرا آسمان میں چوست

مراقب تھے قو خادم کو یہ نظر آیا کہ نور کا ایک ستون ہے جس کا اوپر کا سرا آسان میں پیوست ہے اور ینچے کا سراحضرت خواجہ محم معصوم رحمہ اللہ کے مزار اقدس میں اتر اہوا ہے۔ ا

چر جب حفزت امام ربانی کے مزار مقدس پر مراقبہ دور ہاتھا تو اعطائے خلعتِ خاصہ کا منظر دیکھا اور پورا واقعہ تمام جزئیات کے ساتھ عرض کر دیا۔ یہ س کر اعلیٰ حضرت ؓ نے ارشاد فرمایا:

"ميال مواز إلى خيالكل درست و يكما ب-بالكل سيح و يكما ب-" آپ ني يه جملة تورث تقورث و تف ك بعد چلت چلت تين باردُ برائ: فَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي فَوَّضَ إلى سَيِّدِنَا وَشَيُخَنَا الْاَعُظَمَ هَذَالْمَقَامَ الْاَفْخَمَ وَ خَلَعَ عَلَيْ لِي خِلْعَةَ الْقَيُّ وُمِيَّةٍ وَالنِّسُبَةِ الْحَآصَةِ الْمُجَدِّدِيَّةٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ.

امتخاب آرام گاوآخري اور بنائے احاطة مزارات

تعالی رُشد و ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، نزدیک و دُورے اللہ تعالی کی محبت کے متوالہ اور انفضلہ اللہ کی محبت کے مشاق اس شمع عرفان کے گرد پروانہ وارفدا ہور ہے تھے۔ حضرت والا اللہ کی محبت کے مشاق اس شمع عرفان کے گرد پروانہ وارفدا ہور ہے تھے۔ حضرت والا کے ہرد وصاحبز ادگان محمد صاوق ومحم سعیدائی منطع گجرات میں زیرتعلیم تھے۔ تائید ربانی ہر لمحہ شاملِ حال تھی اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا کہ قبور کے لیے کسی جگہ کا انتخاب عمل میں آتا۔ دریں اثنا حضرت اعلی نے سر ہند شریف جانے کا عزم فرمایا۔ میاں مواز خان صاحب آتا۔ دریں اثنا حضرت اعلی نے سر ہند شریف جانے کا عزم فرمایا۔ میاں مواز خان صاحب مزاری نسبت تعییر واقعہ ظاہر ہے کہ وہ نور جو آسان سے زمین تک پھیلا ہوا تھا، وہ صاحب مزاری نسبت عالیہ کا نور تھا جس سے اُس وقت مراقبہ کرنے والے، اعلیٰ حضرت کی وساطت سے مستفیض ہور ہے تھے۔

کا قیام تقریباً مستقل طور پرخانقاہ شریف میں رہتا تھا۔گھر کا کوئی کام ہوا تو چلے گئے اور فراغت کے بعد والیس آ گئے۔ کنگر شریف کے لیے کندیاں سے ضروری اشیاء کالانا اُن کے سپر دتھا اس لیے حضرت انہیں سر ہند شریف ساتھ نہیں لیے جارہے تھے۔ کندیاں اسٹیشن سے سوار ہونا تھا، چنا نچیمیاں مواز خان صاحب کو ارشاد فر مایا کہ سواری کا گھوڑ اتیار کریں۔ گھوڑ اساز وزین کے ساتھ تیار کر کے حاضر کر دیا گیا اور آپ چند خدام کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ جاتے ہوئے ایک نگاہ کتب خانہ پر ڈالی، دیکھا کہ مولوی محمد زمان صاحب مصروف مطالعہ ہیں، ایک نظر دیکھا اور بیشعر پڑھ کر باہرتشریف لے آئے:

در حقیقت ما لکِ ہر شے خداست این امانت چند روزہ نزدِ ماست

گویاروانگی کےوفت اپنی عزیز کتابوں سے بیلا قات وداع تھی۔

حضرت اعلیٰ کے سر ہندشریف جانے کے بعدصا جزادہ محمدصادق صاحب بیار ہوکر انہی ہلع مجرات سے پیرعبداللطیف کے ہمراہ گھر آگے اور بیاری شدت اختیار کرگئی۔ایک کمرہ اُن کی رہائش کے لیے خصوص کر دیا گیا اور مائی صاحبہ نے میاں مواز خان کوان کی بیارہ اورکنار شریف کے انتظامات کے لیے بھی حضرت مائی صاحبہ کو کافی وقت دینا پڑتا تھا، چنانچ میاں مواز خان صاحب شب وروز صاحبزادہ کی خدمت بی میں گزارتے اور ہر طرح ان کی دیچہ بھال کرتے تھے، صرف نماز کے لیے مجد چلے جایا کرتے تھے۔ایک روز ایباہوا کہ صاحبزادہ صاحب سور ہے تھا اور نماز کا وقت ہوگیا۔مواز خان صاحب سور ہے تھا اور نماز کا وقت ہوگیا۔مواز خان صاحب مجد بیس نماز اداکر کے فوراً صاحبزادہ صاحب کے پاس آگئے۔آپ نے آگھ کولی اور پوچھا، ''کیا ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا؟'' میاں مواز خان نے عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔آپ سور ہے تھے البذا اُٹھانا اور جگانا مناسب نہ مجھا، بیں مجد سے نماز وقت ہو چکا ہے۔آپ سور ہے نے البذا اُٹھانا اور جگانا مناسب نہ مجھا، بیں مجد سے نماز کو افت نہیں اٹھایا؟ مواز خان صاحب نے معذرت کی اور نماز براھوادی۔

دوسرے روز جبکہ بخارشد بدتھا، صاحبز ادہ صاحب نے میاں موازخان صاحب کوکہا

۱۲۷ تخفهٔ سعد په

کہ میں حضرت قبلہ کی ملاقات کے لیے بے تاب ہوں، آپ انہیں تار دے کر جلدی
بلائیں۔ یہ سمجھے کہ بخار کی گھبراہٹ میں حضرت صاحب کو یاد کر کے ایسا فرما رہے ہیں۔
بہرحال تاریجھوا دیا گیا۔ دوسرے روز پھر دریافت فرمایا کہ میں نے آپ سے حضرت
صاحب کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ مواز خان صاحب نے عرض کیا، حسب الحکم جوابی تار
ارسال کردیا تھا اور حضرت کی طرف سے جواب بھی آگیا ہے کہ حضرت جلد بین جن ہے۔
آرسال کردیا تھا اور حضرت کی طرف سے جواب بھی آگیا ہے کہ حضرت جلد بین جس ہے۔
آب مطمئن رہیں۔

اس کے بعد بخار کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ساعتِ مقدرا آگئ ۔ صوفی مواز خان صاحب نے مائی صاحبہ کواطلاع دی کہ حضرت صاحبز ادہ صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہورہی ہے، آپ جلد تشریف لا ئیں۔ مائی صاحبہ نے کہا کہ میں وضوکر کے ابھی آتی ہوں۔ چنا نچہ جب تشریف لائے تو صوفی مواز خان صاحب کواجات دے دی کہ وہ مجد میں نماز اداکریں۔ حضرة مائی صاحبہ نے صاحبز ادہ صاحب کے پاس جاکرد یکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے کر رفیق اعلی سے جالے ہیں اور روح مبارک قفس عضری سے پرواز کر چکی ہے۔ إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلْيُهِ وَانَّا اِلْیَهِ وَانْتُونِ اَلْمُونِ وَانْتُ اِلْیَهِ وَانْتُ اِلْیَهِ وَانْاً اِلْیَهِ وَانْتُ اِلْیَهِ وَانْاً اِلْیَهِ وَانْاً اِلْیَهِ وَانْاً اِلْیَهِ وَانْاً اِلْیَهِ وَانْاً اِلْیَهِ وَانْاً اِلْیَا وَانْدِ وَانْدِ وَانْدُونِ اِلْدِیْنَ وَانْدُونِ اِلْیَا وَانْدُونِ اِلْیَا وَانْدُونِ اِلْیَا وَانْدُونِ اِلْدُونِ اِلْدُونِ اِلْدُونِ اِلْیَا وَانْدُونِ اِلْدُونِ اِلْدُونِ اِلْدِیْدِ اِلْیَا وَانْدُونِ اِلْدُونِ اِلْدُیْدِ وَانْ اِلْدُونِ اِلْیَا وَانْدُونِ اِلْدُیْدِیْنَ اِلْدُونِ اِلْیَا اِلْیَا وَانْدُیْ وَانْدُونُ اِلْدُیْنِ اِلْیْ اِلْدِیْدِیْدِیْنِ اِلْوْدِیْنِ اِلْیْدِیْنِ اِلْیْ اِلْیْدِیْنَ وَالْدُیْنِ وَانْ اِلْدُیْدِیْنِ اِلْدِیْدِیْنِ اِلْوْدُیْنِ وَانْدُیْنِ اِلْدُیْنِ وَالْدُیْنِ وَانْدِیْنِ وَلِیْدِیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُونِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُرُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْدِیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْدِیْنِ وَانْدُیْدُ وَانْدُونِ وَانْدُیْنِ وَانْدُونِ وَانْدُیْنِ وَانْدُونِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُونِ وَانْدُیْنِ وَانْدُیْنِ وَانْدُونِ وَانْدُیْنِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُیْرِ وَانْدُیْنِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْدُونُ وَانْدُونِ وَانْدُونِ وَانْد

اے ہم نفسانِ محفلِ ما رفتید ولے نہ از دلِ ما

اِدهرسوءِ اتفاق ہے ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت صاحبز ادہ کی علالت ہے مطلع ہوکر سر ہند شریف ہے روانہ ہوئے ہی تھے کہ دریائے راوی اور دیگر دریاؤں میں شدید طغیانی آگئی اور سیلا ب ریلوے لائنوں کو بہالے گیا جس ہے ریل گاڑیوں کی آمد ورفت کا سلسلہ معطل ہو گیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت بروقت خانقاہ شریف نہ بھنچ سکے۔

جہاں اس صدمہ جانکاہ پرشدیدرنج فیم کاعالم تھا، وہاں اب یہ گربھی دامن کیرتھی کہ جہاں اس صدمہ جانکاہ پرشدیدرنج فیم جہیز وٹکفین کا کام کیوکر انجام دیا جائے۔حضرت صاحب قبلہ ابھی تشریف ندلائے تنے، گھر میں پر دہ نشین مائی صاحبہ اور دیگر مستورات تھیں، باہر میاں مواز خان صاحب اور چند دیگر درولیش، اگر چہاعزہ واقارب بھی جمع ہوگئے تھے لیکن وہ سب برادری کے اہلِ دہ حضرات تھے۔ خانقاہ شریف کے آ داب اور طور وطریق سے واقفیت ندر کھتے تھے۔ مائی صاحب نے میاں مواز خان کوکہلا بھیجا کہ میں پردہ نشین ہوں، حضرت صاحب ابھی تشریف نہیں لاسکے، لہذا تمہیں اجازت ہے کہ اپنی صوابدید کے مطابق جہیز وقد فین کا انتظام کرو۔

میال مواز خان صاحب نے حضرت مائی صاحب سے عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ صاحبزادہ مرحوم کی تدفین کا معاملہ سلجھا سکوں میکن ہے حضرت اعلیٰ میری تجویز کردہ جگہ کو ناپند فرما کیں اور بعد میں آپ بھی میری موافقت نہ فرما کیں جس کے نتیجہ میں میرا باطنی معاملہ خراب ہوجائے۔ مائی صاحب نے یقین ولایا کہ ایسا ہر گرنہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں تہمیں گئی اختیار ہے۔ اس کے بعد میال مواز خان صاحب دیر تک سوچتے رہے۔ ہر شم کے خیالات آتے رہے کہ خانقاہ نور محمد کے قبرستان مین دفن کیا جائے یا اپنی خانقاہ میں دفن کیا جائے ؟ پھروہ جگہ محارات کے قریب ہویا فاصلہ پر؟ الغرض مختلف شم کے افکار وخیالات میں جیراں وسرگرداں تھے۔

ناگاہ ان کا دھیان صاحبزادہ مرحوم کی اس ہدایت کی طرف گیا جو انہوں نے غلبہ مرض کے دوران فر مائی تھی۔ وہ یتھی کہ بیل بھار ہوگیا ہوں اور بھاری کے دوران میر بے ہدرس اسباق بیل مجھ سے آگے نکل گئے ہوں گے۔ ضرورت پڑجائے تو میرا نکٹ انہی دالے ساتھوں کے ہمراہ کو انا اور میانوالی کے حضرات کے ساتھ نہ کو انا۔ بیاشارہ اس طرف تھا کہ مجھے جے العقیدہ اہلی علم حضرات کے ساتھ فن کیا جائے۔ اس لیے خانقاہ شریف میں مدفین کا فیصلہ کیا گیا۔ بہت غور وخوش کے بعد موجودہ جگہ جو قدیم شیخ خانہ کے بالقابل اور حضرت اقدس کی راہ میں واقع تھی، تجویز کی۔ اس میں ایک خاص مصلحت بھی بیشِ نظرر کھی گئ تھی کہ آتے جاتے اور شیخ خانہ میں بیٹھے ہوئے حضرت اعلیٰ کی نظرصا جزادہ مرحوم کی قبر مبارک پر پڑتی رہے گی جو اُن کے درجات کی رفعت کا موجب ہوگی۔

غرض صاحبز ادہ صاحب کو تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ اداکرنے کے بعد مقرر کر دہ جگہ میں سپر دِ خاک کر دیا گیا۔حضرت اعلیٰ اس واقعہ ہاکلہ سے تین دن بعد تشریف لائے۔ صاحبز ادہ مرحوم کی قبر مبارک پر فاتحہ پڑھی اور تو جہات مبذول فرما کیں۔اس کے بعد میاں

مواز خان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت!میری تاقص رائے میں یہی جگہ صاحبز ادہ مرحوم کے لیے مناسب معلوم ہوئی تھی۔اعلیٰ حصرتؓ نے میاں مواز خان صاحب کی تجویز کو بیحد پیند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

''میاں مواز! مجھے بھی آخری جگہ کے انتخاب کا فکر رہتا تھا، جزاک اللہ! تم نے میرے لیے جگہ بنادی ہے۔'' وقا کع متفرقہ

حضرت إعلى قدس سرة اينع عهديين سرخيل اولياء واتقنيا اورسلف صالحين كااعلى نمونه تھے۔ تمام مقامات مجدّد یہ برکامل عبور ، ان کی تفصیلی سیر کے ساتھ رسوخ تام اور سالکین کوان يرفائز كرنے كى قدرت، بيسبايے كمالات بيں جن ميں حضرت اعلى كاكوئى بمسرأس دور میں نظر نہیں آتا۔ وہ خوش قسمت حضرات جنہوں نے اینے دیدہ ودل کواعلی حضرت کے ديدار حقيقت آ ارسے روش كيا ہے وہ اس حقيقت كا اعتراف كيے بغير نہيں رہ سكتے كه آكى زیارت سے اسلاف کرام کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔مقام قطب الارشاد وقطب المدار اور حب اصطلاحِ طریقه مجددیه مقام قیوم زمال بارگاه ربانی سے آپ کوعطا ہوا تھا۔ تمام اولیائے زمانہ، خواہ انہیں اس امر کا إدراك ہويا نہ ہو، آپ كى ذات والا صفات ہے متنفيد ہور ہے تھے۔امور تکویدیہ کے کار پرداز،جنہیں اصطلاح تصوّف میں اصحابِ خدمت کہتے ہیں، وہ سب آپ کے زیر امارت وسیادت تھے۔اس سلسلہ میں حضرت مولانا سیّد جمیل الدين احمه صاحب مدخله العالى نے فقير كوا يك عجيب واقعه سنايا۔ مولا ناموصوف عالم وفاضل اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ انتصیل ہونے کے علاوہ ریاست بہاد لپور میں مداری عربیہ كانسكرر بي بي جس دوركايدواقعها وقت آپ مرسورنى كى ديثيت سايك ٹانوی مدرسہ میں درس وتدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔

#### امارت مجاذيب واصحاب خدمت

مولانا فرماتے ہیں کہ میں دورانِ ملازمت ہی حضرتِ اعلیٰ کی بیعت سے مشرف ہو چکا تھا اور بہت سے فوائد و انعاماتِ خداوندی سے سرفراز تھا۔ اس سلسلہ میں جو عجیب و غریب معاملات مجھے پیش آ رہے تھے، وہ خود میرے لیے بھی جیران کن تھے۔ میں اس عقیدہ میں رائخ تھا کہ اس وقت میرے شیخ تمام اولیا سے عصر پرفضیلت رکھتے ہیں۔

غلبہ حال کی وجہ سے اپنی کلاس کے طلبہ سے بھی معرفت وسلوک اور حضرتِ اعلیٰ کے کمالات وفضائل کا ذکر کرتار ہتا تھا۔ ایک روز میری کلاس کے چند طلبہ نے بتایا کہ یہاں بھی محمد ایک مجد وب نظر آیا کرتا ہے اور لوگ اسے بڑا یا کمال اور صاحب تصرف بتاتے ہیں۔ یہاں کر میں نے ان طلبہ سے کہا کہ اگر وہ پھر کہیں تہمیں نظر پڑے تو مجھے اطلاع دینا، یا بھورت دیگرائے میرے یاس لے آنا۔

قضارا چندروز بعدائس مجذوب كاگزراسكول كقريب سے ہواتو مجھے طلب نے اس كے بارے ميں مطلع كيا۔ ميں اسكول سے باہر لكلا، ملاقات كى اور أسے گھر لاكر كھانا كھلايا۔ جب اس كى طبیعت كو مانوس پايا تو ميں نے اپنی دُھن ميں سوال كيا كہ اس وقت سب سے بڑے بزرگ كون ہيں؟ وہ يہ سوال بن كر پچھ دير مجذوبانہ طور پر بوبردا تا رہاليكن اس بوبردا ہوئ ون من "كرتے ہوئے اتا كہ گيا كہ جو بزرگ اس وقت سب سے بربردا ہوئ ہون تا ہے ہوں اس تيرى آمدور فت بھى ہے۔ اس نے اعلى حضر سے برب بين تو انبيں جانا ہے اور ان كے باس تيرى آمدور فت بھى ہے۔ اس نے اعلى حضر سے كانام تو نہ ليا گر حضر سے قبلے كانى كى رفعت وشان كے بارے ميں مير سے خيال كى تقعد ليق ہو كئى اور أس سے مجھے بيحد مسرت ہوئى۔

ا تفاق سے اس واقعہ کے بعد میں خانقاہ شریف گیا اور سار اواقعہ تفصیلات کے ساتھ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ من کر خاموش ہو گئے، مزید پچھے نہ فر مایا اور بات آئی گئی ہوگئی۔

کافی دنوں کے بعد جب مجھے دوبارہ خانقاہ شریف حاضری نصیب ہوئی اور میں کسی کا فی دنوں کے بعد جب مجھے دوبارہ خانقاہ شریف حاضری نصیب ہوئی اور میں کسی کام کی غرض سے میانوالی گیا، وہاں میں نے اس کونگ ہات کرسکوں، مگر جونہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی سے گیا کہ کہوئی ہات کرسکوں، مگر جونہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی سے کہتے ہوئے بھاگ گیا:
''ہین ہیں! تو یہال بھی میرے بیچھے آگیا۔ وہاں سے تونے مجھے نکلوا دیا تھا، کیا اب

موجود ہیں،موجود ہیں۔

یہاں ہے بھی نکلوانا جا ہتا ہے؟''

کام سے فارغ ہو کر جب واپس فانقاہ شریف پہنچا اور حفرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا تو کا فی مدت کے بعد حضرت قبلہ نے ازخود دریافت فرمایا،' شاہ صاحب! وہ عجد دب جوآپ کو بہاو لپور میں ملاتھا اُس سے پھر بھی ملاقات ہوئی؟'' میں نے جیرت زدہ ہوکر عرض کی کہ حضرت! آج وہ مجھے میا نوالی میں نظر آیا تھا، میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا گروہ میہ ہوئے ہوئے بھاگ گیا کہ تو یہاں بھی میرے پیچھے پڑگیا ہے، تو نے مجھے بہاو لپور سے نکلوایا تھا، اب یہاں سے بھی نکلوانے آیا ہے۔

حفرت اعلیٰ بین کرمسکرائے اور غالبًا بیفر مایا کہ ہاں اب اسے ہوش آگیا ہے۔ ک سیادت الل خدمت کی ایک اور مثال

حفرتِ اعلیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب برادر محترم ملک محمد خان صاحب کوئٹہ میں تحصیلدار کے عہدہ پر فائز تھے، ان سے محکمہ کال کے حسابات میں تین روپے اور بروایت بعضے ایک پینے کی کمی پائی گئی۔ حکومتِ وقت نے اس جرم کو قابلِ تعزیر سمجھا اور آپ پر ایک مقدمہ بنا کریا نجے سال قید کا تھم سنادیا۔

جب حفرت اعلیٰ کو اِس کاعلم ہواتو آپ خانقاہ شریف سے کوئٹر دوانہ ہوئے۔ راستے میں مولانا غلام محمد صاحبؒ دین پوری کے ہاں قیام کیا۔ وہاں پہنچ کرآپ نے اپنی باطنی نبست کو اِس شدت کے ساتھ مستور کیا کہ مولانا باوجود کمالات حضرت اعلیٰ کے احوال سے آگاہ ندہو سکے۔ چنانچ ایک عام زائر کی حیثیت سے بھوکی روٹی اور سالن کھانے کے لیے دیا گیا۔ رات وہاں بسرکی اور ضبح کوئٹر کی جانب چل دیے۔

کوئے پہنچ کر حضرت اعلیٰ کورُ وحانی طور پر معلوم ہوا کہ امور تکویدیہ کی انجام دہی کے

۔ پیاشارہ اس امر کی جانب تھا کہ اس نے پہلے اسرار الہیکو فاش کر دیا تھا جس کی وجہ سے

معتوب ہوکر بہاولپور سے نکالا گیا، ابتحاط ہوگیا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ

حضرت اعلیٰ اپنے آپ کومستور وفنی رکھنا پندفر ماتے تھے، اس بنا پر مجذ وب کا اظہار نا گوار

گزرااور اسے تبدیل کردیا۔

لیے یہاں ایک عورت ما مور ہے۔ چنانچہ آپ نے اُسے طلب فرمایا۔ جب وہ حاضرِ خدمت ہوئی تو حضرت اعلیٰ نے پوچھا کہ تم نے میرے بھائی کی قید کے احکامات کیوں جاری کیے؟
اِس پر اُس عورت نے معذرت کی کہ حضور! مجھے اس وقت خیال نہ آیا کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اس کے کا غذات میرے سامنے پیش ہوئے تھے اور میں نے اس کے حکم نامہ سزا پر دسخط کردیے، اب اس کی رہائی کے لیے کوشش کروں گی۔ چنانچہ ایبل دائر کی گئی اور ملک مجمد خان صاحب کوئی آٹھ نو ماہ بعد رہا ہوگئے۔

مبیں حقیر گدایان عشق را کایں قوم شہان بے کمر و خسروان بے کلہ اند

#### جنات كي ارادت

نیزمولانا جمیل الدین صاحب نے فرمایا کہ بعض واقعات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان جن بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، کیونکہ بار ہاد کھنے اور سننے میں آیا کہ اگر حضرت مائی صاحبہ سے کوئی ایسا اُمر سرز دہوجا تا جو حضرت اعلیٰ کے خلاف مزاج ہوتا تو جنات حضرت مائی صاحبہ کو پر بیٹان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور وہ اِس طرح کہ شلا انہوں نے آلوکا شخ کے لیے رکھے اور چھری لینے اندر چلی گئیں۔ چھری لا ئیس تو دیکھا کہ اُنہوں نے آلوکا اُن بیس۔ پھرکی لا میں تو دیکھا کہ وہ آلو وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح جنات بار بار چیز وں کو اُلٹ بیٹ کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر جب وہ بات رفع ہوجاتی تو جنات بار بار چیز وں کو اُلٹ بیٹ کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر جب وہ بات رفع ہوجاتی تو جنات بار بار چیز وں کو اُلٹ بیٹ کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر جب وہ بات رفع ہوجاتی تو جنات بار بار چیز وں کو اُلٹ بیٹ کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر جب وہ بات رفع ہوجاتی تو جنات بار بار چیز وں کو اُلٹ بیٹ کرنے تھے۔

#### لبعض مطائبات

مولاناموصوف نے ذکرکیا کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے بعض وجوہ کی بنا پر بیارشاد فرمایا کہ کل سے درویشوں کی چائے بندرہے گی۔ اس پر عکیم عبدالمجید صاحب سیقی جیسے مخصوص ومقرب اور بے تکلف درویشوں نے ، جو چائے کے عادی تھے، بطورِ نازیہ عرض کر دیا کہ حضرت! اگر چائے نہیں سلے گی تو ہم سے نہ ذکر ہوسکے گا، نہ مراقبہ۔ بایں ہمہ سابقہ تھم برقر اررہا۔ حضرت اعلیٰ نے مولانا محمد عبداللہ صاحب کو، جو آپ کے خادم خاص تھے، یہ برقر اررہا۔ حضرت اعلیٰ نے مولانا محمد عبداللہ صاحب کو، جو آپ کے خادم خاص تھے، یہ

ا۳۲ تخفرُ سعدیہ

ہدایت فر مادی کدمولوی عبداللہ جی اخیال رکھنا کہ باہر چائے نہ آنے یائے۔

حضرت مائی صاحبہ کو معلوم ہوا تو اُنہوں نے فر مایا، پینیں ہوسکتا کہ میرے درویش چائے بند ہونے سے تکلیف اٹھا ئیں۔حضرت مائی صاحبہ درویثوں پر مادر مہریان سے بھی زیادہ شفق تھیں۔ بیحد شفقت و مرحمت کے ساتھ درویشوں کی راحت و آرام کا خیال فر مایا کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے فر مایا کہ درویشوں کو چائے ضرور دی جائے گی۔

جب حضرت اعلی اپنے معمولات ومراقبہ سے فارغ ہوئے تو مائی صاحبہ نے چائے باہر بھجوادی۔ جونمی خدام حویلی کے مغربی دروازے سے چائے کے کر باہر آئے، حضرت مولا ناعبداللہ صاحب نے آئیس ڈانٹ کرواپس کردیا۔ پھر مائی صاحب نے مشرقی سمت سے خدام کو چائے دے کر بھیجا تو مولا ناعبداللہ صاحب اس طرف بھا گتے ہوئے گئے اور اُدھر سے بھی چائے واپس کروا دی۔ غرض اُس روز ضبح کی چائے حضرت مولا ناعبداللہ صاحب نے باہر ندا نے دی۔

اعلی حضرت کو جب بیصورت حال معلوم ہوئی تو خوش ہوکرمولا ناعبداللہ صاحب کو اِن الفاظ میں دادوی کہ'' ساڈ اکوتو ال تکڑا اے۔'' یعنی ہمارا محاسب تعمیلِ ارشاد میں جات و چوبند ہے۔گھر میں تشریف لے گئے تو مائی صاحبہ نے اعلیٰ حضرت سے کہا سنا اور تھم منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ دوسرے دقت اعلیٰ حضرت نے فرمایا:

'' ڈاکٹرنی صاحبہیں مانتیں،اس لیے چائے آنے دی جائے۔''

تا ميرتوجه

ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے بہ سلسلۂ مطائبات مولانا جمیل الدین صاحب سے فرمایا
کہ جب ہمارا عقدِ ٹانی ہوا تو ایک روز ہماری خوشدامن صاحبہ نے فرمائش کی کہ آپ اپنی
خصوصی توجہ میری بیٹی پر بھی مبذول فرمائیں۔ ہم نے جوتوجہ کی تو ذرا تیز پڑگئی اور بیگم صاحبہ
ا۔ اعلیٰ حضرت مزاحاً اہلیہ محتر مہ کوڈاکٹرنی صاحبہ کے لقب سے یا دفر مایا کرتے تھے۔لیکن اس
مزاح میں ایک حقیقت بھی تھی کہ حضرت مائی صاحبہ چھوٹے بچوں کا علاج معالج بعض یونانی
مزاح میں ایک حقیقت بھی تھی کہ حضرت مائی صاحبہ چھوٹے بچوں کا علاج معالج بعض یونانی

کی چیخ نکل گئے۔ یہ دیکھ کرخوشدامن صاحبہ ہمارے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرے کہنے لگیں کہ میرے کہنے کا میرے کہنے کا مطلب بیتو نہیں تھا کہا ہے آج ہی واتیہ بنا دو۔ رفتہ رفتہ بنا و، پچھ آج بنا و، پچھ کل بنا وَ۔ ان کی بیہ بات من کرسب گھروالے ہننے لگے اور ہم بھی ہنس پڑے۔ علامہ شہیرا حمد عثمانی کی نظر میں حضرت اعلیٰ کی قدر ومنزلت

علامہ شبیراحمہ عثاثی نے قرآن عزیز کی تغییر لکھی تھی جو مدینہ پریس، بجنور سے طبع ہوئی۔ بین سیسر حضرت شخ الہند کے ترجمہ پر ہے، البتة اس میں سورہ بقرہ کی تغییر حضرت شخ الہند کی تحریر کردہ ہے۔ حضرت اعلیٰ نے اس تغییر کے مطالعہ کے بعد علامہ عثاثی کی خدمت میں ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا، جس میں تحریر کیا کہ آپ نے بیغیر لکھ کراہل اسلام پر ایک احسانِ عظیم فرمایا ہے اور میں تبجد کی نماز پڑھ کرروز انہ آپ کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ یعلمی فیضان آپ کی ذات سے برابر جاری دے۔

حضرت اعلیٰ کے وصال کے بعد مولا تا محمد عبداللہ المعروف حضرت افلی رحمہ اللہ، حضرت خان محمد صاحب باگر والے اور حضرت خان محمد صاحب باگر والے اور وفائر محمد شریف صاحب ایک مرتبہ دیو بند تشریف لے گئے۔ ان ایا م میں علامہ عثافی ریا می امراض کے باعث صاحب فراش تھے، نیز حضرت فائی کو علامہ موصوف سے شرف تلمذ بھی حاصل تھا، لہذا اُن کی زیارت کو باعث برکت سجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علامہ عثافی نے ان نفوی قد سیہ کو گھر کے اندر بلوالیا اور گفتگو کا آغاز اِس طریق پر فرایا کہ میر نے حصوصی معالج مجھے زیادہ گفتگو سے منع کرتے ہیں، کیکن میری لطافت اور فکری صلاحیتیں حالت مرض میں عام لوگوں کے برعس زیادہ اُنجر تی اور چلا پاتی ہیں۔ آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ویے فرمایا:

بعض لوگ ظاہری علوم پڑھتے ہیں اور کسی شخ طریقت کی صحبت سے متنفید نہیں ہوتے جس کے باعث وہ خشک ملا رہ جاتے ہیں۔ امور شرعیہ میں ایسے لوگوں کی تائید و توثیق بچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ بچھ لوگ علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں مگر کسی شنخ کی صحبت میں رہ کر ذکر و شغل کی کیفیات حاصل کر لیتے ہیں ،ان کی تائید و تصدیق بھی درخو راعتنانہیں۔

پھرآپ نے حضرت مولا ناعبداللہ دحمہ اللہ کوخاطب کرتے ہوئے فر مایا،آپ کے شخ راسخ فی العلم تھے۔اللہ تعالی نے انہیں علوم شرعیہ سے کما ھٹہ نوازا تھا اور انہوں نے شخ کامل کی صحبت میں تمام منازل عرفان کو بھی طے کیا تھا۔ میری تغییر کے مطالعہ کے بعد جوگرای نامہ انہوں نے مجھے لکھا ہے اُسے میں نے حرزِ جال سمجھ کر محفوظ رکھا ہے اور اپنے اعزہ و ا قارب کو وصیت کی ہے کہ میری وفات کے بعد اسے میری قبر میں رکھ دیا جائے تا کہ میر بے لیے نجا سے اخروی کا وسیلہ بن سکے۔املی طریقت کی ایمان افروزی کے لیے ہم علامہ عثمانی کا جواب، جوانہوں نے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں بھیجا تھا، زیب قرطاس کرتے ہیں: از بندہ شہیراحم عثمانی عفا اللہ عندئ

بعثیر مدین محامد منظم جناب مولا ناصاحب دامت بر کاتبم بخدمت گرامی مکرم ومعظم جناب مولا ناصاحب دامت بر کاتبم

بعدسلام مسنون آنکه مدت مونی والانامه پنجاتها، مین مشغول بهت را پرعلیل موگیار آنکهول مین تکلیف کار این الله مین تکلیف تحقی ،جس سے نوشت وخواند کاسلسله جاری ندره سکاراب الحمدلله افاقه ہے۔

آپ جیسے ہزرگوں کی نظر عنایت اور دعواتِ صالحہ کا اُمید وار ہوں۔ اگر میری کتاب اور فوائید قر آن سے جناب کو دلچیں ہوئی اور آپ کی نگاہ میں پندیدہ تھہری تو میں اس کواپنے لیے اور کتاب کے حق میں فال نیک جمتا ہوں، شاید وہاں بھی حق تعالیٰ تو شئر آخرت بنا دے۔ حسنِ خاتمہ کے لیے دعافر ماکر بندے کو ممنون فر ماکیں۔

از ڈ ابھیل شلع سورت

يومٍ عاشورا ٢٥١١ه مطابق دسمبر ١٩٣٨ء

حضرت مولا نا انورشاه صاحب مشمیری کی خانقاه سراجیه میں تشریف آوری
حضرت انورشاهٔ صاحب کشمیری مولا ناحسین علی صاحب کی دعوت پر سیالوالی
تشریف لائے۔تشریف آوری کا مقصد بعض فروی مسائل شرعیه پرتصفیه و تحقیق تھا۔اس
اجتماع میں مولا نا بدر عالم ،مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی ،مولا نا مرتضٰی حسن ،سیّد
عطاء الله شاه صاحب بخاری رحمهم الله اوردیگر اکا برعلاء شریک تھے۔حضرت اعلیٰ مولا نا انور

شاہ صاحب کی ملاقات کے لیے میانوالی تشریف لے گئے اور خانقاہ سراجیہ آنے کی دعوت وی جے حضرت انورشاہ صاحب نے تبول فر مالیا۔ علامہ شمیری کی موجودگی جس مولا تاحیین علی صاحب نے فر مایا کہ حضرت احمد خان صاحب میرے پر بھائی اور ہم مسلک ہیں گرامور شرعیہ کے نفاذ جس شدت اختیار نہیں کرتے ، حالانکہ قرآن عزیز جس وَ اعْلَیٰ خَلَیْ عَلَیْهِم کی ضِ شرعیہ کے نفاذ جس شدت اختیار نہیں کرتے ، حالانکہ قرآن عزیز جس وَ اعْلَیْ ہے اور اس کا قطعی موجود ہے۔ حضرت اعلی نے فرمایا کہ بیا آئے مبارکہ جہاد سے متعلق ہے اور اس کا مصداق کفار ہیں جن پر شدت کا حکم دیا گیا ہے۔ گردین کی تبلیغ واشاعت کے سلیے جس فَقُولًا لَا فَوْلا لَیْنَا کاارشاد ہے نعلامہ شمیری نے اعلی حضرت کی رائے مبارک سے اتفاق فرمایا۔ حضرت اعلی نے خضاب بالسواد کے جواز جس بہت تحقیق کی تھی ۔ علامہ شمیری کی خانقاہ سراجیہ جس تشریف آوری کے بعد آپ نے ایپ تحقیق ماخذ اور تفصیلات کو اُن کی خدمت جس پیش کیا جس پر حضرت انورشاہ صاحب نے اپ تحقیق ماخذ اور تفصیلات کو اُن کی خدمت جس پیش کیا جس پر حضرت انورشاہ صاحب نے فرمایا کہ اس مسلم جس ہر چندعلائے دیو بند کا اِختلاف ہے تا ہم آئی گراں بہا تحقیق کے پیش نظر آپ کے لیے گئی اُنش کی صورت دیو بند کا اِختلاف ہے تا ہم آئی گراں بہا تحقیق کے پیش نظر آپ کے لیے گئی اُنش کی صورت نکل کئی ہے۔

# حضرت اعلى ك تحقيق كاماحصل بيه:

مسلم شریف، کتاب اللباس والزیمة بیل صدیث جابر غیب روا هسداً بیشیء و المحتیار السواد (بالول کاس فیدی کوکی چیزے بل دواور سابی سے پر بیز کرو) بیل و احتین السواد کی زیادتی محقید رجال کے بعد قابت نہیں ۔ خلاصتہ بحث بیہ کہ اس صدیث کے چارراوی ہیں۔ جن میں دولقہ اوردو مدلس ہیں۔ مدلس راویول کی روایت میں واجئی بیا السواد مول ہے۔ جب دولقہ راویول سے بوچھا گیا کہ هل روای جابر میں واجئی بیان السواد کا السواد کا السواد کا السواد کی موایت میں کیا۔ پس خیر والد السواد کا السواد کا مدل السواد کا مدروایت نہیں کیا۔ پس خیر والد السفی علی روایت میں کہ مدروایت کی مدار ایت میں کا رکا میں میں اور السواد کا دخل بدل الیا و غیر و سے بدل دیا جائے السے مہندی و سمہ وغیر و سے بدل دیا جائے۔

آپامام نقشبند سيري

حفرت اعلی کے علامہ سیدانورشاہ صاحب شمیری سے بہت قریبی مراسم لیتھے۔ آپ
ایک مرتبہ اُن کی ملاقات کے لیے دیو بند تشریف لیے گئے۔ دیو بند میں قیام کے دوران
ایک روز حضرت علامہ نے اثنائے گفتگو حضرت اعلیٰ سے بیفر مایا کہ مولانا! حدیث شریف کا
درس دیتے ہوئے جھے بھی بھی حلقۂ درس میں عفونت کا احساس ہوتا ہے جبکہ پیشتر درس کی
فضالطافت و پاکیزگ سے معمور ہوا کرتی تھی۔ حضرت اعلیٰ نے شاہ صاحب قبلہ سے اگلے
روز فرمایا کہ آپ کے درس میں بعض طلبہ کا بے وضواور نا پاک حالت میں شریک ہونا آپ
کاس احساس اور نا گواری کا باعث ہے۔ تحقیق کرنے پر حضرت اعلیٰ کا ارشاد درست نکلا۔
چنانچے حضرت علامہ نے حضرت اعلیٰ کے اس ادشاد کو اپنے ہم عصر علاء کے سامنے پیش کرکے
بید تعریف کی اور فرمایا کہ حضرت مولانا احمد خان صاحب اس وقت سلسلۂ عالیہ نقشبند ہیے
امام اور عاد نے کامل ہیں۔

#### حضرت سیّدعطاء الله شاه صاحب بخاری کے کیے دعا

حضرت خان مجمد صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیّد عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری راولینڈی جیل میں اسیر ہے۔ وہاں مولا نا ظہور احمد صاحب بگوی بھیروی نے ان سے ملاقات کی۔ شاہ جی نے مولا نا کے ہاتھ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بید پیغام بھیجا کہ آپ زندہ ہوں اور میں جیل کی کال کو هڑیوں میں بندر ہوں ، بیہ بات مناسب نظر نہیں آتی مقصود رہائی کے لیے دعا کی درخواست تھی ۔ حضرت ہجادہ نشین نے فرمایا کہ میں ان ایام میں بھیرہ میں درسیات عربیہ کا طالب علم تھا۔ مولا نا موصوف نے بہ پیغام مجھے پہنچایا۔ میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور شاہ جی کا پیغام دیا۔ حضرت اعلیٰ نے فرمایا ، اگر علالت طبعی حاکل نہ ہوتی تو میں شاہ جی کوایک دن بھی جیل میں نہ رہنے اعلیٰ نے فرمایا ، اگر علالت طبعی حاکل نہ ہوتی تو میں شاہ جی کوایک دن بھی جیل میں نہ رہنے احتیٰ مولائے شرح احد بہائی سراج العلوم ، سرگودھانے یہ واقعہ مولا نامش الحق افغانی مذالا شخص النفیر جامعہ بہاولیوں سے بیان کیا اور مولا نا موصوف سے حضرت خان مجمد صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ نے سنا۔

دیتا۔اس کے بعد لد هارام والے مشہور کیس کی ساعت شروع ہوئی۔ بیاعلی حضرت کی توجہ اور دعا کی تا ثیر تھی کہ شاہ صاحب نے اس اسیر کی اور بھیا تک ساز شوں پر مبنی مقدمہ سے نجات یائی۔

## حضرت امام ربانى سے والهان عقيدت

خانقاہ سراجیہ سے حضرت مولانا غلام محمد صاحب قادری چشتی کی خانقاہ قریب ہی واقع ہے۔مولانا غلام محمد صاحب ایک مرتبہ سر ہندشریف حضرت امام ربانی مجد دالف ثائی کے روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے۔ دہاں حاضر ہو کر بیدرخواست کی کہ جھے کوئی ہدیوعایت فر مایا جائے۔درخواست کے بعدا پی قیام گاہ پرتشریف لے گئے۔جب دوبارہ حضرت کے مزار پُر انوار پر حاضر ہوئے تو دیکھا کے قبر مبارک پر بچھے ہوئے غلاف کی درمیانی سطح او پرائھی موجود ہوئی ہے۔دوبال تا سجھ گئے کہ میری درخواست قبول ہوگئ ہے اورغلاف کے دینج و چیز بھی موجود ہوئی ہے۔دی میرے لیے ہدیہ ہے۔غلاف کو اُٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے می کی ایک مدور ذیل رکھی ہوئی ہی ما ایک مدور ذیل رکھی ہوئی ہی ماتشریف لے آئے۔

جب مولانا کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے حضرت اعلیٰ کو بلایا اور کہا کہ مجھے آپ پر کامل یقین ہے کہ آپ میری آخری آرزوکو پورا فرما کمیں گے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے حضرت مجد دالف ٹائی کے مزارِ مبارک سے ملنے والی مٹی کی ڈلی کا ذکر کیا جو انہیں ہدیہ کے طور پر عطا کی گئی تھی اور التماس کیا کہ اس مٹی کو بار یک پیس کر اُن کی وفات کے بعد تمام اعضائے بعدہ پر ممل دیا جائے۔ حضرت اعلیٰ نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور انگلیوں کے ساتھ تمام مٹی اُن کے اعضائے بعدہ پر حسب وصیت لگادی۔ آپ نے اس کے بعد برتن میں یانی ڈالا اور باتی ماندہ مٹی کو کھول کر تمر کا و تیمنا کی لیا۔

#### اصل فتنه کی نشاند بی

جن ایام میں مجدشہد گئے کی تحریک زوروں پڑھی اور اہل اسلام میں ہر فرد ولولہ و جوش کا مرقع تھا، حضرت اعلیٰ نے تجلسِ احرار کو ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا جس میں لکھا کہ مسجد شہید گئے اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی جارہی ہے تو اس کاغم نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مساجد پھر بھی تغیر کی جاسکیں گی۔ان کی حیثیت ہر حال میں ٹانوی ہے۔اسلام کے تحفظ وبقا کواق لیں اہمیت حاصل ہے اوراصل فتنہ موجودہ دَ ور میں مرزائیت کا ہے جو وجو دِ اسلام کومٹانا چاہتا ہے،اس کے خلاف جہاد جاری رکھنا چاہیے۔اگر اسلام محفوظ رہا تو مساجد کی خدر ہے گی۔لہذا بقائے اسلام کی خاطرا پی تمام کوشش وہمت کومبذ ول کرنا چاہیے۔ مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی ، مفرت عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور دیکر اکامر احرار فرمایا کرتے تھے کہ مفرت عبدالقادر رائے پوری اور مفرت اعلیٰ مولانا احمد دیگرا کامر احرار فرمایا کرتے تھے کہ مفرت عبدالقادر رائے پوری اور مفرت اعلیٰ مولانا احمد خان صاحب وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے مجدشہید تنج کے سلسلے میں ہمیں صبح مشور سے خان صاحب وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے مجدشہید تنج کے سلسلے میں ہمیں صبح مشور سے دیے اور ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔

#### شفائة قاضى عياض

حضرت اعلی فرمایا کرتے متے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلہ میں قاضی عیاض کی کتاب 'شفا' کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ کتاب حضور ختی مرتبت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حیات مبار کہ کے تمام پہلوؤں پر دوشنی ڈالتی ہے۔علائے کرام کو چاہیے کہ اس کتاب کو اکثر زیرِ مطالعہ رکھیں تا کہ حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی سیرت جیسے یا کیزہ موضوع پر تقریر کرتے وقت وہ متند، جامع اور شیح آثار وروایات کو افرادِ اُمت کے سامنے پیش کرسیں۔

# مقبوليتِ متجدكى پيشگوكي

میال نامدارخان صاحب نے بیان کیا کہ خانقاہ سراجیہ کی موجودہ مجد تقیر کے آخری مراحل سے گزررہی تھی اور ہم سب حضرت اعلیٰ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔اہلِ مجلس میں سے کی نے کہا کہ اگر یہ مجد کی شہر میں ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اس پر حضرت اعلیٰ نے جواب دیا کہ مجد کی شہر میں ہویا جنگل میں ،اس کی اصل زیب وزینت نمازیوں کے دم قدم سے ہے۔انشاء اللہ ہماری مجد قیامت تک آبادر ہے گی اور دور دراز علاقوں سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آیا کریں گے۔ ایک نشست میں حضرت اعلیٰ نے یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں نماز جعہ بھی پر بھی جایا کرے گی۔

# مبرورضا كاللقين

نیزمیاں نامدارخان نے بیان کیا کہ حضرت اعلیٰ ایک دفعہ مرہندشریف حضرت مجدد الف افئ کے دوخۃ اقدس پرتشریف لے گئے۔ اُدھر صاحبز ادہ محمد صادق صاحب علیل ہوکر کھر بہنچ اور چندروز میں اُن کا وصال ہوگیا۔ حضرت اعلیٰ واپس تشریف لائے توسب سے گھر بہنچ اور چندروز میں اُن کا وصال ہوگیا۔ حضرت اعلیٰ واپس تشریف لائے توسب سے بہلے محمد صادق صاحب کے قبر پر فاتحہ پر ہی ۔ پھر گھر جاکر جتلائے نم مستورات کو آہ و بکا سے روکا۔ جب آپ باہر آئے تو ہم سب عقیدت مندمولا نا احمد دین صاحب کیلے والے کے ساتھ اُلٹی چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اعلیٰ نے جب بیصورتِ عال دیکھی تو مولا نا احمد دین صاحب سے خاطب ہوئے کہ حضرت! آپ نے عالم فاضل ہوکر اظہارِ نم کا ساتھ اُلٹی جا انہوں نے کہا، حضور! ان لوگوں کے رسم ورواج ہیں۔ آپ نے فر مایا، اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی اوراحکام و دینیے کی پیروی ہر حال میں مقدم ہوئی چا ہے اور اِس فی مقدم ہوئی چا ہے اور اِس فی حض کوموت کا مزا چکھنا ہے، بقائے دوام اس ذات برتز واعلیٰ کوزیبا ہے۔ اس کی رضا کا اختیار کرنا عین عبادت ہے۔ اور اِس کی عظمت کے سامنے کی کورتم مارنے کی جرائے نہیں۔ اس کی رضا کا اختیار کرنا عین عبادت ہے۔ اور اِس کی عظمت کے سامنے کی کورتم مارنے کی جرائے نہیں۔ اس کی واند زد

## ایک مقروض کی قرضے سے نجات

یہ واقعہ بھی میاں نامدار خان ہی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت میرے پھوپھی زاد بھائی محمد بخش کی دعوت پرگل میری تشریف لے گئے ہے محمد بخش ایک ساہوکار بھانو کا مقروض تھا، جو اُسے قرضہ کی ادائیگی کے سلسلے میں بار بار تلک کیا کرتا تھا۔ وہ یہاں حضرت اعلیٰ کی موجودگی میں بھی آ دھمکا اور حساب بے باتی کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت اعلیٰ نے اسے اپنے بہی کھاتے لانے کے لیے کہا۔ جونمی وہ گھر پہنچا تو در دِاعصاب میں مبتلا ہو گیا اور جب بہی کھاتے لایا تو اُن میں محمد بخش کا حساب کتاب سرے سے مفقودتھا۔ وہ تمام کیا اور جب بہی کھاتے لایا تو اُن میں محمد بخش کا حساب کتاب سرے سے مفقودتھا۔ وہ تمام حسابات جن کا اِندراج اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، صفحات سے یکسرمحو ہو چکے تھے۔

كه نقشيند حوادث وراسة جون وجراست

حضرت ِ اعلیٰ نے فر مایا کہ ایک اونٹ لے اور اس کا حساب بے باق کر دو۔ گروہ برابر یہی کہتا چلا جار ہاتھا کہ حضور! میری جاں بخشی فر مائی جائے، میں اس سے سی قتم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آخر الا مرجمہ بخش نے اعلیٰ حضرت کی دعا و برکت سے مہاجن کے اس طویل سلسلۂ حسابات سے نجات پائی۔

فيضان نظر

سردارعلی خان صاحب نے حضرت اعلیٰ کے ایک مرید عبد الجلیل صاحب ہے یہ واقعہ ساکہ آپ دوران سفر ایک جگہ تیام پذیر ہوئے۔ اس تصبہ میں ایک سید صاحب نے فرمایا کہ آجکل پیروں فقیروں نے دکا نداری چلار کی ہے اور خلق خدا کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان کے بیا لفاظ اعلیٰ حضرت کے گوش گزاد کیے گئے۔ آپ نے اسکلے روز اُنہیں دی بیج ملاقات کی دعوت دی۔ شاہ صاحب جو نہی حضرت اعلیٰ کے کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے اُن پر توجہ فرمائی اور وہ زمین پر گر کر ترزیخ گئے۔ پچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو شاہ صاحب نے مان پر توجہ فرمائی اور وہ زمین پر گر کر ترزیخ گئے۔ پچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو شاہ صاحب نے حضرت اعلیٰ کے قدموں پر سرر کھ دیا اور بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، ابھی تنہیں بیعت نہیں کریں گے۔ پہلے یہ دیکھو کہ کون سا سودا ایں دکان میں موجود فرمایا، ابھی تنہیں بیعت نہیں کریں گے۔ پہلے یہ دیکھو کہ کون سا سودا ایں دکان میں موجود مراجیہ آ جاد تو وہاں داخلِ طریق کر لیں گے۔ چنانچہ وہ خانقاہ سراجیہ آ جاد تو وہاں داخلِ طریق کرلیں گے۔ چنانچہ وہ خانقاہ سراجیہ تشریف لاکر داخلِ طریقہ ہوئے۔ ایک ماہ قیام کیا اور اُن مقامات عالیہ پر فائز ہوئے جو سالہا سال کی ریاضت کے بعد نصیب ہوئے ہیں۔

حضورر تهالت مآب صلى الله عليه وسلم كاخطاب

حضرت سيرمغيث الدين شاه صاحب فرمايا كه حضرت اعلى في حج بيت الله شريف سے فارغ موكر رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كروضة اطهر كى زيارت كى مدينه منوره ميں قيام كے دوران ايك روز حضور صلى الله عليه وسلم كروضة اقدس پراس وقت حاضر موجة جب مواجه شريف كے پاس كى فردموجود نه تفار آپ نے نبى كريم صلى الله عليه الله عليه مرداعلى خان صاحب بھنى ماك كوئله مضلع مجرات

وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور حضور رسالت مآب صلّی الله علیه وسلّم کا جواب مبارک اپنے کانوں سے سنا۔ انتہائے کرم

صوفی محد عبدالله صاحب نے، جونصف صدی سے خانقاہ سراجیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت زندگی کے آخری ایام میں فر مایا کرتے تھے کہ میں نے کسی مرید کومحروم نہیں رکھا۔ ہر مخص کو حب استعداد سلسلة عالیہ نقشبند یہ مجد دید کے فیوض و برکات سے بہرہ ورکیا ہے۔ تعلیم و تربیت کا یہ وورکھ ل ہو چکا ہے اور اب آرزو ہے کہ اگر ذات باری تعالیٰ فرصت عطا فر مائے تو ایک نے دور کا آغاز ہو۔ پہلے کی طرح طالبانِ حق کو داخلِ طریقہ کروں اور انہیں وصول الی اللہ کی تمام منازل طے کراؤں۔

جس مجلس میں حضرت اعلیٰ نے بیدارشاد فرمایا، اس میں جس قدر متوسلینِ سلسله موجود تھے، تمام کو بیک وفت ترویج طریقتہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ڈاکٹر محمد شریف صاحب،میاں علی بہادرصاحب،میاں اللہ یارصاحب اور دیگر حضرات شریکِ مجلس تھے:

در فیض است منشیل از اجابت ناامید اینجا برنگ دانه از هر قفل می روید کلید اینجا

جامع كمالات بستى

میاں نامدارصاحب کابیان ہے کہ ہم حضرت اعلیٰ کی زمین میں بل چلارہے تھے،
سخت گری کا موسم تھا۔ استے میں آپ گھرسے با ہرتشریف لائے اور مجھ سے خاطب ہوئے
کہ احمد لانگری کو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیا ہے، اگر مولا کریم تمہیں بھی کوئی فرزند عطا
فرمائے تو کس قدر مقام سرت ہو۔ میاں صاحب موصوف نے جواب دیا کہ بیے حضور کی دعا
اور کرم نوازی ہوگی۔ دریں اثنا حضرت اعلیٰ کا ایک مرید گنگر کے لیے سر پر اُچار کا ایک بڑا
برتن رکھے کندیاں کی طرف ہے آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر کہا، ہمارے
ساتھیوں کو سفر میں سخت تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی
جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

'' درویشو اور دوستو! دعا کرویہاں کوئی ریلوے شیشن بن جائے، جس سے آمد و رفت میں ہولت ہو۔''

پھرراوی کابیان ہے کہ میں نے حضرت اعلیٰ کی نین کرامتوں کابہ چشمِ خودمشاہدہ کیا: - جسسمت آپ نے اشارہ کیا تھا، خانقاہ سراجیدریلو سے شیشن و ہیں بنا۔

٢\_ الله تعالى نے مجھے فرزند عطاكيا۔

س۔ فرزندمسعود ولا دت کے چندروز بعد سخت بیار ہوا اور اُس نے آپ کی دعا ہے صحتِ کاملہ پائی۔ بحمد للہ حیات ہے اور صاحبِ اہل وعیال ہے۔

میاں نامدارصاحب کا کہناہے کہ ہم سالہا سال حضرت اعلیٰ کی خدمت میں رہے،
آپ نے کسی معالمے میں بھی تعلیٰ یا تمکنت کا اظہار نہیں فرمایا۔ ہمیشہ تواضع واکسار ہی کو شعار بنایا۔البنتہ جب کسی کام کے بارے میں حضرت اعلیٰ بیفرمادیتے تھے کہ اگر اِس طرح ہوجائے تو بہت اچھاہے، اُس وقت ہمارا دل گوائی دیتا تھا کہ آپ کا بیار شاداَب تقدیم الہی کی صورت وارد ہونے والا ہے اور کا نتات کی کوئی چیز اِسے دد نہ کرسکے گی۔

# چندایمان افروز مشاہدات

اس عنوان کے تحت ہم قار کمین کرام کومولانا عبدالتارصاحب سے متعارف کراتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز ہیں اور اس دور کے خدام ہیں سے ہیں جب حضرت اعلیٰ کا قیام بکھورا شریف میں تھا۔ عمر مبارک ۱۰۳ سال ہے۔ بڑے فاضل اور صاحب کمالات بزرگ ہیں۔ درج ذیل واقعات انہوں نے بیان کیے۔

سيدنا مجددالف ثاني اورخواجكان سر مندكي روحاني زيارت

ایک مرتبه اعلی حضرت سر ہندشریف حضرت امام ربانی مجد والف ثانی قدس سر ہ کے روضتہ اقدس پر تشریف کے ۔آپ کے ہمراہ درویشوں کی ایک خاصی جماعت تھی جن میں مولانا عبدالت ارصاحب بھی شامل تھے۔حضرت اعلیٰ نے شاندروز خد مات کی بجا آوری

پرمولانا موصوف کو مامور فر مایا تھا۔ قیام کے دوران ایک روزعلی اصبح آپ حضرت مجد والف ای کے مزار مبارک پرتشریف لے گئے۔ پچھ دیر وہاں مراقبہ کرنے کے بعد اپنے جرے میں والی آگئے، جہاں دیگر عقیدت مند آپ کے منظر تھے۔ چائے تیارتھی جو خدمت میں پیش کردی گئی۔ جو نہی مولا نانے چائے کی پیالی کو ہاتھ لگایا، دیکھا کہ حضرت مجد والف ٹانی، خواجہ جھ منصوم، ججۃ اللہ تقشند ٹانی، خواجہ سیف الدین اور خواجہ محمد زبیر صاحب ورا تیجے ہے کہ کھڑے ہو وائی طور پرتشریف لے آئے ہیں۔ البتہ خواجہ محمد زبیر صاحب ورا تیجے ہے کہ کھڑے اور چائے قالین پر بہہ گئی۔ حضرت اللہ تھ کھڑے ہوئے ورا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے مولا ناموصوف نے حضرت اور چائے قالین پر بہہ گئی۔ حضرت اعلی اور دیگر متوسلین بھی فورا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پچھ دیر بعد جب بی نفوی قدسیہ تشریف لے جا چکے تو مولانا موصوف نے حضرت اعلیٰ سے کہا، ''حضور! معافی کا خواستگار ہوں کہ میں نے اکابر مجد دیہ کے احرام کی بجا آور ی میں آپ پر سبقت کی۔' اس پر آپ نے فر مایا، ''جھولے نقیر! تو نے بالکل درست کیا ہے، میں ناراضی کی کوئی بات نہیں۔'

#### عذاب قبركاازاله

مولانا موصوف نے بیان کیا ہے کہ ہم حصرت غلام مجمد صاحب قادری چشی رحمداللہ
کا جنازہ لے کران کی ذاتی زمین میں تدفین کے لیے پہنچ ۔ قبرستان بھی پاس بی تھا۔ قبر
ابھی کھودی جاری تھی، لہذا جنازہ وہاں رکھ کر ہم سب بیٹھ گئے۔ مولا نا موصوف نے ایک قبر
کے پاس بیٹے کر مراقبہ کیا کر قبر میں مدفون مخص آگ میں جل رہا ہے۔ بید کی کے کر مولا نا کو پیدند آ
گیا اور چیرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ اعلی حضرت قریب بی تشریف فرما تھے، چنانچہ کی نے مولا نا کے اس مشاہرے کو آپ تک پہنچا دیا۔ حضرت اعلی نے بنفس نفیس وہاں مراقبہ کیا،
مولا نا کے اس مشاہدے کو آپ تک پہنچا دیا۔ حضرت اعلی نے بنفس نفیس وہاں مراقبہ کیا،
خصوصی توجہ مبذول فرمائی اور یوں لب کشا ہوئے کہ اللہ تعالی نے اس محض کا نصف عذاب
دور کر دیا ہے، اب اس کے پسما ندگان سے کہوکہ وہ اسے ختم قرآن شریف کا ایصال ثواب
کریں جس سے باقی عذاب بھی مثل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اعلیٰ کے ارشاد کے
مطابق عمل کیا۔ اس کے بعد مولانا دوبارہ اس محض کی قبر پر گئے اور مراقبہ کیا، دیکھا کہ اس

ے عذابِ الٰہی دور ہو گیا اور وہ جنت میں مقیم ہے۔ نسبتِ مین کا صحیح مقام

کھولہ شریف میں قیام کے دوران ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے مولانا کوگل میری اور
نائلی سے مرغیاں لانے کے لیے بھیجا۔ ان ہر دو مقامات کا فاصلہ کھولہ شریف سے بارہ تیرہ
میل تھا۔ چنانچہ مولانا کر بستہ ہوگئے اور منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ اس ریگ زار کو
آپ دوڑتے ہوئے طے کر رہے تھے۔ اثنائے سفرایک نورانی چیرہ والے سفیدریش بزرگ
ملے۔ انہوں نے سلام مسنون کے بعد مولانا سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ میں فعظ ہوں، پچھ
دیر میرے یاس تھیر جاؤ۔ مولانا نے جواب دیا:

''میراخفز کھولہ نثریف میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔اس نے جھے گل میری اور تاکئی سے مرغیاں لانے کا حکم دیا ہے،الہٰ دااجازت دیجیے، میں تقمبرنہیں سکتا۔'' اس پرسیّد ناخفز علیہ السّلام نے فر مایا،مبارک ہو،مبارک ہو۔

مولانا نے ہردوقصبوں سے مرغیاں لے کرایک ٹوکر سے میں ڈالیں، جے وہ اپنی ساتھ لے گئے تھاور تیز رفآری سے واپنی کا سفر شروع کیا۔ نمازِ مغرب موضع نبی کی مجد میں اداکی، گرمزغیوں کا ٹوکرا ذہن سے اُز گیا۔ جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، عبدالستار! تم آ گئے، ہماری مرغیاں کہاں ہیں؟ اس پرمولانا موصوف کو یاد آیا کہ مرغیوں کا ٹوکر امجد میں چھوڑ آئے ہیں۔ چنانچہ اُس وقت دوڑتے ہوئے دہاں پہنچے۔ ٹوکر ہے کو اُٹھایا اور حضرت اعلیٰ کی خدمت میں لے آئے۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ اپنے سفر کی کیفیت، بیان کرو۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو اِس سے ملاقات کا واقعد من وعن بیان کردیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جہیں خضر علیہ السلام کو اِس انداز سے جواب و سینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ مولانا نے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، '' اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت۔'' اس پر حضر سے اعلیٰ نے آپ کو گلے لگا لیا اور مورایا، 'مرحبا! مرحبا! 'مرحبا! 'مرحبا! 'مرحبا! 'مرحبا! 'مرحبا! 'مرحبا! 'مرحبا! 'مرحبا! مرحبا! 'مرحبا! 'م

### انوارالهبيكانزول

مولانا موصوف کو اعلیٰ حفرت کے سوائے حیات مرتب کرنے کے سلسلے میں کار جولائی ۱۹۷۱ء کو خانقاہ میں کار جولائی ۱۹۷۱ء کو خانقاہ میں اجری کے وقت اُسٹے اور حضرت اعلیٰ کے مزار کی جانب چل دیے۔ جب احاطۂ مزارات میں داخل ہوئے تو میں مدت مدید کے بعد حاضر ہونے کا احساس دامن گیر ہوا، جس کی ندامت کے باعث و ہیں کا خیر میارک سے میندا آئی:

اے دوسئت بیا کہ ما ترائیم بیگانہ مشو کہ آشنائیم لینی:اے دوست! آجا کہ ہم تیرے ہیں۔ بیگا نگی اختیار نہ کر کہ ہم تیرے آشنا ہیں۔ اس ارشاد سے انہیں تسلی ہوئی۔ مزار کے قریب بیٹھ کر سوا گھنٹہ مراقبہ کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ آج حضرت اعلیٰ کے مزار پر میں نے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا بعینہ مشاہدہ کیا ہے جوح مین شریفین میں قیام کے دوران دیکھے تھے۔

حضرت إعلى كاذوق سيخن

الله رب العزت نے حضرت اعلیٰ کو جہال عرفانِ ذات کے بلند و بالا مقامات پرفائز کیا تھا، وہاں آپ کو ذوق بخن کی تمام صلاحیتوں سے بھی بدرجہ اتم نوازا تھا۔ اس متاع گرال بہا کوآپ روزِ ازل سے اپنے ساتھ سمیٹ لائے تھے۔ ذوق بخن دراصل اس پاکیزہ کیفیت کا نام ہے جو دَر دمند، صاحب دل اور سوز وگداز سے معمور حضرات کونصیب ہوتی ہے۔ جس دل میں در دمندی کا جو ہر نہ ہو، وہ شعری لطافتوں سے بہرہ مندنہیں ہوسکتا۔ پھر یہ کیفیت ہمیشہ صاحب طرز ادیب کی پشت پناہی کرتی ہے۔ بسااوقات کوئی مفہوم بہم ہوتا ہے تو کسی عدہ شعر کا پیوندائے واضح کر دیتا ہے۔ کوئی سادہ اور سلیس بیان ہوتو شعرائی میں حضن اور زنگینی پیدا کر دیتا ہے۔ نیز بیان کے اس تنوع کے باعث قاری مسلسل آگے برطعتا چلاجا تا ہے اور کیموئی کا تارثو شخ نہیں پا تا۔ مزید رید کہ کا انشا پر داز بھی تحریر کرتے وقت نظم کے جو اہر ریز دل سے متکیف ہوتا ہے اور انہیں سلک آبدار کی صورت میں پر دتا ہوا چلا جا تا ہے۔ حوا ہر ریز دل سے متکیف ہوتا ہے اور انہیں سلک آبدار کی صورت میں پر دتا ہوا چلا جا تا ہے۔ حضرت حیان بن ثابت رضی اللہ عنہ عظیم شاعر اور مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم

تھے۔حضور رسالت مآب صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ان کے حق میں یہ دعا فر مائی تھی کہا ہے اللّه! روح القدس سے حسان بن ثابت ؓ کی مدوفر ما۔ چنانچی آب ارتجالاً قصائد لکھ دیتے تھے جن میں حضور صلّی اللّه علیہ وسلّم کی شان اور محاسنِ اسلام کا بیان ہوتا تھا۔

حضرت مجدد مقامات پرعربی و این مقدر مراف نے اپنے مکتوبات میں متعدد مقامات پرعربی و فاری اشعار کے حوالے سے اپنے موضوع بحث اور مطالب کوروشن تر اور مزین فر مایا ہے۔ مثلاً مقامات سلوک کی مشکلات وموانع کے بیان میں آپ نے اکثر بیشعر تحریر کیا ہے:

کیف الْـوُ صُولُ إِلَى سُعَادَ وَ دُونَهَا

کیف الْـوُ صُولُ إِلَى سُعَادَ وَ دُونَهَا

قُـلُـلُ الْـجبَـال وَ دُونَهُنَ خُیوُ فُلُ

اسی طرح حضرت امامِ ربانی قدس سرۂ نے املِ طلب کا انوارِ الہیہ سے سیراب ہونے کے باوجوڈٹنگی کا ٔ ظہار کرنااور لمحہ بھر کی مبجوری کوا یک عمر کی جدائی محسوں کرنااوراس قتم کے دیگرا حساسات کو اِس شعر سے واضح کیا ہے:

> وصال گر ہمہ عمر است، عمر کیک نفس است فراق گر سر موئے است، کوہ الوند است

آ گےریگزار ہیں۔

پایہ کے علمی موضوعات پر بحث جاری تھی۔ای اثناء میں اعلیٰ حضرت حالتِ استغراق میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد اِس کیفیت کے ختم ہونے پر فرمایا:

''صاحب! وحدت الوجود کاتعلق دِل سے ہے، کتناہی بڑامولوی کیوں نہ ہو، مسئلے کی تہاہی بڑامولوی کیوں نہ ہو، مسئلے کی تہاں بہنچ سکتا۔ ائمہ دین تمام اہلِ کشف تھے۔ اپنی قوتِ مکاشفہ سے دریافتِ مسئلہ کر لیتے تھے۔''

مجلس کے برخاست ہونے کے بعد تمام احباب اجازت لے کر چلے گئے۔اعلیٰ حضرت چاریائی پر لیٹے ہوئے بیرُ باعی دلآ ویز کہجے میں پڑھ رہے تھے:

سرمد غم عشق بوالہوں راندہند سوز دل پروانہ کس راندہند عمرے باید کہ یار آید ہوکنار این دولت سرمدہمک راندہند

ٹوبہ میں قیام کے دوران ایک مرتبہ حضرت اعلیٰ نے ماسٹر خوشی محمد صاحب زار سے کوئی نظم سنانے کے لیے فرمایا، چنانچہ ماسٹر صاحب موصوف نے جلیل دکنی کی ایک غزل مترنم آ واز کے ساتھ سنائی۔اس غزل کامقطع بیتھا:

صحبتِ پیرِ مغال سے یہ کھلا راز جلیل خلد کہتے ہیں جے، نام ہے میخانے کا

آپ نے بیاشعار اُن کر فر مایا جلیل دکن عمدہ شاعر ہے۔ جب ماسر صاحب نے بیہ اشعار سنادیے تو حضرت اعلیٰ نے فر مایا ہم بیر اتصور کر لیا کرو۔ ماسر صاحب موصوف کا بیان ہے کہ حضرت اعلیٰ کی عنایت سے آپ کا تصور دِل میں اس قدر رَاسِخ ہو چکا ہے کہ اب مرتے دَم تک نکل نہیں سکتا۔

ماسٹر صاحب موصوف نے ایک مراسلہ میں مقامات ِسلوک کے حصول کا اظہار فرمایا تو حضرت اعلیٰ نے جواب میں سیر وسلوک کی دشوار یوں اور موافع کو حضرت امیر خسر و کے اس شعر سے واضح فرمایا:

ایں شربتِ عاشقی است خسرو بے خونِ جگر چشد نتواں ایک مرتبہ حضرت اعلیٰ سی سفر پر جارہے تھے۔گاڑی میں ابھی دریقی ،لہذاویننگ روم میں تشریف فرما ہوئے۔ تمام اراد تمند اور وابستگانِ سلسلہ بھی آپ کے پاس پیٹھ گئے۔ ای
اثناء میں ایک عورت، جوکر دار کے اعتبار سے ناپندیدہ تھی، اعلیٰ حضرت کے لیے آگے بڑھی۔
خدام نے اس کی ہیئت کذائی دیکھر کرفتی سے روکا، مگر آپ نے تمام حضرات کو منع فرمایا اور اُسے
آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے پاس آکر در دانگیز کہے میں اپنے حب حال بیشعر پڑھا:
ما و تو از یک گلتا نیم از مار و متاب
آئکہ از قدرت تراگل کرد، مارا خارسا خت

بیشعرسُن کر حضرت اعلیٰ پر رفت آگئ اور گربیطاری ہو گیا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد بھی اشک باری کا بیسیلا ب مسلسل جاری رہا۔

صاحبزادہ مجرسعیدر حمہ اللہ سے خاص قلبی لگاؤتھا۔ان کے وصال کاسخت صدمہ ہوا۔ چنانچہ حضرت اعلیٰ ان کے وصال کے بعد بیشعرا کثر پڑھا کرتے تھے: توڑ بیٹھے جبکہ ہم جام وسبو، پھر ہم کو کیا آساں سے بادۂ گلگوں اگر برسا کرے

## حضرت اعلیٰ کے پہندیدہ پنجابی اشعار

حضرت اعلیٰ کی بارگاہ میں طالبان حق کی ندھی جواَطراف وجوانب سے تہذیب نفس اوراصلاح باطن کے لیے آتے تھے۔ان پرعلائے کرام کا اجتماع مشزادتھا،لہذا اہلِ علم حضرات کی مجالس بری معلومات افزا ہوتی تھیں۔فقہ تفییر،حدیث اورعرفانِ الہی ایسے عظیم الثان موضوعات اکثر زیر بحث رہتے تھے لیکن ان کے علاوہ ایک دوسرا طبقہ بھی حضرتِ اعلیٰ کے اراد تمندوں میں شامل تھا، جومعمولی پڑھا لکھا تھایا ناخواندہ تھا۔مگریہا فراد آپ کی ذات گرامی سے بے مثال نیاز مندی اور لازوال عقیدت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فارسی وعربی عبارات اور اُن کے دقیق مسائل ان حضرات کی تشنہ لی کا مداوانہ کر سکتے تھے، فارسی وعربی عبارات اور اُن کے دقیق مسائل ان حضرات کی تشنہ لی کا مداوانہ کر سکتے تھے، الہٰداد نیا کی بے ثباتی ، باطن کی صفائی، ذات باری تعالیٰ کاعرفان اور منازلِ فقرا یسے مقامات انہیں پنجابی زبان ہی میں سمجھائے جاسکتے تھے۔ چنانچہ صاحبِ دل اور با کمال پنجابی شعراء کا کلام تسہیلِ مطالب کا کام دیتا تھا۔ یہاں سے کہنا بھی بے کل نہ ہوگا کہ متداولہ علوم میں کلام تسہیلِ مطالب کا کام دیتا تھا۔ یہاں سے کہنا بھی بے کل نہ ہوگا کہ متداولہ علوم میں کلام تسہیلِ مطالب کا کام دیتا تھا۔ یہاں سے کہنا بھی بے کل نہ ہوگا کہ متداولہ علوم میں

مہارت کے ساتھ حضرت اعلیٰ کو پنجائی زبان اور اِس کے ادبیات پر کامل عبور تھا۔ پنجائی شعراء پر آپ کا تبھر ہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ کھولہ شریف میں آپ کی سکونت کے دوران بچوں اور بچیوں میں بیکامن خاص طور پرمشہور تھے:

> پانی جمردی آل ڈولال دے اوغم کیوں کر ہے جیند امر شد کھولال تے

خانقاہ سراجیہ کے مضافات میں بنے والے بیعقیدت مند جب حضرت اعلیٰ کی زیارت کے لیے آتے تو ایک وارنگی وسرشاری کے عالم میں مختلف دلآویز پنجابی اشعار پڑھتے ہوئے۔ پیض مرید برسی دردناک کے میں بیشعر پڑھتے تھے:

گڈی جلّی اے مِلتان کولوں منگاواں دعا کیں ہمیشہ حاجی احمد خان کولوں

میاں نامدارصاحب کا بیان ہے کہ حضرت اعلیٰ اکثر ہمیں مشہور پنجا بی متصوّف شاعر علی حدر کا کلام سنایا کرتے تھے۔ بار ہایہ فرمایا کہ علی حیدر کامل بزرگ بھی تھے اور بلندیا بیصوفی شاعر بھی۔

على حيدرم حوم كاايك دل نشي بند، جوآب زبان فيض ترجمان ہے اكثر ادافر مات :
اس پرديس نوں اسال كروطن بنايا، تيں دلبر دے سائيہ
وسّن مينہ تے اچھلن ندياں، تار ہوئے سارے لائيہ
تارے سارے تر وہندے، پئے غافل غوطے كھاندے
تارے سارے تر وہندے، پئے غافل غوطے كھاندے
تالى حيار اسال كل لگ مليے، متال مرونجاں ترساندے
حضرت خواجہ غريب نواز كا ارشاد مبارك

حضرت مولانا قاضی صدرالدین صاحب مظلۂ نے فرمایا کہ میں حیدرآ بادد کن میں تھا۔ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جوحضرت مسکین شاہ صاحب ہے مریدوں میں سے تھے۔ وہ اپنے شخ کے وصال کے بعد سخت حیران وسر گرداں رہے۔ اس حالت میں انہوں نے ارادہ کیا کہ حرمین شریفین کا سفر کریں اور رسالت مآب صلّی اللہ علیہ وسلّم کے

۱۵۰ تخفرُ سعدیہ

روضۂ پاک کی زیارت سے کشاکشِ باطن حاصل کریں کین بیخیال مانع ہوا کہ آلودہ دامنی کے ساتھ اس مبارک ومقدس بارگاہ میں جانا مناسب نہیں۔ متعدد بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن سکون وجعیت کی دولت کہیں سے میسر نہ آسکی۔ آخر کارا جمیر شریف گئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس مرہ العزیز کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ روحانیتِ خواجہ نے خطاب فر مایا کہ فلاں دریا کے کنارے موضع کھولہ میں فلاں بزرگ ہیں، تہمارا حصدان کے پاس ہے۔ اور راستہ کی نشاندہی بھی فر ما دی۔ وہاں جاضر ہوئے تو اعلی حضرت ابوالسعد احمد خان رحمہ اللہ کو مسند ارشاد پر متمکن پایا اور حضرت خواجہ غریب نواز آکے مضرت ابوالسعد احمد خان رحمہ اللہ کو مسند ارشاد پر متمکن پایا اور حضرت خواجہ غریب نواز آکے ارشاد کے بموجب شرف بیعت حاصل کر کے وہ کمالات ومقامات مشاہدہ کیے جو حیطہ تحریر میں نہیں آگئے۔

حضرت قاضی صاحب موصوف فر ماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے بیر اقعہ سنا تو میرے دل میں بھی حضرت اعلیٰ کی خدمت میں حاضری کا ایک جذبہ تو ی پیدا ہوا۔ وہاں سے داپس آ کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوااور آپ کی بیعت سے سرفراز ہوا۔ حضرت اعلیٰ کے وجو دِروحانی کی وسعت

حضرت قاضی صدر الدین صاحب مظلۂ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو رُوجانیت کے لحاظ سے اعلیٰ قوت عطافر مائی اور ماڈیت کے اعتبار سے بھی بلند مقام عطاکیا ہے۔ چنانچے روجانیت و ماڈیت کے معتدل امتزاج سے انسان احسن القویم کی خلعت سے سرفراز ہوا ہے۔ تصفیہ ورز کیہ کے بعد جب روجانیت، ماڈیت پرغلبہ حاصل کرلیتی ہے تو وجو دِ روحانی کو وہ عظمت و وسعت نصیب ہوتی ہے کہ عقلِ انسانی اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ اعمال بلند ہوں گے تو وجو دِ روحانی وسیع ہوگا اور اگر اعمال پست ہوں گے تو وجو دِ روحانی اس مناسبت سے فروتر ہوگا۔ ایک مرتبہ قاضی صاحب موصوف نے اعلیٰ حضرت کے وجو دِ روحانی کا مشاہدہ کیا۔ یہ بیان انہی کی زبانی سنے:

'' مجھےاوائلِ سلوک میں بعض اوقات دنیا کی طرف رغبت ہوتی تھی مگر چاہتا تھا کہ یہ بھی زائل ہو جائے۔اور اپنے خیالِ ناقص میں یہ سمجھتا تھا کہ اعلیٰ حفرت کی خانقاہ شریف میں عمدہ قتم کی زیب وزینت اور بیش قیمت ساز و
سامان موجود ہے۔ لہذا شخ کو اسباب دنیوی کی طرف سی مصلحت سے
رغبت ہے اور میری بیرغبت اس کاعکس ہے۔ چنانچے رغبتِ دنیوی کے از الد
کی نیت سے ایک مجذوب کے پاس گیا جو پہاڑ کی ڈھلوان چوٹی پر ببیشار ہتا
تھا۔ ہر چند وہ ایک مجذوب تھا اور علم سے نا آشنا بھی، گر اس نے نہایت
عارفانہ گفتگو کی۔ دریں اثنا حضرت اعلی روحانی طور پر ایے عظیم ووسیع وجود
کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کہ سرآسان تک پہنچا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ جنوب اور
دوسرا شال کو محیط تھا جس کے آگے اس مجذوب کی ہستی لاشے ہوگئی۔ میں
وہاں سے واپس آیا اور اپنے خیال سے تائب ہوا۔ پھر مولا کریم نے مجھے
رابطہ و خبت شخ میں رسوخ کامل عطا کیا۔''

## اعلى حضرت كى خصوصى توجهات

قاضی صاحب موصوف نے ایک دفعہ موسم گر ما میں خانقاہ شریف قیام فر مایا اور بیار ہو گئے۔ ان ایام میں اعلی حضرت بھی علیل سے اور حکیم چن پیرصاحب اور حکیم عبد الجبار صاحب کے زیرِ علاج سے حضرت اعلی نے اپنے اطباء سے فر مایا کہ وہ قاضی صاحب موصوف کے علاج کی طرف توجہ دیں۔ اطبانے ان کی نبض وغیرہ دیکے کرعرض کیا کہ یہاں کی گری کی وجہ سے ان کے ارواح طبعی جل چکے ہیں، البذا بیا بیٹ آبادرہ کر اپنا علاج معالجہ کرائیں ۔ حضرت اعلی نے فر مایا کہ نبخہ تجویز کر دیں اور دوائیں بنادیں، بیا بیٹ آباد جاکر انہیں استعال کرلیں گے۔ قاضی صاحب موصوف کو بیخیال گزرا کہ اب خانقاہ شریف ہیں مزید قیام ممکن نہیں، نیز بہاں کی حاضری اور تحصیلِ کمالات سے بھی محروم رہ جا کمیں گے، جنانچہ طبیعت میں سخت افسر دگی پیدا ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے قاضی صاحب موصوف کے چانچہ طبیعت میں سخت افسر دگی پیدا ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے قاضی صاحب موصوف کے چرے کے تاثرات کو پڑھنے کے بعدان پر ایک نگاہِ النفات ڈ الی جس سے تمام امراض کا ازالہ ہو گیا۔ اطبانے دیکھاتو جران رہ گئے کہ چشمِ زدن میں تمام امراض کیے ذائل ہو گئے؟ والنف کا قاضی صاحب موصوف کو وَر دِسر کی مسلسل تکلیف رہتی تھی جو کی طرح دور نہ ہوتی تھی جو کی طرح دور نہ ہوتی تھی جو کی طرح دور نہ ہوتی

تھی۔ اس دوران اعلی حضرت نے کرم فرما کرآپ کوطریقۂ پاک کی اجازت ان الفاظ کے ساتھ عطا کی کہ جس طرح میں آپ کو ساتھ عطا کی کہ جس طرح میں آپ کو اجازت دی ہے، اس طرح میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ قاضی صاحب موصوف نے معذرت کے ساتھ کہا کہ حضور! میں مختلف عوارضِ جسمانی، در دِسر وغیرہ میں مدت مدید سے جتلا ہوں، لہٰذا اِس بارِ امانت کے اٹھانے کی تاب نہ لاسکوں گا۔ حضرت اعلیٰ نے بین کرفر مایا، فکر نہ کریں، اللہٰ تعالیٰ آپ کو کمل صحت وقوانائی عطافر مائے گا۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد تمام عوارضِ جسمانی، در دِسر وغیرہ کا فور ہوگئے اور بحمہ و تعالیٰ طاقت وصحت بھی بحال ہوگئی۔

درج ذیل روایات ماسر خوشی محمد صاحب زار کی وساطت ہے، جو حضرت اعلیٰ کے قدیم متوسلین میں سے ہیں، ہم تک پہنی ہیں۔افسوں کہ اعلیٰ حضرت کے مبارک ارشادات جوفقہ ہفیبر، حدیث اور دیگرا مور دینیہ سے متعلق تھے، آپ کے اراد تمندان باصفا کے سینوں میں محفوظ رہے اور کسی تحریری شکل میں نہ آسکے۔اگر انہیں جمع کیا جاتا تو ایک ضخیم کتاب تیار موجاتی اور اب تو اُن اسرار ورموز کے امین بھی بہت کم باقی رہ گئے ہیں۔ بہر حال اس سلسلہ میں جو کچھ دستیاب ہوسکا، قار نمین کرام کے پیش خدمت ہے:

جال پرور است قصهٔ اربابِ معرفت رمزے برو، پرس و حدیثی بیا گو

## ایک تفسیری نکته

ماسر خوشی محمد صاحب زار کا بیان ہے کہ خانقاہ شریف میں مجلس منعقد تھی اور مختلف مسائل پر بحث مور ہی تھی کہ حضرت اعلی نے یع عُمِ فَو فَهُ کَمَا یَعُو فُونَ اَبْنَاءَ هُمُ کَی آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ اس جگہ 'ھے "کا مرجع رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم ہیں۔اوراسی اثناء میں یہ بھی فرمایا کہ بی قوجہ اور عدم توجہ کا مسئلہ ہے۔

## ناموس اسلام کی باسداری

عربی میں ایک بہت بڑی کتاب کی جلدوں میں جھپ رہی تھی، حضرت اعلی نے ان جلدوں کی خرید کے لیے مطلوبہ رقم ارسال کردی۔ ہرجلد چھپنے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچ جاتی تو آپ اس کا مطالعہ فرما لیتے۔ایک ایسی جلد موصول ہوئی کہ اس میں اسلام کے پہنچ جاتی تو آپ اس کا مطالعہ فرما لیتے۔ایک ایسی حلاف تھا۔ حضرت اعلیٰ نے تمام جلدیں واپس کر دیں اور میتح مرکبیا کہ آپ ساری جلدیں واپس لے لیس اور میس رقم کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔

## تلاوت كلام بإك كامعمول

حضرت اعلیٰ اکثر ظهر کے بعد قر آنِ عزیز کی تلاوت کرتے۔ آپ کی تلاوت خاموش ہوتی تھی۔ کلام پاک کی ایک منزل چالیس منٹ میں پڑھ لیتے تھے۔ اور جہال فکر کی ضرورت ہوتی، وہاں تو قف بھی فرماتے تھے۔ تلاوت میں ورق گردانی کرتے جاتے تھے۔ ابیامعلوم ہوتا کہ ابھی تلاوت کا آغاز کیا تھااور ابھی ختم ہوگئی۔

نوافلِ تبجد میں جالیس مرتبہ سورہ کلیین پڑھنے کامعمول اکثر و بیشتر برقرار رہا۔

#### معارف مجدّديه

ایک مدت تک بیمعمول رہا کہ عصر کے بعد حضرت مولا نا عبداللد رحمہ اللہ مکتوبات شریف سبقاً سبقاً پڑھتے اور دیگر مرید پیچھے بیٹھے ہوئے سنتے ۔حضرت ٹائی تیز پڑھتے تھے اور حضرت اعلیٰ خموش بیٹھے رہتے ،شاید ہی کہیں بولتے ہوں گے۔

ایک مرتبه اثنائے سبق فرمایا، صاحب! تجربه کردیکھو۔ مکتوبات امام ربانی پرکسی شخص کوکائل عبوراور دَسترس حاصل نہیں۔

## ذ کرِ الٰہی کی خاص نوعیت

ماسٹرصا حب موصوف کا بیان ہے کہ مولا ناظہورا حمدصا حب بگوی اپنے بھائی مولا نا نصیرالدین صاحب کو لے کر حضرت اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ شریف حاضر ہوئے۔اعلیٰ حضرت اس وقت شیخ خانہ میں تشریف فر ماضے اور آپ کے دستِ مبارک میں ایک شیخ تھی۔ مولا نانصیرالدین صاحب کے دل میں بیرخیال پیدا ہوا کہ اگر بیرزگ ہیں تو آئہیں شیخ کی کیا حاجت ہے؟ آپ نے اپنی شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا،''مولا نا ایہ تویاری لگانے کی نشانی ہے۔'' بھر مولا نا موصوف نے خیال کیا کہ اگریاری لگانا مقصود ہے تو بھر تعداد کی کیا ضرورت؟ حضرت اعلیٰ نے ایک دانہ بکڑا اور اُسے نیچے گرا کر فر مایا،''حضرت! چوہیں ہزار ہوگیا۔ یہاں تھکا دے اور گنتی نہیں ہے۔' مولا نا موصوف نے انوار الہیک اس بارش کو، جوحضرت اعلیٰ پر ہور ہی تھی ،مشاہدہ کیا اور طریقتہ پاک میں داخل ہو گئے۔ سجد ہے کی حالت میں ایر ایوں کا جوڑنا

مولا ناغلام کی الدین صاحب ساکن مجوکہ مضافات سرگودھامشہوراہل حدیث عالم سے ان کا ایک کتب خانہ بھی تھا۔ ہمیشہ تقوی اور اعتدال کی راہ پرگامزن رہتے۔ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ تشریف لائے اور چار پانچ روز قیام کے دوران اپنا تعارف تک نہ کروایا۔ رخصت ہوتے وقت اتنا کہا کہ آپ کا باطنی معاملہ جواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہا اسے تو آپ ہی بہتر جانے ہوں گے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ نماز اور اُس کے واجبات کی اور اُس سلہ میں آپ کی میں آپ کا میں آپ کی طہرہ کے مطابق ہے اور اس سلہ میں آپ کی ذات مجدد کی حیات میں ایر یوں کا جوڑ نا کتب ذات مجدد کی حیات میں ایر یوں کا جوڑ نا کتب احادیث سے دام سے خابت نہیں۔ حضرت اعلیٰ نے نور آ بیمتی منگوا کر درج ذیل حدیث پیش کی جس احادیث سے وہ مطمئن ہوگئے:

عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِى عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدُتُهُ فَقَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِى عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدُتُهُ سَاجِدًا رَّآصًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقُبِلًا بِاَطُرَافِ اَصَابِعِهِ الْقِبُلَةَ فَسَبِمِعْتَهُ يَقُولُ اَعُودُ سَاجِدًا رَّآصًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقُبِلًا بِاَطُرَافِ اَصَابِعِهِ الْقِبُلَةَ فَسَبِمِعْتَهُ يَقُولُ اَعُودُ سَاجِدًا رَّآصًا عَقِبَهُ يَقُولُ اَعُودُ بِي سَاجِدًا رَّآصًا عَقِبَهُ مَنْ عَلَيْكَ وَبِعَ فَوكَ مِن عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِن كَالْمَ الْمَنْ الْكَبِرَى مِن سَخَطِكَ وَبِعَفُوكَ مِن عَنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِن كُورُ النقى عَلَيْكَ لَلْ اللهُ عَلَى مَا لِحُومِ النقى الامام البيه قى رحمه الله تعالى، مطبوع حيداً اودكن، كتاب العلوق، جلائبرا، صَوْئِ السحود) ما حاء في ضم العقبين في السحود)

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیرؓ ہے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ میں نے (ایک رات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کو بسر پرنہ پایا حالات باس ہی لیٹے ہوئے تھے۔ پس میں نے آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو اِس حالت میں پایا کہ آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم محدے میں تھے اور آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم محدے میں تھے اور آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کے دونوں پاؤں

حضرت اعلی باگر میں قیام فرما تھے۔ وہاں جامع مسجد میں مولانا نور الحق خطیب تھے۔ اس روز جمعۃ المبارک تھا۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا نور الحق صاحب کو خطیب اختصار کے لیے فرمایا۔ مگرمولانا موصوف نے اسامی خلفائے راشدین کو بھی حذف کردیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے بہت ناپیند کیا اور اس سے آپ کے مزاج مبارک میں جلال آگیا۔ فرمایا کہ خلفائے راشدین کی وراسے خطبہ ورمایا کہ حدے دوران کی صورت بھی چھوڑ نانہیں جا ہے۔

دفتر دوم مکتوباتِ امام ربانی کے پندرہویں مکتوب میں وارد ہے کہ بلدہ سامانہ کے خطیب نے عیدِ قربان کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے خلفائے راشد بن کا ذکر عمداً ترک کر دیا اور جب اُس سے اِس بارے میں پوچھا گیا تو اُس نے دریدہ وَئی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر خلفائے راشد بن کا ذکر نہیں ہوا تو اِس میں کیا حرج ہے؟ اس پر حصرت امام ربائی نے ساواتِ سامانہ کے نام اس گتاخ خطیب کی فہمائش کے لیے بیالفاظ تحریفر مائے:

د ذکر خلفائے راشد بن رضی اللہ تعالی منعین گرچہازشرا کیط خطبہ نیست ولیکن از شعائر اہل سنت است شکر اللہ تعالی منعیکہ میں اللہ سند آس را برعمد و تمرد گر کسیکہ دلش مریض است و باطنش خبیث ۔ \*\*

ترجمہ: خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر اگر چہ خطبہ کی شرائط سے نہیں لیکن اہل السنۃ والجماعت (اللہ تعالی ان کی مساعی وقبول فرمائے) کا امتیازی نشان ہے۔ اسے ارادے اور سرکشی کے ساتھ وہی ترک کرتا ہے جس کا دل مریض ہے اور اس کا باطن خبیث ہے۔

اختنام

اعلی حضرت کے کمالات وفضائل، حسن تلقین وموعظت، تربیتِ سالکین میں کمال دل سوزی، اتباع شریعت میں کال رسوخ، بدعات سے اجتناب کی ترغیب، فرقہ بندی سے بیزاری، علوم دینیہ خصوصاً تغییر وقر آن سے انتہائی شغف، تحقیق و تدقیق مسائل میں بغایت جانفثانی، درویشوں کی ہمہ جہت نگرانی، ان کی ظاہری و باطنی اصلاح میں پوری تندہی، کتابوں سے عشق، ان کی آ رائش کا شوق، استغنائے تام اور اخفائے کمال، یہ اور دوسر سے بیثار اوصاف حسنہ اور اُن سے متعلق و اقعات اس قدر ہیں کہ انہیں چیا تحریمیں لا نا زبانِ بیٹار اوصاف حسنہ اور اُن سے متعلق و اقعات اس قدر ہیں کہ انہیں چیا تحریمیں کے بارے میں چند کلمات عرض کرتا ہے۔

ہجوم امراض

اعلی حضرت کوآخری عمر میں متعدد عوارضِ بدنی لاحق ہوگئے تھے جن میں ضیق النفس کا مرض سب سے زیادہ تشویشناک اور اذیت رسال تھا۔ آپ کے خدام میں متعدد کامل، ماہر اور حاذق الملک اور حاذق الملک اور حاذق الملک سمجھے جاتے تھے۔ مولانا حکیم عبدالرسول صاحب تو استادِ طب اور حاذق الملک سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ متعدد اطباء نے علاح کیا جس کا سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا مگر مرض میں بھی افاقہ ہوگیا تو بھی شدت بیدا ہوگئ مگر کامل طور پر از الدً مرض نہ ہوا۔ حکیم عبدالو ہا بصاحب نابینا کا علاج

اپریل ۱۹۴۰ء میں اعلیٰ حفرت بعض مخلصین کے اصرار پر بغرضِ علاج دہلی تشریف کے دھنرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اور دیگر فیے کئے ۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اور دیگر خدام بھی ہمراہ تھے۔ وہاں پہنچ کریہ طے پایا کہ حکیم عبدالوہاب صاحب نابینا کاعلاج شروع کیا جائے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت میں اخفا بہت تھا، اس لیے ساتھیوں کو بیفر ما دیا کہ کوئی محفس آپ کے بارے میں کسی قسم کا تذکرہ نہ کرے۔

چنانچیمطب میں آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تک حکیم صاحب مطب میں نہ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حکیم صافحت تشریف لائے اوراپنی مند پر بیٹھ کر مریضوں کود کھنا شروع کیا۔ دائیں بائیں دوخانے دارصندہ فیج سے جن میں مختف ادویہ گولیوں کی شکل میں رکھی رہتی تھیں نبض دیم کی کر ریض کے حالات ہو چھا کرتے تھے۔ان میں عمو ما ایک سوال یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ اس سے مریض کی حالت اور حیثیت کا پیتہ چل جاتا۔ پھر صندو نیج میں سے خود گولیاں لکا لیے اور پیش کار سے نسخ کھوا کر دے دیا کرتے تھے۔بطور رمزنسخہ پردوا کی قیمت لکھ دیے جود واساز وصول کر لیتا تھا۔ چنا نچا علی حضرت کی نبض دیکھ کو حال ہو چھا اور یہ بھی دریافت کیا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے منصب کو چھپاتے ہوئے بنی برحقیقت جواب ارشاد فرمایا کہ بھتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا، ہاں تو ہال چلاتے وقت سانس پھول جاتا ہوگا۔ فرمایا، ہل چلانے کی نوبت مجھے تو نہیں آتی، میرے پاس اور لوگ موجود ہیں جو ہل چلاتے ہیں۔غرض حکیم صاحب نے دوا تبیس آتی، میرے پاس اور لوگ موجود ہیں جو ہل چلاتے ہیں۔غرض حکیم صاحب نے دوا حکیم صاحب کے اسے حکیم صاحب کے دوا حکیم صاحب نے دوا حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے دوا حکیم صاحب کے دوا حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے دوا حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے دوا حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے اس حکیم صاحب کے ادر الکی کا کرا

جب آپ مطب سے باہر نکل کرچل پڑے تو حکیم صاحب کواحساس ہوا کہ یہ کوئی بزرگ شخصیت تھی۔ اپنے آ دمی کو بھیجا کہ ان کے پیچھے جا وَ اور معلوم کرو کہ کہال تھہرے ہوئے ہیں۔حضرت اعلیٰ کا قیام جامع مجد دہلی کے قریب حکیم دلبرحسن بھٹی کے ہاں تھا۔ حکیم صاحب کا آ دمی قیام گاہ معلوم کر کے چلاگیا۔

ووااستعال کرنے کے بعد جب حضرت اعلیٰ دوبارہ مشورہ کے لیے مطب تشریف لے گئے تو اُس وقت حکیم صاحب نے فرمایا:

"میں ویسے تو اُندھا ہوں گر حضرت مولا نارشیدا حمدگنگوہی قدس سرؤ کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہے جس کی برکت سے دل میں پچھروشی ہے۔ جب آپ پہلی دفعہ آئے تو مجھے مطب میں آتے ہی انوار و برکات کا احساس ہوا تھا گروجہ مجھے میں نہ آئی تھی۔ آپ نے اپ کو ایسا چھپایا تھا کہ قطعا ظاہر نہ ہونے دیا۔ چنا نچہ جب آپ مطب سے باہر تشریف لے گئے تو وہ انوار و برکات بھی ساتھ چلے گئے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بیہ صاحب کوئی با کمال بزرگ اور مرهد طریقت تھے۔"

## حكيم صاحب كاداخل طريقه بونا

اعلی حضرت نے بحز واکسار کے پیشِ نظرار شادفر مایا کہ میں دیہات کا رہنے والا موں فسلع میانوالی میں کندیال کے قریب رہائش ہے۔ بزرگان مجدّدیہ سے عقیدت ہے۔ حضرت خواجہ سراج الدین نقشبندی مجدّدی قدس سرہ کا خادم ہوں۔ انہوں نے جو بچھ بتایا ہے، کوئی پوچھنے والا آ جائے تو بتا دیتا ہوں۔ کیم صاحب آپ کی اس گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ توجہ ودعاکی درخواست کی اور بعد میں داخل طریقہ ہوئے۔

اعلی حضرت کچھ دن دہلی تھہر کر جب خانقاہ سراجیہ واپس تشریف لائے تو حکیم صاحب لنے بیحد گرویدگی اور محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ایک مراسلہ میں تحریر کیا کہ آپ ا۔ حکیم عبدالوہاب صاحب آنکھ کے نابینا مگر دِل کے بینا، ڈاکٹر مختارا حمدانصاری کے بڑے بھائی تھے۔ آئکھول سے محروم ہونے کے باوجود علوم عربیہ حاصل کیے، طب پرتھی، تر کیب ادوبیادر دواسازی میں کمال پیدا کیا،حضرت مولا نارشید احر گنگوہی قدس سر ہٰ کی خدمت میں رہ کر حدیث سی اور بیعت کی ۔اوراد و وظا نف اورعبادات وریاضات کے بڑے یابند تھے۔صاحب کشف تھے۔اکٹرالی باتیں بتادیا کرتے تھے جن کاتعلق نبض ے نہ ہوتا تھا۔ عرصہ دراز تک حیدرآ بادد کن میں شاہی طبیب رہے۔ پھر دہلی تشریف لاکر جامع مسجد کے قریب مطب جاری کیا۔اس کے بعدنی دہلی میں ایک وسیع عمارت تعمیر کرائی اورمطب وہال منتقل کرلیا۔ قیمتی اورز ودائر دوائیں تیار کرتے تھے۔ آپ کامعمول بالمركبات تعاجو گوليوں كى صورت ميں ہوتے تھے۔ بڑے مخير تھے بخريوں كومفت دوا دیا کرتے تھے۔اگرکوئی مریض گنگوہ یادیو بندیے تعلق رکھنے والا آتا تو اُس ہے ہرگز قیت نہ لیتے ،خواہ صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ وہ ادوبیہ جن کی قیمت دوسروں سے دوتین سوروپیہ لیتے تھے،اسےمفت دے دیا کرتے تھے۔وصیت کررکھی تھی کہ وفات کے بعد انہیں حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے قدموں میں فن کیا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق وفات کے بعد آپ کی میت گنگوہ شریف پہنچا کی گئی اور حضرت گنگوہ کی کے مزار کے قريب مدفون ہوئے۔رحمہاللدرحمة واسعة

کی ایک صحبت میں جوفائدہ مجھے پہنچاہے، وہ چالیس سال کی ریاضت سے حاصل نہ ہوسکا تھا۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلٰی ذٰلِکَ.

### آخرى علاج اور رحلت

کیم نابینا صاحب کے علاج سے بھی مرض کا اُزالہ نہ ہوسکا۔ چنانچہ اس کے بعد متعدد ڈاکٹروں اوراَ طبا کا علاج جاری رہا۔ بالآخر کانپور کے احباب کی استدعا پر ۲ رماری ۱۹۴۱ء کو اعلیٰ حضرت علاج کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کانپور میں مشہور ومعروف تھے اور حضرت اعلیٰ سے عقیدت و محبت کا رابطہ بھی رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کے علاج سے مرض میں افاقہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کا فی حد تک صحت یاب ہو گئے اور کلکتہ جانے کا پروگرام بنایا۔ سیّدعبدالسّلام شاہ صاحب، جو آپ کے خلیفہ کھازتھ، کیازتھ، کلکتہ میں آپ کے قیام کے انتظامات کھمل کرنے کے لیے آپ سے پہلے تشریف لے گئے۔ حضرت اعلیٰ روائی سے ایک روز قبل سحری کے وقت بیدار ہوئے۔ اہلیہ محتر مہ وضو کے لیے بیانی لینے گئیں۔ آپ نے بحالتِ مراقبہ تکیہ پر سررکھا اور تھوڑی دیر بعد اِس حالت میں رفیق یا لیا لینے گئیں۔ آپ نے بحالتِ مراقبہ تکیہ پر سررکھا اور تھوڑی دیر بعد اِس حالت میں رفیق یا لیا ہے۔

افسوس صدافسوس که ۱۱ رصفر ۳۰ ۱۳ اه مطابق ۱۸ رمار ۱۹۴۳ء کو بیآ فابیعلم وعرفان، جس نے فلک رشد و ہدایت پر طلوع ہو کر تقریباً تمیں سال تک عالم ہست و بود کواپی ضیا پاش شعاعوں سے منور کیا تھا، عمر کی ۱۳ منزلیس طے کر کے کا نپور کے اُفق میں غروب ہوگیا۔ اِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلْکَیْهِ رَاجِعُونَ دَ

حضرت اعلیٰ کے خادمِ خاص اور نامزد جانشین مولانا محمدعبدالله صاحب آپ کی وفات سے پہلے کا نبور پہنچ بچکے تھے۔ جب تقدیرِ الہی سے یعظیم سانحہ پیش آیا تو فوراْ آپ کا جنازہ تیار کیا گیا اور ریل گاڑی کا ایک ڈبدریز روکرواکرآپ کے جسدِ خاکی کو کندیاں لایا گیا۔اعلی حضرت کی وفات کی خبر مختلف ذرائع سے پھیل چکی تھی۔راستہ میں متعدد شیشنوں پر وابت گان سلسلہ گاڑی میں سوار ہوتے رہے۔غرض ۱۲ ارصفر ۱۳ اسے کوآپ کا جنازہ خانقاہ شریف بہنچا۔ ہرطرف سے لوگ جوتی درجوتی نمازِ جنازہ میں شرکت کے لیے آرہے تھے اور بہت سے پہنچا۔ ہرطرف سے لوگ جوتی درجوتی نمازِ جنازہ میں شرکت کے لیے آرہے تھے اور بہت سے

۱۲۰ تحفهٔ سعدیه

پہنچ چکے تھے۔ نامز د جانثین مولا نامحمر عبداللہ صاحب کی امامت میں ایک کثیر جماعت نے نماز جنازہ اوا کی اور خدام نے بصد حسرت و پاس اپنے ہادی محبوب اور پیشوائے کامل کو، جس پر ہرخادم سوجان سے فداتھا، مشیتِ اللی پرداضی رہتے ہوئے آغوشِ لحد میں رکھ دیا۔ عص پر چثم اشک بارتھی، ہر دل فگارتھا

آپ نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حیاتِ مبارک کے مطابق ۲۳ سال عمر پائی۔اس لحاظ سے فطرتِ الٰہی نے اعلیٰ حضرت کے اتباع سرورِ کا کنات صلّی اللہ علیہ وسلّم پر مہر نصدیق ثبت کردی۔

> عطر الله مضجعه و نورالله مرقده وامطر عليه شآبيب الرضوان بفضله الحميم والاحسان.

## قطعات تاريخ

جوخلیفۂ مجاز حکیم مولا نا عبدالرسول صاحبؓ ساکن بکھر بار، ضلع سر گودھانے اعلیٰ حضرت کی وفات ِحسرت آیات پر پنجابی، اُردو، فارسی اور عربی میں نظم کیے۔ من

قطعهُ تاريخ بزبانِ عربي

زِيُنَةُ الْاَسُلافِ قَيُّـُومُ الُوَرِئِى بَـحُـرُ عِـرُفَان وَّعِلْمٍ وَّالتُّقٰى فَاتَ شَيُخٌ كَامِلُّ شَمُسُ الْهُدٰى قَالَ لِلتَّارِيُخِ عَبُـدٌ بِالْاَسٰى رَاحَ مِنُ ذَارِ الْبَلَايَا شَيُخُنَا سَيِّدِى بُوالسَّعْدِ اَحُمَدُ اَنُورُ اَظُلَمَ الْآفَاقُ فِى اَبُصَارِنَا فِـى نَعِيْمِ جَنَّةٍ هُوَ دَاخِلٌ فِـى نَعِيْمٍ جَنَّةٍ هُوَ دَاخِلٌ

قطعهٔ تاریخ بزبانِ فاری

حفرتِ ما به حکمِ خالقِ خود چوں ز دنیائے دار محنت رفت قبلہ ہو سعد احمدِ اکمل قربِ حق یافتہ بہ مکنت رفت

عبد تاریخ فوت با غم دل گفت بادی بدار جنت رفت

## تاریخ و فات حضرت ممروح

جومصنف مدخلائے نے فی البدیہ کہ کر بعد دفن حضرت اعلی مزار شریف کے پاس سوز

وگدازے پڑھی:

جناب قبلهٔ عالم، مجدّد دورال به دہر سینهٔ او بود مصدرِ عرفال نواخت اہلِ جہاں را زفیضِ بے پایاں نمود چېرهٔ انور ز چشمِ خلق نهال چها رسید زغم برسرِ شکسته دلال به جن وانس و ملائك فناده شور و فغال شوند جمله موالید و اسقطس نالال خراب حال شوندش ملازم و اركال شوند خشه وغمگیں اعزه و اعیاں خصوصاً آئکه بود زاہلِ تقویٰ واحساں که نورِ رشد و بدایت شود ز دیده نهال فضائے ارض ز انوار او بود تاباں رود زجیم روان و ز رُوح تاب وتوال بیال کنم که بیال داست تنگ تر میدال كەنبىت بىچىكس از حال زار مايرسال برائے سال وصالش به دیدهٔ گریاں

بزار حیف که بگرشت از بسط جهال جناب حفرت بوسعد احمدِ أكرم طريقه اش همه ترويج سنتِ نبويٌ به بست رخت ز دار فنا بدحق پیوست ز ماهِ صفر چو آمد شب دو از دہم مکشت روئے زمیں جملہ تیرہ وتاریک سزد که گربه نمایند انجم و افلاک وفات ِ شاہ مصیبت بور کی ملکش بود ممات امير آفتِ رغيتِ او وفات عالم عامل، ممات عالم مست وفات عارف بالله ظلمت آفاق وفات شخ مشائخ کہ او بود قیوم مصيمة است عجيب اينكه از شنيدن او بحرتم که چهال وصفِ حضرت اعلیٰ شده استَ عافیت امروز تنگ تر برما جِراغ دينِ محرّ بكفت عبد حزين 2174.

## قطعهٔ تاریخ بزبانِ اُردو

حیف آج آئھوں سے پنہاں ہو گیا وہ آفاب قطب اقطاب جہاں، قیوم حق، عالی جناب

ُ حضرت بو سعد احمد، قبلۂ اہلِ کمال ہر بشر اُن کی جدائی میں ہے باں غم سے نڈھال

ہے ازل سے شیوہ تشلیم کارِ اہلِ دیں صبر کر اے عبد، غیر از صبر کچھ چارہ نہیں

فکرِ تاریخِ وفات قبلہ عالم جب کیا کہہ دیا یہ ہاتھ غیبی نے مجھ سے برملا

> فقدِ حضرت سے ہوئے ہیں بے سروپا، پُرخلل نضل و رشد و دیں ورع اور ساتھ ہی فیض وعمل

# شانِ حضرتِ قيوم زمال مولا ناابوسعداحمه خال، پنجابی زبان میں

بیحد صفتال پاک الله نول جوخلقت دا والی آیا تیم خدا دا غالب جگ وچ پیا انبیر ا نوری پیر اساؤا حضرت عالم فاضل عامل فقر سلوک مجد داندر شاه سروار ولیال شرق غرب دی خلقت ورتی آکیفی الله ای ابوسعد احمد نورانی نام مبارک جانی محل نفیس فی آئیفهٔ السمون امرالی آیا خادم تے درویش صفوری غمد ماندر بذ کامای بیبال بیبال بینوں والی کھنٹری وچ جہانے ایپہ خبر کلیج چیران والی کھنٹری وچ جہانے ایرانوں کلکتے تا کیس خلقت ٹولے آوے

روحانیت حضرت دی نوں دل دا حال ساون اکھیاں سکن نظری آوے او چبرہ نورانی ياس خليفه صاحب ونج سيحه دلى تسلى ياؤن حضرت صاحب آپ خلیفه کامل اوه بنایا غیران نون بھی واضح ہووے حال احوال سناواں جھے پیدا ہوئے حضرت کھنڈیا فیض جہانی اولیاواندی جاء قدیمی کدیں نه رہیا خالی سرداری تے زمینداری کم انہاندا سارا ہندوستان رہے پھر پڑھدے جتھے درس ربانے مویٰ زئی ونج حاضر ہوئے اللہ دے ہمراہی جگ مشہور بزرگی جیندی نام عثانٌ گرامی سندھ خراسال تے ہنداندرادہ کد می وڈی بھاری شروع سلوك كراياح عنرت رب صاحبنو بهانال پیر سراج الدین خلفے ابر کرامت ہوئے بير منير خلافت تبخش حكم البي آيا ياك مديخ حاضر ہوئے يايا فصلِ البي نورکرامت علم ولایت جگ وچ لاٹاں مارے نور ولایت لوکال دے دل سینے اندر یاون ہرملکے تھیں آ ون طالب عجموں نالے عربوں کھاناں حسب حیثیت دیون فقراواں تے خاناں ہراک شامل حلقے ہو کے ولی سیاہی دھووے صاحب صحو جو ہوون بيجد لذت فيض اٹھاون بح کنارے وی حصوفی اتھے ڈیرے لائے

قبر مبارک اگے جا کے فاتحہ تم پہونیاون یرکن سکن ہے حضرت صاحب کردے گل زبانی پھرعارف گل تے زاہدصا حب جیکے ہاں بہلاون مولوی عبدالله گھر چھڈ یا تاج خلافت یایا رونال ختم نه ہودے میں کچھ یعۃ تے نسب بتاواں وطن مبارك وسّال تتيول تفكهمزا شير نوراني وچ دریا افک دے وتی ضلع میانوالی ملك تكوكر خويش قبيله تمن ودا بهارا شوق علم دالگا حضرت جھوٹیاں گھروں سد مانے كر مخصيل علم دى يورى لكا عشق البي غوث زمانے دےاتھے حضرت دنیادے وچ نامی پیر جهاندا کامل انمل دوست محمد قندهاری بيعت حضرت دي ونج كيتي كيتا أتضے نكانال پیرعثمان گرامی جال وت جگتھیں رخصت ہوئے پنجی سال رہے وچ خدمت فیض ربانی مایا عج بیت الله کیتا حضرت مرشد دی همرای آئے وطن مبارک اندر کھنڈیا فیض چود ہارے زنده کیتا دین رسولی دینی علم پرهاون خلق جنوب شالوں آوے نالے شرقوں غربوں لنكر جارى كيتا حضرت عام مثل سلطانان بعد نماز فجر دے حلقہ خموں کیھے ہودے بعضياں جذبہ ہووے بعضے منتخرق ہو حاون کچھن تھکو ٹے تھیرے حضرت کھیلیانوچ پھرآئے

نام سراجيه خانقاه ركه اينا كھوہ بنايا كارخانه حضرت دا الله انتھ بهت ودمایا دولت خانے ، بادشالانے ، بردے دارزنانے ہندوستان آئے پڑھاون عالم فاضل قاری عالم آکے فیض اٹھاون جاون پھر چودہارے «جمكيا آن طريقه حك وچ جيون سورج دبان لاڻان یڑھ تے ویکھ ہویا متحیر اہل عقل جو آیا انتصقكم زبان عقل سب عاجز هو كفلوون امثل نبیاں نوں جیوں آون نیکاں اتے ولیاں صبر تے استقلال ولی دا خود اللہ ازمایا رخصت ہویا دنیا وچوں لائق شکل نورانی جيهرًا آوے ماتم اتے اوہ حیران ہو جاوے محرسعىداوه بوسف ثاني سب صفتان وچ كامل ببیاں عاجز بال ایانے ما پیوغم وچ چھوڑے ذات مبارک وچ کچه غم دا ود ااثر نه آیا دمہ تے نزلہ ہورعوارض بکڑی بہت لسائی كيتا شكر البي مروم، شان حضورول يائي رابطه نال جناب البي دائم وچ نیازان یےخود ہوو ہے خت طبیعت کھوں لئے دل یکا سفركيتا ونياتفين حضرت وداع كيتاسب ياران چکے چہرہ چن دے وانگن کرے دیدارلوکائی پہلوں تینوں مجمل میں کچھ حال احوال سنایا بھار وچھوڑے پیراینے داسب نے سرتے جایا

آئی حد نزد یک ندی پھر اتھوں ڈیرا جایا اتھے آ کے جعت کر بیحد فیض کھنڈایا مسجد عالی شان بنی تے کمرے بہت شہانے مدرسه علم تے قرأت دا پھر اعلیٰ ہویا جاری بحرشر بعت اتے طریقت موحال ٹھاٹھال مارے نقشبندی تے فیض محدد کھنڈیا وچ آفاقاں لکھ رویبہ حفرت صاحب کتب خانے تے لایا صفتال حفزت قبله عالم كي كجه ميتصول ہوون عمر اخير از مايثان آيان ودُيان مثل نبيان وَلَنَهُ لُوَنَّكُمُ مِشَىءٍ مِنَ الْخَوُفِ وَالْجُوعِ حُوداللَّهُ فُرِ مالِ بيثا نك محمر صادق اندر عمر جواني صبرتے استقلال ولی داویکھیاں حیرت آوے کچھ دن پچھوں دوجا بیٹا عالم نالے فاصل دنیا چھوڑسدھاناربول پائے وڈے وچھوڑے یر بیحد صبر کیتا حفرت نے استقلال و کھایا تھوڑی ہی کیچھ مدت گزری وڈی بماری آئی تکلیفاں دی بدن اقدس تے حدنہ رہندی کائی نال جماعت ادا كرن سب تنگى وچ نمازال کراں بیاں ہے حال تمامی دل نوں لگے دھکا القصدوچ صفر مهينيے جدول گزرے دن بارال كانيوريد عشم اندر وچ سفرشهادت يائي وچ خانقاہ مبارک دے پھر خادماں آ دفنایا تيمال سوتے سٹھ ہجری وچ حضرت رُخ جھیایا

# مسكهجانثيني

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنی حیات مبارک کے آخری ایام میں جائشنی کا مسکلہ بھی طیفر مادیا تھا۔ جب آپ نے قرب رحلت کے آٹار محسوس فر مائے تو اس خیال سے کہ بعد میں اس مسکلہ پر قرابت داروں یا خلفاء ومتوسلین کے درمیان نزاع پیدا نہ ہو، نائب قیوم زمان، صدیق دوراں حضرت سیّدنا ومولانا محمد عبدالله صاحب لدھیانوی، فاضل دارالعلوم دیو بندکوا پنا جائشین نامز دفر مادیا تھا اوراس سلسلہ میں دصیت نام تحریر فر ماکرر کھ دیا تھا۔ اہلِ قرابت، نیز خدام ومتوسلین کو اِس سے آگاہ بھی فرمادیا تھا۔

حضرت مولانا محم عبداللہ قدس سرۂ جامع معقول ومنقول اور فاضل دارالعلوم دیوبند سے ہانے سے ۔ آپ سلوک ِ نقشبند یہ مجدّ دید کے ختم اورتمام سلاسل میں اعلیٰ حضرت کی طرف سے مجانے مطلق تھے۔ اہتمامِ شرع میں نہایت سرگرم تھے۔ بعض اوقات مزاج مبارک میں شان جلالی کے آ فارنمایاں ہوجاتے تھے، اس لیے بعض خدامِ خاص نے مؤد بانہ عرض کیا کہ آپ مولانا عبداللہ صاحب کو جانشین نامز دفر مارہے ہیں، بے شک وہ اس منصب جلیل کے اہل میں اور خود حضورِ والاکی تجویز بھی بقیناً صائب اور درست ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات بید خدشہ وتا ہے کہ غلبہ جلال کے باعث وہ اس بارکو آپ کے اندازے کے مطابق اٹھا بھی سے سکیں گے مانہیں؟

اعلی حضرت نے بین کرفر مایا:

''اس کی فکرنہ کریں، جب وہ اس منصب کا باراُٹھا ئیں گے تو اُن کی طبیعت خود بخو د سنجل جائے گی اور اِنشاءاللہ تعالیٰ سراپا حلم و برد باری اور دل سوزی و جانفشانی سے تربیتِ سالکین فرمایا کریں گے۔''

ایک بار اِس مسکلہ پرحضرت مائی صاحبہ قدس اللہ تعالی سرتھانے بھی اظہارِ خیال کرتے ہوئے عرض کیا کہ خلیفہ صاحب مولانا محمد عبداللہ اپنے خاندان کے فردنہیں ، اس

اعتبارے آپ ہمیں ایک غیر محص کے حوالے فر مارہے ہیں۔اعلیٰ حضرت نے ارشاد فر مایا، آپ کوئی خیال نہ کریں، میں بیذ مہداری ایسے محص کوسونپ رہا ہوں جو اِنشاء اللہ آپ کی خدمت آپ کی اولا دہے بھی زیادہ کرےگا۔

غرض حضرت اعلیٰ نے سب کومطمئن فر ما کر وصیت نامة تحریر فر ما دیا اور اِس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔اب ہم وصیت نامہ کے اجزاء حرف ہجرف نقل کرتے ہیں۔ نقل وصیت نامہ

### بسم الله الرحمن الرحيم

بعد حروصلوه تمام اقارب واحباب كى خدمت مين التماس بكر فجوائے حديث متفق عليه مَن حَدَيث مُن عَلَي اللهِ وَوَصِيتُهُ مَنْ عَنْدَهُ اللهِ وَوَصِيتُهُ مَنْ عَنْدَهُ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ہرمسلمان پر لازم ہے کہ بنظرِ احتیاط اپنے تمام امور قابلِ وصیت کو حیط تحریر میں رکھے۔فقیر ابوالسعد احمد ایس حالت میں جبکہ اس کے ہوش وحواس بجا اور قوائے عقلیہ و ادرا کیہ سلامت ہیں اور جبکہ بحکم شرع شریف اقرارِ مقرضی ومعتبر ہے، چند وصایا اپنے اقارب و متعلقین اور احباب و متوسلین کی اطلاع کے لیے تحریر میں لا تا ہے، تا کہ فقیر کے بعد کوئی امرموجب اختلاف اور باعث نزاع باقی ندر ہے۔

تمام اصحاب سے استدعاہے کہ وہ ان تمام وصایا کے حق بجانب ہونے کے متعلق اپنا اطمینانِ تام کرتے ہوئے کے متعلق اپنا اطمینانِ تام کرتے ہوئے کی امر کو باعث اختلاف وخصومت نہ ہونے دیں۔ إِنُ اُدِيدُ اِلَّا اللّٰهِ طَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالَيْهِ اُنِيُبُ. ﷺ الْاللّٰهِ طَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالَيْهِ اُنِيُبُ. ﷺ

- ا۔ لیعنی بھی مسلمان کو،جس کے پاس قابل وصیت کوئی چیز ہو، بیت نہیں پہنچا کہ وہ دورا تیں اس حالت میں گز ارے کہاس کاتح ریشدہ وصیت نامہاس کے پاس موجود نہ ہو۔
- ایعن: میں مقد در بھر صرف اصلاح دبہتری کا قصد کر رہا ہوں اور جھے اس امر کی تو فیق صرف اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے، اس پر میر ابھروسہ ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فقیرا پناخلیفہ مجاز اور سجادہ نشین مولوی عبداللہ صاحب لدھیانوی کومقرر کرتا ہے جن کوفقیر نے پوری توجہ اور دِلسوزی سے نقشبندی سلوک طے کرا دیا ہے۔ وہ اس خانقاہ میں، جس کا نام خانقاہ سرا جیہ مجد دیہ ہے، مقیم رہ کرتر ویج سلوک اور توسیع سلسلہ میں ساعی رہیں گے۔ اُن کی موجودگی میں کوئی دوسرافخص خانقاہ ہٰذا میں سجادہ شینی کا مدی نہیں ہوسکتا اور نہ اس کا دعوی مسموع ہوگا۔ خانقاہ کے ملحقہ مکا نات، جن میں کتب خانہ مہمان خانہ مسل خانہ اور باتی پانچ کمرے درویشوں کے قیام کے خانہ تہمہمان خانہ مسل خانہ اور باتی پانچ کمرے درویشوں کے قیام کے لیے ہیں، سب مولوی صاحب کی تفویض و تولیت میں رہیں گے۔ وہ حسب ضرورت وصلحت ان کوزیرِ استعمال رکھیں گے۔ کوئی دوسرافخص ان کے تصرف واستعمال میں مزاحم ہونے کا مجاز نہ ہوگا۔

فقیر کی وفات کے بعد جہیز و تکفین اور خسل و فن میں سنتِ نبوبیائی صاحبها الصلاة والسلام کی رعایت لازم بمحص نماز جنازہ جماعتِ کیر کے ساتھ مولوی محم عبداللہ کی اقتداء میں اداکی جائے ۔ کوئی رسم دنیوی مثل دہم، چہلم وغیرہ اختیار نہ کی جائے ۔ ماتم ، رونا چلا نا، نوحہ کرنا حرام ہیں، اس سے طعی پر ہیز رہے ۔ ورنہ فقیر بری والنہ مداور اس قسم کی رسوم کے مرتکب مواخذ ہوں گے۔ اورا یک ہفتہ تک فقیر کی قبر پر کلمہ طیب، درود شریف، استعفار اور ختم قرآن کے ساتھ تو اب بخشا جائے ، اس کے علاوہ وقنا فو قنا خیرات ومبرات کے ساتھ بھی، جس میں نمائش و تفاخر کا شائبہ تک نہ ہو، ایسالی ثواب کیا جائے۔

س۔ خانقاہ کی فتو حات کنگر شریف کے سرمایہ میں داخل کی جا کمیں گی اور کنگر کا تمام سرمایہ والدہ محمد سعید مرحوم کی تفویض میں رہے گا۔ وہی اپنی صوابدید سے اس کومصارف متعلقہ میں خرج کریں گی۔

س۔ مسجد کے امام مولوی عبداللہ سجادہ نشین ہوں گے، وہی خانقاہ کے متوتی ہوں گے، دونوں کی خانقاہ کے متوتی ہوں گے، دونوں کی حفاظت وعمارت ان کی سپر دگی میں ہوگی۔

۵ \_ خانقاه کا کتب خانه بفضله تعالی اپنی وسعت اور کتابول کی کثرت ونفاست کے لحاظ

سے پنجاب کا ایک بے مثال معہد علمی بن گیا ہے۔ اس کی شانِ رفعت کو برقر ارر کھنے
کے لیے اس کو اس کی تمام الماریوں اور کمرے سمیت وقف کیا جاتا ہے۔ اس کے
متوتی بھی مولوی محمد عبداللہ صاحب مذکور ہوں گے۔ اب اس کتب خانہ اور اس کے
متعلقہ سامان اور کتابوں میں توریث اور تملیک اور تقسیم جاری نہ ہوگی۔

۲- مولوی محمد عبدالله خانقاه شریف کے متعلقہ حجروں میں سے کسی حجرہ میں قیام رکھیں
 گے۔اگر اُن کوعیال سمیت پردہ دار مکان میں قیام کرنا منظور ہوتو خانقاہ کی سفید
 زمین پر جہال چاہیں لنگر کے خرچ سے اپنے رہنے کے لیے حب ضرورت مکان
 تعمیر کر سکتے ہیں۔

2۔ مولوی محموعبداللہ صاحب اپنے دیگر مشاغلِ مفوضہ کے علاوہ ہر دوعزیز ان محموعارف وحمد زاہد پسران محمد سعید مرحوم کی تعلیم و تربیت کی نگرانی بھی اپنا فرض سمجھیں۔ اوّل تو تعلیم دینے کا بارخود اُٹھا کیں ورنہ اگر اُن کی تعلیم کا کوئی اور انتظام کیا جائے تو اُس میں مولوی محمد عبداللہ صاحب کا مشورہ اور استصواب ضروری سمجھا جائے۔ عزیز ان کے تمام اولیاء اور مربتین پر لازم ہے کہ وہ عزیز ان کی تعلیم و تربیت کے معاملہ میں مولوی صاحب کے مشورہ اور استصواب کو مقدم سمجھیں۔

۸۔ مدرسہ تعلیم القرآن جو خانقاہ شریف میں قائم ہے اور اس کے مصارف بعض مخیر اللہ اصحاب کی ہمت سے چل رہے ہیں، اس کے متوتی اور مہتم بھی مولوی محمد عبداللہ ہوں گے ۔ حتی الوسع اس مدرسہ کے قیام وبقا، بلکہ توسیع وترتی کی کوشش کی جائے۔ ہوں گے ۔ حتی الوسع اس مدرسہ کے قیام وبقا، بلکہ توسیع وترتی کی کوشش کی جائے۔

۔ تمام برادرانِ سلسلہ سے استدعائے کہ وہ اشاعتِ سلسلہ اور تر ویج سلوک میں سعی بلیغ کرنالازم سمجیں۔اتباع سنت کی شاہراہ سے سرمو اِنحراف نہ کریں اور بدعات سے محتر زر ہنااہم واجبات سے تصور کریں۔

> •ا۔ آخر میں خاص مولوی محمد عبد اللہ کے لیے سیوصیت ہے کہ: معال میں متابعہ میں نشوری سیعی اسامہ میں ہے کہ:

اوّل: وہ بہ حیثیت ِسجادہ نشین توسیعِ سلسلہ اور تر ویجِ سلوک میں پوری توجہ اور انھاک کےساتھ ساعی رہیں۔ دوم: طریقت کے آداب وشرائط کا پورالحاظ رھیں۔
سوم: اتباع سنت اوراجتناب عن البدعة کو اپنافرض سمجھیں۔
چہارم: دنیاداراُ مراء دروسا کے درواز بے پر جانے سے پر ہیز لازم سمجھیں۔
پنجم: اپنے برادرانِ سلسلہ کے ساتھ خلق و مروّت، تواضع و انکسار اور اخوت و
مساوات کا سلوک رکھیں۔ ترفع و تعلیٰ کے خیال سے مجتنب رہیں۔
خشم: اپنے شخ کی اولا دکی خدمت و خیر خواہی لازم سمجھیں۔ فقط
(الموسی) فقیر حقیر لا شے ابوالسعد احمد
(الموسی) فقیر حقیر لا شے ابوالسعد احمد
المشتر بہ مولوی احمد خان کان اللہ لاعوضاعن کل شک

## اعلی حضرت کے بسما ندگان اور خلفاء

تسما ندگان

ا۔ دوز وجهٔ مطهره -ایک بڑی مائی صاحبہ دالدہ مولا نامحمد صادق ومولا نامحمر سعیدر حمۃ اللّٰد علیمااور دوسری چھوٹی مائی صاحبہ کلا چی والی

٧- صاحبر ده مولا نامحر معصوم صاحب مع اولا د

س\_ چارصاحبزادیال

۰۴ دو پوتے ،صاحبزادہ محمد عارف ومحمد زاہد سلم ہما پسران مولا نامحمد سعید مرحوم

۵۔ ایک بوتی ہمشیرہ محمدعارف صاحب

ان کےعلاوہ بہت سے خُلفاءاورارادت مندانِ با کمال چھوڑے۔خلفاء کے اسائے گرامی بتیس ( ۳۲ ) تک معلوم ہو سکے،جن کی تفصیل حب ذیل ہے:

ا حضرت مولا نامحم عبدالله صاحب لدهيانوي

جانشین حضرت اعلی، نائب قیوم زمال حضرت مولانا محدعبدالله صاحب لدهیانوی فاضل ۱۰رالعلوم ویو بند، جوآب کے وصال کے بعد حسب وصیتِ مذکورہ ۱۲مرصفر المنظفر ۱۳۶۰ه هو کومسندِ ارشاد پرشمکن ہوکرغم زدگانِ فرقت اور برادرانِ طریقت کے مونس و چارہ گر ہے ۔'' تحفهٔ سعدیہ'' کے آخر میں آپ کے حالات تفصیل سے بیان ہوں گے۔ ۲۔ حضرت مولا ناسیّدعبداللّٰدشاہ صاحبؓ

آپ احمد پورسیال کے رہنے والے تھے۔ادّ لاَ حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرهٔ سے بیعت ہوئے، پھر حضرت خواجہ نے آپ کواعلیٰ حضرت قدس سرهٔ کی خدمت میں تربیت کے لیے بھیج دیا۔ نہایت تو ک الاستعداد اور پاکیزہ فطرت تھے۔خلافت سے نوازے گئے اور بہت با کمال ہوئے۔ چالیس سمال کی عمر میں حضرت اعلیٰ کی زندگی ہی میں فوت ہوگئے۔ آپ کوان کی وفات کا بہت غم تھا اور میٹم اس وقت تک دور نہ ہوا، جب تک اعلیٰ حضرت کی مشائے مبارک کے مطابق مولانا محمد عبد اللہ صاحب کی تکمیلِ سلوک نہ ہوگئی۔

### س\_ حضرت مولانا قاضی صدرالدین صاحب مدخلهٔ آ

آپ نے اعلیٰ حفزت کی خدمت میں سلوک ِ نقشبند میں مجدوبہ کی منازل طے کیں۔
عجاز ہوکرا پنے وطنِ مالوف ہری پورتشریف لے گئے۔ ہری پور کے قریب موضع درویش
آپ کا آبائی مسکن ہے۔ آپ نے پھھ وصہ بعد ہری پور میں ریلو سے شیشن کے قریب خانقاہ
نقشبند یہ قیمر فرمائی، جس میں مختلف عمارات کے علاوہ ایک خوبصورت مجدادر مدرسدر تانیہ
سربیہ قائم ہے۔ آپ محترم قاضی شمس الدین صاحب مظلۂ کے برادرِ بزرگ ہیں۔ آپ کا
صلفہ ارادت بڑاوس میں ہے اور طالبانِ معرفت کواپنے فیضان سے نوازر ہے ہیں۔

### ٦٠ حفرت حاجي ميال جان محمصاحب قدس سرة

سائن باگر سرگانہ ضلع ملتان۔ آپ ایک متمول زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ سے ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوکر داخلِ طریقہ ہوئے اور نہایت مخلص اصحاب کے زمرہ میں شامل ہوئے ۔ کامل توجہ اور عالی ہمتی کے ساتھ صحبت شخ سے استفادہ کیا۔ حضرت اعلیٰ بھی نہایت شفقت و دِلسوزی سے آپ کی تربیت اور نگرانی فرماتے رہے۔ مقامات ولایت طے کر لینے کے بعد اجازت طریقۂ نقشبندیہ سے سرفراز ہوئے اور باگر وملتان کے علاقہ میں فیض رسانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ باگر کا تمام علاقہ اعلیٰ حضرت کے متعدد بار

تشریف لے جانے سے فیوض و برکات سے منور ہو گیا۔ آپ باگر کو اپنا گھر فر مایا کرتے تھے۔ حضرت میال جان محمد صاحب کا حلقہ ارادت ملتان ، ساہیوال اور لائل پور میں خاصا وسیجے ہے۔

اعلیٰ حضرت کی وفات کے بعد بھی آپ نے تصلیل سیر وسلوک کا سلسلہ قائم رکھا۔ جانشین حضرت اعلیٰ مولا نا محمد عبداللہ صاحب کے ہاتھ پرتجدیدِ بیعت فرما کراز سر نوسلوکِ نقشبندیہ طے کیا اور حضرت ثانی رحمہ اللہ سے ہر چہار سلاسلِ طریقت میں خلافت پائی۔ آپ کا حضرت ثانی سے محبت واُلفت کا رابطہ نہایت مشکم تھا۔

حضرت ٹائی کے بعد موجودہ حضرت کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو لوگوں
نے بوچھا کہ اب آپ نے کس لیے تجدید بیعت فرمائی ہے؟ میاں صاحب نے جواب دیا
کہ میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑنے کی بجائے اسے پابندر کھنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ حضرت قبلہ
مولانا ابوالخلیل خان محم صاحب سے مریدا نہ انداز میں ادب واحر ام کے ساتھ پیش آتے
اور حلقہ ذکر و مراقبہ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ حضرت میاں جان محم صاحب کے
پہماندگان میں دو بوگان اور ایک صاحبزادہ میاں خان محم صاحب ہیں۔ صاحبزادہ
موصوف نہایت شریف اور نیک نفس ہیں۔ والد مرحوم کی اقتداء میں خانقاہ شریف سے
وابستہ ہیں۔

### 

آپ کے والد ماجدسیّد برکت علی شاہ رحمہ الله حضرت خواجہ محمد عثمان وحضرت خواجہ مران الدین قدس سرہا کی طرف سے تمام سلاسلِ طریقت میں مجاز ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ماہ شعبان کا سے استعادت ماہ شعبان کا کتہ میں ہوئی۔ اُردو، فاری اور عربی تعلیم خانقاہ برکتیہ کا لیے اسکوائر، کلکتہ میں حاصل کی۔ سلوک کے ابتدائی اسباق سے کہ ۱۳۲۵ھ میں والد ماجد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد آپ نے تعلیم وسلوک کی تمیل کے لیے بلی گڑھا وردیگر مقامات کا سفر کیا۔ بالآ خر حضرت اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ سراجیہ حاضر ہوئے۔ آپ کے دستِ مبارک پربیعت کر کے سلوک عجد دیہ کی تحصیل میں مشغول ہوگئے۔

پچھ عرصہ دبلی میں قیام کیا۔ مدرسہ عبدالرب تشمیری گیٹ میں تحصیلِ علم کا سلسلہ جاری رکھا اور فن کتابت میں بھی مہارت تامہ پیدا کی۔ دوبارہ خانقاہ سراجیہ آ کر کئی سال قیام فرمایا۔ خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد ۱۹۳۱ء سے ۱۹۵۰ء تک ۱۸ سال کلکتہ میں ترویح طریقہ فرمائی۔ اس کے بعد ڈھا کہ مقال ہوگئے۔ کولہوٹولہ میں چندروز قیام کے بعد محلّم نارندہ میں اپنی خانقاہ تعمیر کرائی۔ کلکتہ، جیسور، ڈھا کہ اور اس کے مضافات میں آپ کے اراد تمندوں کی تعداد بکشرت ہے۔

فر مایا کرتے تھے کہ زندگی میں کوئی مشکل ایسی پیش نہیں آئی کہ اعلیٰ حضرت کی روح مبارک کو گیارہ مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے ایصال ثواب کے بعد حل نہ ہوگئ ہو۔ فقیر محمہ بونس صاحب کی تالیف 'سبل السّلام' میں آپ کے حالات تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ آخر کار سترہ سال مشرقی پاکستان کو اپنے فیوض و برکات سے مالا مال کرنے کے بعد اارشوال ۱۳۸۲ھ/ ۱۹۹۷ء میں خاکدانِ عالم فانی کو خیر با دکہا۔ رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ محرت مولا نامفتی عبد النی صاحب "

ساکن ریاست بالیرکونلہ۔آپاعلی حضرت کے خلفائے اجلہ میں سے تھے۔دربِ نظامیہ کے فارغ انتحصیل ہونے کے علاوہ فقہ وحدیث میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔مولا ناخلیل احمہ صاحب مفتی ریاست مالیرکونلہ کے ارشد تلافہ ہیں سے تھے۔شروع میں مجدمحلّہ کھٹیکاں میں امام وخطیب مقرر ہوئے۔بعدازاں انٹرکالج مالیرکونلہ میں عربی کے پروفیسر متعین ہوئے۔مفتی خلیل احمہ صاحب کے انتقال پرمنصب افتاء بھی آپ کے سپردکر دیا گیا۔ اسی دوران آپ کسی چشتی ہوئے اورسلوک چشتیہ کے پچھمراحل طے کرنے کے بعدا جازت حاصل کر بھے تھے کہ شخ کا انتقال ہوگیا۔

مستری ظہور الدین صاحب، مفتی صاحب کے قریب ہی رہائش پذیر تھے۔ حضرت اعلی محلّہ معماراں میں مستری صاحب موصوف کے مکان پرتشریف لائے تو مفتی صاحب نے وہاں آپ کی زیارت کی ، حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور پہلی توجہ ہی میں مغلوب الحال ہوگئے۔ پھر خانقاہ سراجیہ حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کی خصوصی تو جہات کے باعث ایک ہفتہ میں ولایتِ علیا تک مدارجِ سلوک طے فرمائے۔ مجازِ طریقت ہوکر مالیرکوٹلہ واپس تشریف لے گئے۔ وہاں حسب ارشادیشنخ ذکر وفکر کے ساتھ درسِ حدیث کاشغل بھی جاری رکھا۔

اتمعلی خان نواب ریاست مالیر کوٹلہ کا ایک چپازاد بھائی مرزائی ہوگیا۔نواب اپنی لڑکی کا نکاح مرزائی بھائی کے لڑکے سے کرنا چاہتا تھا۔ جب اُس نے اِس سلسلے میں حضرت مولانا کیا تو آپ نے فرمایا:

''مرزائی کافرومرید ہیں،ان کے ساتھ کسی مسلمان لڑی کا نکاح باطل ہے۔'' چنانچہاعلائے کلمۃ الحق کے باعث پروفیسری اور اِفناء ہردوعہدوں سے دست بردار ہونا پڑا۔ سجان اللہ! یہ حضرت اعلیٰ کی تربیت کافیض تھا کہ آپ کا کوئی خادم کسی طاغوتی قوت کے سامنے ہتھیارنہ ڈال سکتا تھا۔

مسلمانانِ پٹیالہ کے ایک وفد کی وقوت پر وہاں تشریف لے گئے۔خطابت وافتاء کا منصب سنجالا اور درس و تدریسِ حدیث کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا۔ پھر مجد تو کلی میں ایک مدرسہ عربیہ جاری کیا۔امامت وخطابت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ مجد و مدرسہ کی توسیع فرمائی۔

۱۹۲۱ء میں موسم گر مائے آغاز میں بیار ہوکر بٹیالہ سے مالیر کوٹلہ چلے آئے اور یہاں چندروز ہ علالت کے بعد مالک ِ حقیق سے جاملے۔رحمہ اللہ تعالی ابدأ سرمدأ۔ ۔۔ مولا نامفتی محمد شفع صاحب ہ

بانی سراج العلوم سرگودھا۔ آپ بھی حضرت اعلیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے۔
فقہ وحدیث میں بلند پایشخصیت تھے۔اعلیٰ حضرت کے حسب ارشاد ظاہری علوم کی تحمیل کی
اور پھر آپ کی خدمت میں کامل سلوک طے کیا۔ ان کے متعلق سے واقعہ مشہور ہے کہ حافظہ
کمزور تھا۔ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کا بنیان دھویا اور جوشِ عقیدت وفرطِ محبت میں اس کامیل پی
مدر حدید مداد دامفتہ عی لغن مدر سے مدال میں مالی دیا ہے مالی دیا ہے میں اس کامیل بی

۔ حضرت مولا نامفتی عبدالغی صاحبؓ کے بید حالات عالی جناب ہیڈ ماسٹر شادی خان مدظلنہ نے قاممبند کرائے ہیں۔ گئے۔اس عمل کی برکت سے قوت حافظ تیز ہوئی اور ذہن نے جلا پائی۔اپ لباس، وضع ق<sup>ور</sup>ع اور نشست و برخاست میں حضرت اعلیٰ کی پیروی باعث شرف سجھتے تھے۔اعلیٰ حضرت کے صاحبزاد ہے محمد سعید مرحوم نے آپ سے استفادہ کیا۔ بعد میں محمد سعید مرحوم کے صاحبزاد ہے محمد عارف صاحب سلمہ نے آپ سے دورہ صدیث کی پھیل کی۔

مجازِ طریقت ہونے کے بعد درس و تدریس، وعظ و افتاء اور ترویج طریقہ میں مصروف رہے۔ بہت سے طالبانِ حق کی رہنمائی فر مائی۔ آپ کے تلاندہ ومتوسکین کا سلسلہ پاکستان بھرمیں پھیلا ہواہے۔

، اموردینیه میں شاندروز شتغل رہتے ہوئے رفیقِ اعلیٰ سے جاملے۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ۸۔ تحکیم مولانا عبد الرسول صاحب ابن حکیم قمر الدین صاحب رحم ہماللہ

ساکن بھر بارہ ضلع سرگودھا۔ آپ حضرت اعلیٰ کے قدیم متو سین میں سے سے۔
بنجابی، اُردو، فاری اورع بی جاروں زبانوں کے شاعر سے صاحب کمالات وفضائل سے۔
فن طب ووواسازی میں ماہر سے۔ بشاراطباء نے آپ سے استفادہ کیا، جن میں حکیم
عبدالمجید سیقی سر فہرست سے فن طب پر متعددر سائل تعنیف کیے۔ پہلے مولا ناغلام مرتفنی
صاحب سے بیعت ہوئے اور اُن کے حالات پر ایک کتاب ''انوار مرتضویہ' تعنیف
فر مائی۔ ان کے وصال کے بعداعلی حضرت کے دامن سے وابستہ ہوئے اور خلافت پائی۔
حضرت اعلیٰ کے وصال پر دردائیز اشعار اور متعدد قطعات تاریخ نظم فر مائے۔ حضرت خواجہ
سراج الدین رحمہ اللہ کی تاریخ وصال بھی کہی۔ فاری میں اعلیٰ حضرت کے سوائے حیات
ایک ضخیم کتاب کی شکل میں مرتب فر مائے جو بنو زطبی نہیں ہوئی۔ آپ کو بیشرف بھی حاصل
ایک ضخیم کتاب کی صاحبز ادی حضرت اعلیٰ کے صاحبز ادے محمد سعید صاحب رحمہ اللہ کے عقد میں
مقاکم آپ کی صاحبز ادی حضرت اعلیٰ کے صاحبز ادے محمد سعید صاحب رحمہ اللہ کے عقد میں
مقاکم آپ کی صاحبز ادی حضرت اعلیٰ کے صاحبز ادے محمد سعید صاحب رحمہ اللہ کے عقد میں
مقاکم آپ کی صاحبز ادی جمہ اللہ کے عقد میں

### ٩ حضرت مولا تاسيد مغيث الدين شاه صاحب

فاضل دارالعلوم دیوبند،ساکن جاند پور ضلع بجنور، یو پی \_آپ حفرت اعلیٰ کے متاز خلفاء میں سے تھے۔دورہ حدیث تک تعلیم دیوبند میں حاصل کی \_فقہ وادب حضرت مولانا

اعزازعلی صاحبؒ ہے، تفسیر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن نقشبندی مجدّدیؒ ہے، دورہُ صدرالمدرّسین حضرت مولانا شبیراحمد حدیث صدرالمدرّسین حضرت علامه سیّدانورشاہ صاحب کشمیریؒ، حضرت مولانا اصغر سین صاحب ہے، اور ننونِ عقلیہ فلفہ ومنطق وغیرہ حضرت مولانارسول خان اورمولانا محمرابراہیم بلیاوی رحمہم اللّہ ہے پڑھے۔

طالب علمی کے زمانے میں حضرت اعلیٰ ہے بیعت ہو چکے تھے۔ اب فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر تمام مقامات سلوک طے کیے اور مجاز طریقت ہوئے۔ بہ سلسلہ ملازمت ایران چلے گئے اور وہاں کچھدت قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ جج بیت اللہ ہے فارغ ہوکر مدینہ منورہ میں مستقل قیام اختیار کر لیا اور پھر مدینہ منورہ کی حدود ہے باہر قدم نہ نکالا مبادا ہیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہونے کی سعادت مے محروم ہوجا کیں۔ کسب معاش کے پیشِ نظر چندروز ' المطعم الهندی' کے نام سے ایک ہوئل بھی کھولا تھا۔ رہائش گاہ سجد سیّد ناعلی کرم اللہ تعالی وج کے متصل تھی اور تادم واپسیس بہاں مقیم رہے۔

نُہایت سادگی پیند، قناعت گزیں اور متواضع بزرگ تھے۔ حبِ جاہ و مال سے یکس کنارہ کش رہے۔ مدینہ منورہ میں کوئی زائر خانقاہ سراجیہ سے تعلق رکھنے والامل جاتا تو اُس کے لیے فرشِ راہ بن جاتے۔ حضرت ٹائی اور موجودہ حضرت جب بھی حج کے لیے گئے تو آپ نے ہمیشہ انہیں مرعوکیا اور عقیدت ومحبت کے ساتھ اپنے ہاں تھہرایا۔

عصرے مغرب تک معجدِ نبوی صلّی الله علیه وسلّم بین تلاوت کلام پاک کامعمول تھا جس پرعمر بھر کار بندر ہے۔

ادارہ سعدیہ مجدّدیہ سے ہمیشہ تعادن کرتے رہے۔ کتاب ہٰذا کی طباعت کے لیے زرِکشِرعطافر مایا، گمرافسوں کہاس کی طباعت سے پیشتر ۲۹رشعبان ۱۳۹۱ھ میں اپنے مالکِ حقیقی سے جاملے اور حسبِ دلخواہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے یے غفرہ اللہ تعالیٰ مغفرۃ واسعۃ ۱۰۔ مولانا محمدز مان صاحب ؓ

اعلی حضرت کے خلیفہ مجاز اورعلم ظاہر و باطن کے جامع تنے۔ درسِ فقہ وحدیث آپ

کے خصوصی مشاغل میں شامل تھا۔ موضع جاگل بخصیل ہری پور شلع ہزارہ کے رہنے والے سے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں رہ کرسلوکِ نقشبند بیاور مقاماتِ مجدّد بیکا اکتساب کیا اور اجازتِ مطلقہ سے سرفراز ہوئے ۔ کھوہ تر کھان والا بخصیل بھکر ضلع میا نوالی میں اقامت گزیں تھے۔ بجازِ طریقت ہونے کے بعد سال ڈیڑھ زندہ رہے۔ اس قلیل مدت میں اشاعت و توسیع سلسلہ کے لیے سمی بلیغ فرمائی ۔ صوفی محمہ یارصاحب ساکن خانپور بخصیل اشاعت و توسیع سلسلہ کے لیے سمی بلیغ فرمائی ۔ صوفی محمہ یارصاحب ساکن خانپور بخصیل بھکر شلع میا نوالی اور مولوی خدا بخش کلال نے اوّلاً آپ ہی سے بیعت کی تھی۔ رمضان شریف اعلی حضرت کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔

ا کے مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں حاضر ہوئے ، بخت سردی کا موسم تھا۔ بیار ہوئے اور چندروز کے بعد واصل بحق ہوئے۔خانقاہ شریف کے احاطہُ مزارات میں مدفون ہوئے۔ <sup>ل</sup>

## اا حضرت فين محد مكراني قدس سرهٔ

مران سے کہ فیض کے کیے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑے خوش الحان اور بلند آ واز تھے۔ خانقاہ شریف میں قیام کے دوران آپ ہی اذان دیا کرتے تھے۔ آ واز میں بلاکا سوز وگداز تھا۔ جب اذان دیتے ، خانقاہ شریف کی فضا وجد میں آ جاتی تھی۔ کہ سلوک کر کے حضرت اعلی سے طریق نقشبند یہ کی اجازت پائی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ٹائی کی خدمت میں رہ کرتمام مقامات مجدد ہے ہے اور سلاسل اربعہ میں مجاز ہوئے۔ پھر وطن چلے گئے۔ وہاں سے ایران اور ایران کے بعد کویت میں محلہ فحید حیل کے معرمیں مکومت کی طرف سے خطیب مقرر ہوئے اور یہیں وصال فرمایا۔

آپ حضرت اعلیٰ ہے مجاز تھے۔ رسالہ ' تحفہُ سعدیہ' اعلیٰ حضرت کے حالات پر مرتب فرمایا۔ بلند پاییشاعر تھے۔ مفاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم ہیں جلدوں میں ۱۔ بیحالات صوفی محمد یارصاحب نے قلمبند کرائے۔ تاریخیں آئیس یا دنہ قیس اس لیے ان کا اندراج نہ ہوسکا۔

## مدة ن فر مائى تفصيلى ذكرا عاز كتاب مين درج بــرحمالله تعالى

#### سار حضرت مولانامجر يوسف صاحب مذظلهٔ

سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ، کانپور۔ آپ نے حضرت اعلیٰ قدس سرۂ کے زیرِ سر پرتی خانقاہ سراجیہ میں ظاہری و باطنی علوم کی پیمیل کی۔ حضرت ٹائی کے رفقائے سلوک میں سے ہیں۔ مجازِ طریقت ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد حضرت ٹائی کے حلقۂ ارادت میں شامل ہوئے۔ سراتپ عالیہ پرفائز ہیں۔ سندِ ارشاد پر شمکن ہونے کے بعد فیض رسانیِ خلق میں مشغول ہیں۔ راقم الحروف کو متعدد بارائن سے سر ہند شریف میں ملا قات کا شرف حاصل ہوا۔ عمرہ اللہ تعالیٰ وابقاہ

#### ۱۳ - حفزت سيّد مختارا حمد شاه صاحب

ساکن اتر ولی مضلع علی گڑھ۔ تحصیلِ سلوک کے بعد مجازِ طریقت ہوئے۔ مقاماتِ عالیہ کے حصول میں سرگرم رہے۔ زمانہ درویش میں نہایت متوکل اور صاحب تمکین تھے۔
کپڑوں کے ایک دو جوڑے ساتھ لاتے اور طویل مدت تک خانقاہ شریف میں قیام
کرتے۔انوار و برکات ِطریقہ سے معمور اور صاحب حضور تھے۔عفوانِ شباب میں رحلت فرماگئے۔رحمہ اللہ دحمة والمعۂ

## 10- حفرت مولاناسية جميل الدين احدصاحب ميرهي فم بهاوليورى

فاضل دارالعلوم دیوبند۔آپ عالی جناب میر محمد یا بین صاحب وزیراعظم ریاست مالیر کوئلہ کے فرزند ارجمند ہیں۔فارغ انتصیل ہونے کے بعد بہاولپورآ گئے۔اوّلاً مدرسہ فانویہ ہیں،معلم عربی کے عہدہ پر فائز ہوئے، پھر مداری عربیہ کے انسیکٹر مقرر ہوئے۔ابھی معلم عربی کی حیثیت سے کام کررہے تھے کہ حین اتفاق اور توفیق خداداد سے اعلی حضرت کی بیعت سے مشرف ہوئے اور چندروز ہی میں بیحد متاثر اور مغلوب الحال ہو گئے۔اپنے اقارب اور متعارفین کی کیر تعداد کو داخل طریقہ کرایا۔ مجانے طریقت ہوئے مگر اپنی افرا وطع اور دید تصور کی وجہ سے سلسلہ بیعت جاری نہیں کیا۔فر مایا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے طریقہ یاک کے ملتے کا خطاب دیا تھا۔حضرت اعلیٰ کے فضائل و کمالات بیان کرنے میں طریقہ یاک کے ملتے کا خطاب دیا تھا۔حضرت اعلیٰ کے فضائل و کمالات بیان کرنے میں

نہایت شگفتہ گفتار اور خوب باغ و بہار انسان ہیں۔ رسائل و کمتوباتِ امام ربانی پر کامل عبور ہے۔ اکابرِ نقشبندیہ کے اسرار و معارف اور علائے دیوبند کے احوال و آثار کے گویا حافظ ہیں۔ تحکمہ تعلیم سے پنشن پارہے ہیں۔ آج کل بعض عوارض جسمانیہ کے باعث کمزور و نحیف ہوگئے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے۔ بڑی خوبیوں کے بزرگ ہیں۔ بینا چیز بھی ہوں۔ یہی کی وساطت سے حضرت ٹائی کے دستِ مبارک پر بیعت ہوا۔

۱۷۔ حضرت مولانا پیرسیدلل شاہ صاحب ّ

جنڈر نیازی والا، ضلع جھنگ۔ اعلیٰ حضرت سے مجازِ طریقت ہونے کے بعد فیوضات سلسلہ سے اپنے خطرکوسیراب کیا۔ عالم ظاہر وباطن تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ اے۔ مولانا احمد دین صاحب کیلوی (ضلع سر کودھا)

آپ بہت بڑے فقیہ تھے اور معروف عالم دین حضرت مولا نامفتی محمر شفیج صاحب کے چیاتھ ۔معقول ومنقول کے جامع اور حضرت اعلیٰ کے متاز خلفاء میں سے تھے۔

١٨ عيم ما فظ چن پيرماحب

خوشاب، ضلع سرگودھا۔ ماہر فن حکیم اورصاحب دل درویش تھے۔ نہایت وجیہ، خوش گفتار وخوش کردار۔ حضرت اعلیٰ سے مجازِ طریقت ہوئے اور مقاماتِ عالیہ حاصل کیے۔ حضرت ٹائی اور موجودہ حضرت سے بھی رابطۂ روحانی برقر اررکھا۔ حکمتِ ظاہری وباطنی سے خلق خداکوفیض یاب کر کے رہسپارِ عالم ہقاہوئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

١٩ حضرت مولانا عبدالتارصاحب منظلة

آپاعلی حفزت کے قدیم ترین خدام میں سے ہیں۔ ۱۸سال خدمتِ اقدی میں رہے اور دومر تبد کامل سلوک طے کیا۔ حفزت اعلیٰ سے بیعت ہوتے ہی ملاء اعلیٰ ، بہشت اور حور و غلان کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعدروح میں اس قدر لطافت آگئ کہ مشتبہ کھانا کھا لیتے تو وہ شکم میں نہ تھرتا تھا۔ حفزت اعلیٰ نے جب آئیں اس حال میں دیکھا تو اپنی توجہ سے اس کیفیت کوقدرے کم کردیا۔

عالم شاب میں چیک کے مرض میں مبتلا ہوئے، جب تمام اطباء علاج معالجہ سے

عاجز آ گئے تو مولانا کی والدہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں لے آئیں اور وُعا کی درخواست کی حضرت اعلیٰ نے ان کی والدہ سے فرمایا:

''مت گھبراؤ! عبدالستارا بھی نہیں مرے گا۔ میرے پاس اس کی امانت ہے جو اِس کے سپر دکرنا ہے اور اِسے ولایت کے مقامات طے کرانے کے بعد مجازِ طریقت بنانا ہے۔''

مولانا میں ذوق وشوق، صداقتِ طلب اور جذبہ خدمت سب بدرجہ اتم موجود عقد۔ ایک مرتبہ کھولہ شریف میں قیام کے دوران حضرت اعلی نے مولانا سے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا،''عبدالتار! ذرامیا نوالی جانا ہے۔''اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ارشاد کامفہوم یہ تھا کہ کل تہمیں میا نوالی کی کام کے لیے بھیجیں گے۔ آپ موسمِ سرما کی شدت کے میناز ہوکر رات کی تاریکی میں کھولہ سے میا نوالی گئے۔ وہاں ایک مجد میں نوافل بڑھے اور واپس تشریف لے آئے۔ ضبح حضرت اعلی سے فرمایا کہ میں آج رات میا نوالی ہو کر آگیا ہوں۔ حضرت اعلی روئے مبارک کو رومال سے ڈھانپ کر کافی ویر تک بنتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، بھولے فقیر! کچھ یو چھتو لیا ہوتا کہ آخر وہاں کیا کام ہے۔

جذبہ بے افتیار شوق دیکھا چاہے سینۂ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا

مجازِ طریقت ہونے کے بعد موضع تھی والا ضلع میانوالی تشریف لے گئے اور دہیں رہائش اختیار کی۔ چندسال پیشتر جج بیت اللہ کے لیے گئے۔ان ایام کا ایک واقعہ قارئین کی ایمان افروزی کاموجب ہوگا۔

مولانا بیت الله شریف کاطواف کررہے تھے۔ فجرِ اسود کا بوسہ لینے میں عالم میری کی ناتوانی حائل تھی۔ اس کھکش میں آپ کا ایک خوبصورت رو مال بھی گر گیا۔ یکا یک ایک دراز قد وجیہ بزرگ تشریف لائے اور فجرِ اسود کو بوسہ دینے میں مولانا کی مدوفر مائی۔ استفسار پر جواب دیا کہ میں ابرا بیم خلیل اللہ ہوں ،اور رُخصت ہوگئے۔

اس رات سیّدنا ابراہیم علیہ السّلام نے مولانا کواپی زیارت سے مشرف کرنے کے

۱۸۰ تخفرُ سعد به

بعد فر مایا، آپ کا وہ رومال جوطواف کرتے وقت گر گیا تھا، اس وقت قطیم پر رکھا ہوا ہے۔ چنانچیہ مولا نانے اپنے معلّم کے ایک خادم کو بھیج کر قطیم سے اس رو مال کومنگوالیا۔

الله تعالی انہیں درازی عمر بخشے اور اِن کے فیوض وبرکات سے خلق کو بہرہ ور فرمائے۔آمین

### ٢٠ مولا نامراج الدين صاحب رانجما

چاوہ، ضلع سرگودھا۔ علم ظاہر وباطن میں ممتاز اور حضرت اعلیٰ کی طرف سے اجازت طریقہ سے مرفراز ہوئے۔ اخلاق عظیمہ اور مراتب عالیہ کے مالک تھے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا حکیم عبیداللہ صاحب خانقاہ شریف سے اخلاص ومحبت کے ساتھ وابستہ ہیں۔

### ۲۱\_ حضرت مولا نانصيرالدين صاحب بكويّ

بھیرہ بہت سرگودھا۔ نہایت جید عالم تھے۔ شغل درس و تدریس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باطنی معارف سے بھی حظِ وافر عطافر مایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی طرف سے مجازِ طریقت ہوئے۔ موٹر کے حادثے میں اہلیہ اور چھوٹے بچوں سمیت شہید ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کو اُن کے انتقال کا سخت صدمہ ہوا تھا۔ پسماندگان میں حاجی افتخار احمد صاحب بگوی اور حکیم برکات احمد صاحب بیں۔

### ٢٢ حفرت ميال الله وتدصاحب مركانه

باگر سرگانہ، ضلع ملتان۔ بہت نیک نفس اور صاحب کمالاتِ روحانیہ تھے۔ اعلیٰ حضرت سے بیعت ہوئے اور تصیلِ سلوک نقشبندیہ میں سرگرم رہے۔ اجازت طریقہ سے ممتاز ہوئے۔

### ٢٣٥ حفرت فقيرسلطان صاحب سركانه

باگر ، ضلع ملتان۔ آپ حضرت اعلیٰ کے باا خلاق متوسلین میں سے تھے۔ کسپ سلوک اور ذکر وفکر میں ہمیشہ مشتغل رہتے۔ حضرت اعلیٰ کی طرف سے اجازت طریقہ کی نعمتِ غیرمتر قبرنصیب ہوئی۔ ہم عمراستقامت کی راہ پرگامزن رہے۔

## ٣٢٠ حفرت مولا نامفتي عميم الاحسان صاحب مد ظله إلعالي

ڈھا کہ مشرقی پاکستان۔آپ بحمد للدصوری ومعنوی کمالات کے جامع اور مراتب عالیہ پر فائز ہیں۔ اوّلاً حضرت برکت علی شاہ صاحبؓ (کلکتہ) سے بیعت ہوئے، گر تھوڑ ہے و کا رخز ہیں۔ اوّلاً حضرت برکت علی شاہ صاحبؓ کی احسال ہوگیا۔اس کے بعداعلی حضرت سے رابطۂ باطن استوار کیا اور سلسلۂ عالیہ نقشبند بیمجد دبیری خلافت سے بہرہ یاب ہوئے۔مدرسۂ عالیہ ڈھا کہ کے رئیل اور بیت المکرم کے خطیب ہیں۔ عمرہ اللہ تعالی وابقاہ۔

#### ۲۵۔ حضرت مولانا مهردین احمرصاحبٌ

ڈھا کہ،مشرقی پاکستان۔آپ بھی مرتبہ کمال ویحیل کو پہنچ کرمجازِ طریقت ہوئے اور اپنے حلقۂ اُڑ میں ترویج طریقہ فر ماکر فیض اکا برجاری فر مایا۔

## ۲۷ حضرت على بهادرصاحب

آپبلېگ بالا بمتصل مائسمره كر بنے والے تھے۔ابتدائى ایام ر بزنوں كے ساتھ بسر ہوئے، مگر وہ جو ہر فطرت جو قاسم ازل نے انہيں ود بعت كيا تھا آخر كار چيكا اور اعلیٰ حضرت كے دستِ حق پرست پر سابقہ زندگی كے رذائل سے تائب ہوئے اور بیعت كى۔ قد يم ترين اراد تمندوں میں سے تھے جس كے باعث آپ ان سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ اجازت طریقہ سے مشرف ہوئے۔

# 12\_ عالى جناب داكر محرشريف صاحب قدى سرة

ضلع بنوں۔آپائل حضرت کے متازمتو سکین اور خلفاء میں سے سے محکمہ صحت میں ملازم رہے۔ پھر طلازمت چھوڑ کر خاکسار تحریک میں شامل ہوئے۔اس کے بالمقابل بھیرہ میں علاء کی تحریک فوج محمدی (صلّی اللّہ علیہ وسلّم) شروع ہوئی تو وہاں معلومات ماصل کرنے کی غرض سے پہنچے۔مولا ناظہور احمد صاحب بگوی سے طلاقات ہوئی۔ان کی وصل کرنے کی غرض سے پہنچے۔مولا ناظہور احمد صاحب بگوی سے طلاقات ہوئی۔ان کی وصال کے بعد حضرة وساطت سے داخلِ طریقہ ہوئے اور خلافت پائی۔حضرت اعلیٰ کے وصال کے بعد حضرة ای اور اُن کے بعد موجودہ حضرت کے حلقہ ارادت میں شامل رہے۔ کندیاں میں رہائش یذیر شے۔مرض الموت میں خانقاہ شریف آکر حضرت شیخ کی خدمت

۱۸۲ تخفهٔ سعدیه

میں اقامت گزیں ہوئے اور بہیں رحمتِ اللّٰہی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ احاطہ مزارات ِمتبر کہ میں مدفون ہوئے۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ ونور مرقد ۂ

#### ۲۸ جناب مسترى ظهور الدين صاحب "

مالیرکونلد۔آپ اعلی حفرت کے خلص اور پاکباز مریدوں میں سے تھے۔ پیشہ معماری تھا۔ تعیر مسجد خانقاہ میں پورا پورا حصد لیا۔آپ کا ذکر بسلسلۂ کرامات حفرت اعلیٰ دستی تھا۔ تعید کونئہ سعد رین میں موجود ہے۔ مجازِ طریقت ہوئے۔ انہی کی وساطت سے مفتی عبدالغنی صاحب اور مولانا نذیر عرشی صاحب کوسلسلۂ عالیہ میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ رحمداللہ تعالی

#### ٢٩ حضرت مولانا نوراحم صاحب

ساکن وتہ خیل، ضلع میا نوالی۔ آپ جید علائے کرام میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تفصیلی سلوک طے فر مایا اور شرف اجازت ہے ممتاز ہوئے۔ نہایت سادہ مزاح اور با کمال بزرگ تھے۔ پچھ عرصہ مدرسہ عربیہ سعدیہ خانقاہ شریف میں درس بھی دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت، حضرت ٹائی اور موجودہ حضرت سے رابطہ روحانی استوار رکھا۔ صبر و قناعت اور توکل کا مجسمہ تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

#### ٣٠ جناب حاجي عبدالوماب صاحب

تاجر جرم کانپور و کلکتہ۔ آپ کلکتہ کے ایک دولت مند تاجر تھے۔شاہ عبدالسّلام صاحب کے حسن ارشاد سے متوجہ خانقاہ سراجیہ ہوئے اورشرف بیعت حاصل کیا۔ بچھ عرصہ بعد کاروبار بھائیوں کے سپر دکر کے تصیلِ سلوک کے لیے خانقاہ شریف میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے اور نہایت استقامت واخلاص کے ساتھ منازلِ سلوک طے کیں۔ حاجی صاحب میروح کی عالی ہمتی سے قدیم مجد نے موجودہ وسیج اورشاندار مجد کی صورت اختیار کی۔ فرش ہیرونی، پلاستر اورنقش نگاری کا کام باقی رہ گیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی وفات ہوگئی۔ اور مزید تغییر رُک گئی۔ آپ اجازت طریقہ سے سرفراز ہوئے۔

## اس جناب ميان محرقريش صاحب لألى يورى

نہایت سادگی پنداورمنگسرالمز ان تھے۔حضرت اعلیٰ کی خدمت میں کامل سلوک طے کیا۔حضرت ٹاٹی فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ خانقاہ شریف آئے تو انہیں منازلِ سلوک پرعبورتھا اور مقامات نقشبندیہ مجدّدیہ کے مزید فیوض و برکات حاصل کرنے کے آرز ومند تھے۔

## ٣٢ ملك الله يارصاحب

کھمب دوآبہ مسلع میانوالی۔اپنے علاقہ کے بہت بڑے رکیس تھے اور اعلیٰ حضرت کے قدیم متوسلین میں سے اور اجازت سے کے قدیم متوسلین میں سے تھے۔سلوک مجدّد بیر میں پائیے کمال و تکمیل کو پہنچے اور اجازت سے سرفراز ہوئے۔اپنے معمولات ومشاغل پر ہمیشہ تحق سے کاربندر ہے۔خانقاہ شریف سے تعلق پیدا کرنے کے سلسلہ میں اکثر حضرات کی رہنمائی کی۔رحمہ اللہ تعالیٰ

### ٣٣ جناب مسترى نياز احمصاحب مظلهٔ

مالیرکوئلہ۔آپائل حضرت قدس سرہ کے جال شاراور مخلص اراد تمندوں میں سے بیس یوٹ ظاہری معماری ہے۔اعلی حضرت کی فیض صحبت سے تعمیر ظاہر کے ساتھ تعمیر باطن کا کمال بھی حاصل کیا۔خانقاہ پاک کی اوّلین چھوٹی معجد کی تعمیر میں مستری ظہورالدین کے ساتھ ہنر مندانہ کام کیا۔ بعدازاں موجودہ مجد کبیر کی تغمیر میں بھی قابلِ قدر حصد لیا، بلکہ کے ساتھ ہنر مندانہ کام کیا۔ بعدازاں موجودہ آپ خانقاہ شریف آئے ہوئے تھا در حضرت مولا نا ابوالخلیل خان محمد مظلم العالی کی سر پری اور گرانی میں سجد کے پلاستر اور ذیت کاری کام ہور ہاتھا، اس میں بھی آپ نے حصد لیا۔ اعلی حضرت قدس سرہ کی طرف سے مجانے طریقت ہوئے اور مالیرکوئلہ اور اُس کے اطراف وجوانب میں اشاعت طریقہ کی خدمت طریقہ کی خدمت وسیع پیانے پرانجام دی اور دے میں۔اللہ تعالی سلامت باکرامت رکھے۔آمین



إِذَا ضَاقَ صَدُىٰ ِى عَنُ مِّكَائِدَ كُسَّبِهُ أَوِانْتَاعَ قَلْمِى مَنُ كُمَّاسِبَة الْعَسَبِ آوَيْتُ إِلَى غَوْثِى وَ غَيْثِى وَ قُدُوَقِى مَلاذِى وَ مُنَيْتِى أَبِى السَّعُدُ أَحْمَب

سلام

ملقب به

عدة ايام عندالشيخ الهمام يعني

قد وة السالكين، زبدة العارفين، قيوم زمان، قطب دوران، سيّد ناومرشد ناحضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان نقشبندى مجدّدى ادام الله فيوضه كهاحوال طيبه واقوال متبركه

> مؤلفه مرزانذ*ریعر*ثی مرحوم

## نقشهر ملوے پنجاب

حضور حضرت صاحب بدظلهم العالى كى خانقاه، كنديال جنكشن سے دُھائى ميل لكے فاصلے پرواقع ہے۔ پنجاب كى مقام سے كنديال كى طرف سفر كرنے كاراستداس نقشے سے معلوم ہوگا اور كنديال سے آگے خانقاہ تك بہنچنے كاراستداس كتاب كے صفحہ ١٨٩ پر حاشيہ ميں درج ہے۔

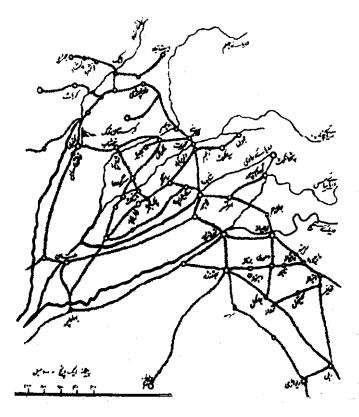

ا۔ آبد ۱۹۲۵ء سے بہ عی حضرت شیخ وقت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب، قریباً چوسات فرلانگ کے فاصلے پر خانقاہ سراجیہ کے نام سے شیشن قائم ہو چکا ہے، جہال تمام گاڑیاں مظہرتی ہیں۔ (محبوب اللی عفی عنہ)

# بِسَعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُعِ. نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُعِ.

غفلت شعارانسان بميشه دنيوى ساز وسامان كوزندگى كامقصد اوّل بحصّا باوراس كى فرائى كامقصد اوّل بحصّا باوراس كى فرائى كامقصد فداخق بينى كى آئى كى فرائى كاس كنزد كي ايك اعلى خوشتمتى برگر جب بفعل خداختى بينى كى آئى كى كى فرائى بى تو ظاہر ہوتا ہے كه ذلك مَعَاعُ الْحَيوٰةِ اللّهُ نُيّا اور ساتھ بى معلوم ہوجاتا ہے كه وَ مَا هذِهِ الْحَيوٰةُ اللّهُ نُيّا آلا لَهُو وَ لَعِبٌ بهرول كو ماننا پرتا ہے كه نه اس متاع دنيا كا حصول كو كى تى خوش قى قى اور نه اس سے متفد ہونا كو كى حقيقى كامرانى ، بلكه ابھى دامنِ مراد تى خوشى اور حقيقى كامرانى كے متاع كرانما يہ سے خالى ہے۔

خوش متى كايبلادن

الله تعالى كا تنافضل وكرم مير \_شاملِ حال ضرور الها هه كه جوقلب مدت العرجومِ آمال أوا وُ دَحام المانى ملكا ميدان بنار الههم، الله مين وقاً فو قاً اوُ نَبِّ شُكُمُ بِبِحَيْرٍ مِّنُ ذَلِكُمُ كَلَ وَهِي مَنَ اللهُ عُلِي مِنْ وَلِكُمُ كَلَ وَهِي مِنَ اللهُ عُلِي مِنْ وَلِكُمُ مِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

آخروہ وقت آگیا کہ خیر وسعادت کی اس در ماندہ وصنحل قوت کوا کسانے اور شرو شقادت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دَبانے کا کوئی منجانب اللّٰدسامان ہو۔ میں اس وقت کواپی زندگی بھرمیں خوش متنی کا پہلا دن مجھتا ہوں۔

به وه دن تفاجب برادرِطریقت مستری ظهور الدین صاحب <sup>عل</sup> کا ایک خط بدیں

ا۔ آمال جمع الل معنی امید ۲۰ امانی جمع اللیہ معنی آرزو

س۔ اعلیٰ حفرت کے مخلص خدام میں سے ہیں۔ پیشہ معماری تھااور وطن مالیر کو ثلہ ، صاحب احوال بزرگ تھے۔ ولا بت کبریٰ تک سلوک طے کرنے کے بعدا جازت سے بہرہ ورہوئے۔ مضمون مجھے ملا کہ عالی حضور حضرت ( مرشد نا ومولا نا ابوالسعد احمد خال ) صاحب دامت برکاتہم کو ثله کے تشریف فرماہیں ۔تمہیں حاضر ہو کرضر وربہرہ مند ہونا چاہیے۔

ا گلےروز میں کوٹلہ کی طرف روانہ ہواتو موٹر پرسوار ہوتے ہی جن وجدانی کیفیات کا مجھے احساس ہوا، صفحہ کاغذ پراُن کا نقشہ کھنچامشکل ہے۔ دھنولہ، برنالہ ٹکی وہی پا مال سڑک، جس پر روز آنا جانا رہتا ہے، آج معلوم نہیں اس کا اتصال کس جنہ النیم سے تھا کہ عطر بیز ہوا کمیں برابر میرے مشام روح کو معطر کر رہی تھیں۔

> نسیم کوئے تو از لطف میرد ہر دم غے کہ بر دل ایں جاں فگار می گزرد

مقصدِ سفر آنکھوں کے سامنے متمثل تھا۔ دنیوی زندگی کی لایعنی دل بستگیاں، جن کے نشے میں قلب سرشار تھا، اب بے بود و بے سودنظر آتی تھیں اور کا کتاتِ عالم کے ہر ذرّ ہے ہے آخر فنا آخر فنا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ دل فرطِ رفت سے بھرآیا۔ آنکھوں نے آنسوؤں کا تار ہاندھ دیااور پاس والوں سے اخفائے حال میرے لیے مشکل ہوگیا۔ دلم کہ مہر تو ازغیر تو نہاں میداشت سبیں کہ دیدہ کندفاش چیش یارائش دلم کہ مہر تو ازغیر تو نہاں میداشت

قصہ خضر، جذبہ ارادت نے مجھے در بارسعادت میں پہنچادیا، اور دِل نے باور کرلیا کہ جس نادیدہ و ناشنیدہ منزلِ مقصود کے لیے میں برسوں سے سرگر مِسعی تھا، وہ یمی تھی۔ دوسرے دن احباب کی سفارش سے انتساب سلسلہ کی دولت سے متمتع ہوا اور حضرت المرشد کی پہلی ہی نگاہ التفات نے قلب ہائم سے واطمینانِ دائم بخش دیا۔ میرے یہ دوشعر اسی ساعت کی یادگار ہیں:

بشہر کوٹلہ مردے بدیدہ ام کہ میرس جانی خوبش کے برگزیدہ ام کہ میرس چہر کوٹلہ مردے بدیدہ ام کہ میرس چہر روز ہا بسر آمد مرا بہ تشنہ لبی کنوں بآب حیاتے رسیدہ ام کہ میرس پیچھےوطن میں ایک مجدی توسیع وقتیر کا کام چھٹر رکھا تھا اس لیے جلدی اجازت لے

یعنی مالیرکونلد، جو بعهدانگریزی بااختیارمسلمان ریاست تقی -

ازمواضعات رياست نامه سال المم بمعنى سرگردال

کر واپس جانا پڑا اور قرار پایا که تربیب باطن کے حصول کی غرض سے پھر بھی ایک خاص مرت کے لیے خانقاہ شریف حاضر ہوں گا۔

توفیق غیب جب آمادہ دیگیری ہوتی ہے تو معاملہ جوش طلب اور سرگری جبتو پر موقو ف نہیں رہتا۔ پھر ایک تغافل کیش و تکاہل منش کو بھی موے کشال شاہراہ سعادت پر دال دیا جاتا ہے۔ الحمد للہ فی الحمد للہ! کہ بہی معاملہ میرے ساتھ بھی تھا۔ حضور پُر نور کی طرف سے متعدد خطوط پہنچتے رہے کہ کب آ و گے؟ کب تک دیر لگاؤ گے؟ آخری مکتوب شریف کا ایک جملہ بیتھا کہ اگر چہمیر مسجد ایک ہڑی فضیلت ہے گر تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس جو بحقیقت تعمیر باطن ہے، اس سے بدارج افضل اور مقدم تر ہے۔ بیارشاد پاکر مجھے تاب تا خیر نہ رہی اور بجلت تمام عازم خانقاہ شریف ہوا۔ دھنولہ سے لا ہور پہنچا۔ لا ہور سے تاخیر نہ رہی اور بجلت تمام عازم خانقاہ شریف ہوا۔ دھنولہ سے لا ہور پہنچا۔ لا ہور سے کندیاں بجنگشن سے خانقاہ تین کندیاں کے شیشن سے خانقاہ تین میل کے فاصلے پر لائن پر بجانب جنوب واقع ہے، جس کا نام خانقاہ شراجیہ مجدد یہ جاور

اب ہورے کندیاں کا کمٹ ارروپ میں ملا۔ لا ہورے لالہ موکی ٹھیک ٹال کی جانب ہے۔ پھر لالہ موکی سے ایک لمبی لائن بجانب مغرب مڑکر ملک وال، خوشاب ہوتی ہوئی کندیاں پہنچی ہے۔ گراب چک جھر ہ سے خوشاب تک براہ چنیوٹ ایک لائن تیار ہوئی ہے۔ ہے، جس میں لا ہور سے کندیاں تک جانے میں کرایا وروقت کی کچھ گفایت رہتی ہے۔ فانقاہ سے مراد حضور حضرت صاحب کا مدرسہ طریقت ہے جو چند جمروں اور مجد اور حضور کے گھر پر شتمل ہے۔ خانقاہ کے ساتھ دوچا رشعلقین اور مزارعوں کے گھر ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی آبادی نہیں۔ کندیاں شیش سے نگل کر بازار کی طرف آئیں اور جنوب کی طرف مڑ کر رہاوے شیدگی عمارتوں کے پیچھے پیچھے چل کر آخری بھا تک سے دیلوے لائن پر سے گزریں تو سیدھی پھٹر نڈی خانقاہ کی طرف جانی ہے اور ایک آدھ میل آگے چل کر خانقاہ شریف درختوں کے جونٹ میں دکھائی و سینے گئی ہے۔ ۱۹۸۵ء سے کندیاں سے بجانب شریف درختوں کے جونٹ میں دکھائی و سینے گئی ہے۔ ۱۹۸۵ء سے کندیاں سے بجانب مائی جانے والی لائن پر پہلا شیشن خانقاہ سراجیہ کے نام سے قائم ہو چکا ہے جو حضرت مرشد ناومولا نا ابوالخلیل خان مجمد علا العالی کی مساعی جمیلہ اور توجہ عالیہ کا ٹمرہ ہے، وہاں سے خانقاہ شریف کا فاصلہ صرف چھیا سات فرلا تگ ہے۔

عوام میں اس کا نام' مولوی صاحب کا کھوہ <sup>علیمش</sup>ہورہے۔

" ۲۳ رشوال ۱۳۵۰ه کی تاریخ اور چهارشنبه کا دن تھا که خداوند تعالی کے نصل و کرم سے اس غریب الوطن کواپنے مر هدِ کامل کے متبرک وطن کی خاکبِ پاک پر سجد و شکر بجالا نے کاشرف حاصل ہوا۔ وہاں پہنچ کر — کیا و یکھا؟

نطهٔ موردِ الطاف ز رحمال دیدم سایه داراز کرمِ غیب وگل افتال دیدم چول کلیل زیب دو خاتم گیهال دیدم لوحش الله چه شاداب گلستال دیدم بازی هیشهٔ مینائی و سندال دیدم فی المثل درس گه مالک و نعمال دیدم گرد فجلت برخ حکمتِ یونال دیدم متحد جمله بهم صورت اخوال دیدم از سرِ صدق بهم کیدل و کیجال دیدم از سر صدق بهم کیدل و کیجال دیدم بهره اندوز ازی مکتب "احسال" دیدم واقف و کاشف بر نکهٔ بنهال دیدم بقعهٔ مهبط انوار زیزدال دیدم
چه مقامیکه برد سدره و جم طوبی را
چه مقامیکه ز انوار کمالات او را
از بهار چمن شرع و ریاضین سلوک
شرع با عشق چنال یافته پیوند اینجا
بلکه پیوسته رود بحث ز قرآن و خبر
تازه اینجاست چنال مجلسِ ارباب هم
فیض گیرال که زاکناف در پنجا جمع اند
مندی و سندی و پنجابی و بنگالی را
علما را که نجوم اند ز افلاک علوم
عامیال را که نجوم اند ز افلاک علوم

حضورسلم کی عام شہرت اس خطے میں مولوی صاحب کے لقب سے ہے۔ آپ کا اصلی
وطن یہاں سے پانچ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں بنام '' کھولہ' برلپ دریائے سندھ تھا۔
ای نبیت ہے آپ کواب تک کھولے والے حضرت بھی کہتے ہیں۔ آج سے دی بارہ سال
پیشتر وہ گاؤں دریا بُر د ہونے لگا تو تمام باشندوں نے ہجرت اختیار کی۔حضور نے بھی
وہاں سے نقل اقامت کر کے اس مقام پر ، جو آپ کی اراضی زری میں واقع ہے، ایک
کواں کھدواکر مکانات تعیر کرائے اور یہاں سکونت اختیار کی۔ یہی خانقاہ سراجیہ مجد دیا یا
مولوی صاحب کا کھوہ ہے۔

در کیے شاہ نشیں مورو سلیمال دیدم قصه کیرِ خدا عرضهٔ نسیال دیدم شاد ومسرور دریں خشک بیابال دیدم بغتهٔ مخل و آسال تر از آسال دیدم زار بچول خرمسکیں تے پالال دیدم اندریں رشتہ کیے مہرۂ رقصال دیدم اندریں رشتہ کیے مہرۂ رقصال دیدم از مساوات چه گستره بساط است اینجا
بسکه برقلب و دماغ ست پراز ذکر خدا
نازکا نرا که نسازند به بستان قیم
عقده بائیکه از ناخن وانش کندست
تو سن نفس که نادرد گیم رو بسداد
بر دلے را که بود پارهٔ سنگ و آجر
اندیس ریگ روال رودمعارف جاری است

تا کجا خوبی ایں بقعہ شارد عرشی زاں کہ آید بکمال نیز فراوال دیدم

یہ اجمال تھا خانقاہ شریف کے ان احوال و کیفیات کا جو وہاں میرے ادراک میں آب ورنگ آب ورنگ میں میں مضاضی ہوا کہ ان کواپی محدود لیافت کے موافق شعری آب ورنگ میں پیش کروں، ورنہ حق سیر ہے کہ جمال معنی کو گفتلی وعبارتی تکلفات کے تجاب میں نہ چھپایا جائے اس کیے اب میں اس اجمال کی تفصیل سادہ و بے تکلف عبارت میں لکھتا ہوں۔ ا

میری تحریرات کے مآخذ دواَمر ہیں، ایک میرے خودا پنے مثاہدات و محسوسات، دوسرے حضرت المرشد کے ارشادات و محفوظات ۔ مگر افسوس کہ ہیں موخرالذکر ماخذ سے کماھئہ استفادہ نہیں کر سکا۔ جس کی گئی خاص وجوہ میں سے ایک خطر تصل کی بولی کی اجنبیت اور ساتھ ہی میری ساعت کی کمزوری بھی ہے، اس لیے ہیں حضرت کے ارشادات میں سے عشرِ عشیر بھی نہیں لکھ سکا۔ ورنہ میرے صرف یک ماہہ قیام میں بھی اس قدر نکات نادرہ اور اسرار نفیسہ بیان ہوئے ہیں کہ اگر اُن سب کو تلم بند کیا جا سکتا تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جاتی ۔ اس سے یہ بھی قیاس ہو سکتا ہے کہ جولوگ برسوں سے حضور کی صحبت سے مستفید ہو رہے ہیں وہ اگر آپ کے احوال واقوال کو لکھنے گئے تو آج کس قدر عظیم الشان دفتر تیار ہو سکتا تھا۔

# حالات خصوصيه، عا دات ِمرضيه اورمعمولات يوميه.

حضرت المرشد کی عمرشریف میرے اندازے میں بچپاس اور ساٹھ سال کے درمیان کے عمر قواء بہت اچھے ہیں۔ قدمتو سط مائل بہ بلندی، جسم مبارک بھاری بھرکم ۔ قومیت سے شریف النسب را جپوت ۔ عبر زرگوں کا پیشہ زمینداری اور گاؤں کی سرداری ۔ اپنے خاندان میں سب سے پہلے آپ ہی ہیں جنہوں نے علمی کمالات کا عکم نصب کیا اور مدارج سلوک میں سب سے پہلے آپ ہی ہیں جنہوں نے علمی کمالات کا عکم نصب کیا اور مدارج سلوک طے کر کے مندارشاد بچھائی۔ پنجاب و ہند میں مختلف مقامات سے علم حاصل کیا اور بقیہ عمر فقیما نہ دمحد ثانہ تحقیق اور ارشاد وتلقین کے لیے وقف کردی ۔

عام انداز رُعب و وقار کا مظہر ہے۔ مجلس میں آپ خاموش ہوں (مجالس حضرات نقشبند یہ کی اصل وضع سکوت پر ہوا کرتی ہے اس لیے اس کو مجلس سکوت اللہ علی اور یہ سکوت اہلِ مجلس کے لیے افادہ و استفادہ کا سامان بہم پہنچا تا ہے۔ مفتی عطامحمہ) تو عام خاموشی چھا جاتی ہے اور کسی کو بولنے کی جرائت نہیں ہوتی۔ کچھار شاد فرما کمیں تو ہر مخض کی قوت ساعت اور زبانِ تکلم آمادہ تسابق ہوتی ہے کہ مجھے شرف سخاطب حاصل ہو۔ خوشی میں

- ا۔ آپ کی تاریخ وفات ۱۲ رصفر ۱۳۷۰ھ ہے اور عمر مبارک ۲۳ سال ، اس لحاظ ہے بوقتِ حاضری عرثی صاحب ۱۳۵۰ھ میں آپ کی عمر۵سال کی ہوتی ہے۔ (محبوب الٰہی عفی عنہ)
  - ۲۔ تکوکرراجپوت
- ۳۔ (۱) موضع سیل شیشن گھنڈی منطع میا نوالی، (۲) بندھیال، (۳) چکڑالہ، (۴) مراد آباد، (۵) کا نپور تفصیل سوانح سعدیہ میں دی جائے گی۔انشاءاللد (محبوب الہی عفی عنہ)
- م۔ دلربما ضحک صلّی اللّه علیه وسلّم حتی تبدو نواجده و کان ضحک اصحابه عنده التبسم. اقتداءً به و توقیراً لهٔ. لین:رسول الله صلّی الله علیه وسلّم اکثر تبیم فرماتے تھے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوجاتے اور آپ کے پاس آپ کی اقتدامی اور آپ کی تو قیر کے لیے صحاب کا بنستا بھی تبسم میں ہوتا تھا۔ (احیاء)

فغذ سعد بير

آ کرکوئی لطیفہ فر ما ئمیں تو چہروں کی شکفتگی ہے مجلس ایک گلشن بن جاتی ہے۔کوئی سنجیدہ تقریر فر ما ئمیں تو سامعین پیکرادب ہوتے ہیں۔

اس عظمت ووجاہت کے باوجودا پی تعظیم اور بزرگانه نمائش کا خیال مطلق نہیں، بلکہ اس سے نفرت ہے اور آپ کے کمالات کی سربلندی کی ایک شان بی بھی ہے کہ تواضع وائلسار لیکا سرخدام کی کے سامنے بھی بلندی نہیں چاہتا نے مونہ کے لیے چندوا قعات گزارش ہیں۔

نمازِ جماعت کے لیے آپ اُس وقت مجد میں تشریف لاتے ہیں کہ سب نمازی سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں۔ اور عملاً وعاد تا گھر کی دہلیز مبارک سے آپ کا نمودار ہونا گویا اقامتِ نماز کا پیغام ہوتا ہے۔ چنانچی آپ کود کھتے ہی نماز یوں میں صف بندی کے لیے ایک ہلی کی پڑ جاتی ہے۔ ایک دن ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ کی نظر فاکسار پر ہلی جو باہر صحنِ معجد میں سنتوں کی آخری رکعت پڑھر ہا تھا۔ آج آپ خلاف معمول آکر پٹری جو باہر صحنِ منتوں سے فارغ ہواتو پھر جماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔

آپ کی خاص نشست گاہ کا خوشما کمرہ شبیع خانہ کہلاتا ہے، جس میں قالین کا فرش بچھا ہے۔ اس کے اگلے پہلومیں درولیش خانہ کا وسیع کمرہ ہے جو پچکی ممارت سے ہے۔ اس میں ایک چٹائی بچھی ہے اور دیواروں سے لگی ہوئی ذاکرین کی چارپائیاں پڑی رہتی ہیں۔ آپ

- ا۔ کان دسول الملّه صلّی اللّه علیه وسلّم اشد الناس تواضعاً واسکتهم فی غیر کبر در العنی الله علیه وسلّم سباوگوں سے زیادہ متواضع اور زیادہ خامو<del>ں ت</del>ے بغیر تکبر کے۔(احیاء)
- ۲۔ و کان لرسول الله صلّی الله علیه وسلّم عبید و اماء لا یوتفع علیهم فی ماکل و ملابس. لینی: اور رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کے غلام اور لونٹریال تھیں۔ آپ کھانے پینے میں ان ہے برتری افتیار نہیں فرماتے تھے۔ (احیاء)
- '''۔ ابتدأ بیٹمارات خام تھیں۔ بعد میں ان کومنہدم کر کے جدید پیختہ تغییرات، جو اُب موجود ہیں، بنائی گئیں۔(محبوب الہی عفی عنہ)

خدام وذاکرین کی خاطرنوازی و دل افزائی کے لیے بھی بھی اس کمرے میں بھی تشریف لاتے ہیں اورای شکستہ وگرد آلود چٹائی پر بلا تکلّف بیٹھ کر حاضرین کواپنے ارشادات سے مستفیض فرماتے ہیں۔

راقم ادر مولوی عبداللہ صاحب لدھیانوی افاضل دیوبند (جوحفرت کے ایک خادمِ خاص ہیں) کتب خانہ میں دوالگ چٹائیوں پر ہیٹھے فہرستِ کتب مرتب کیا کرتے تھے۔ ایک دن حفرت ہمارے کام کا معائنہ فرمانے کے لیے تشریف لائے تو قبل اس کے کہ ہم میں سے کوئی اپنی چٹائی آپ کی نشست کے لیے خالی کرنے کا موقع پائے ، آپ آتے ہی بلاتا ال نیچے ہیٹھ گئے۔ ع

ایک روز آپ شیج خانے میں کسی کتاب کا مطالعہ فرمار ہے تھے۔ میں اور چند دیگر اشخاص حلقہ بستہ پاس بیٹھے تھے، ابر چھایا ہوا تھا، نا گہاں بارش ہونے گئی تو آپ باہر سے اپنی جوتی اٹھالانے کے لیے خود ہی اُٹھے اور اِس مجلت کے ساتھ اٹھ کر باہر نکلے کہ کسی دوسرے خادم کو اِس کام کے لیے مسابقت کا موقع زیل سکے۔"

درویش خانہ کے سامنے ایک چار پائی پڑی رہتی ہے۔ بھی بھی آپ چہل قدمی فرماتے ہوئے تشریف لاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس چار پائی پر بیٹے جاتے ہیں۔

- ا۔ مولوی عبداللہ صاحب حضرت کے ایک خلیفہ مجاز دارالعلوم دیوبند کے سندیافتہ فاضل، نہایت حوصلہ مندوصالح نوجوان ہیں۔قصبہ سلیم پورسد هوان، ضلع لد هیانہ وطن ہے۔ بعد میں جن کواعلی حضرت نے خودا پنا جانشین از روئے وصیت نامہ نامز دفر مایا۔
- ۲۔ ماعاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم مضجعاً ان فرشواله اضطجع وان لم يفوش له اضطجع على الارض. يعنى: رسول الله صلى الله عليه وسلّم نے کمی کی خواب گاہ نے نفرت نہیں کی۔ اگر آپ کے لیے فرش بچھا دیا گیا تو اُس پر لیٹ گئے ، ور نہ زمین بربی لیٹ گئے۔ (احیاء)
- سكان رمسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه. يعنى: رسول الله عليه وسلم يخدم نفسه. يعنى: رسول الله عليه وسلم يخدم ايناكام خودكر ليت تقد ( شرح شفا قاضى عياض)

ایک دن جب آپ حب معمول تشریف لائو گی خادم اور ذاکر بھی استفاضہ صحبت کے بیا حاض ہو گئے۔ آج ان لوگوں کی رعایت سے آپ چار پائی پرتشریف فرمانہیں ہوئے،

بلکہ بلا تکلف نیچ زمین پر ہی بیٹھ گئے، جہاں صاف سخری بالوکا قدرتی فرش بچھا ہوا ہے۔

ایک سفر میں ممیں بھی ہمراہ تھا۔ آپ وضو کے لیے برونت پائی اور نماز کے لیے کافی جگہ پانے کے لیے عموماً سینڈ کلاس میں سوار ہوئے ہیں۔ اسباب بھی آپ ہی کے پاس رکھا ہوتا ہے۔ دراستے میں جس قدر مقامات پرگاڑی سے اتر نے کا موقع ہوتا، آپ ہم لوگوں کے ہوتا ہے خاد نظار کیے بدوں بعبلت خود ہی تمام اسباب اٹھانے اور نیچا تار نے لگتے اور خدام کا ایک جم غفیر بہنچ جانے کے باو جود بچھ نہ بچھ ہو جو خودا ٹھالے چلنے پر اصرار فرماتے۔ خوشاب کے ریلو سے شیشن پر آپ بار بار فرماتے تھے، صاحبو! بچھ میر یہ بغل کی میں بھی تو دو۔ بھیرہ سے بھلوال تک موٹر میں سفر کیا۔ جب موٹر شیشن آپ جا کر گھری تو آپ بعبلت سب سے بھلوال تک موٹر میں سفر کیا۔ جب موٹر شیشن آپ جا کر گھری تو آپ بعبلت سب سے بھلوال تک موٹر میں سفر کیا۔ جب موٹر شیشن آپ ہم لوگوں نے ہر چندا صرار کیا گر برے دکھرت مرحوم کی باوجود کیا۔ ہم لوگوں نے ہر چندا صرار کیا گر سے دستمردار نہ ہوئے اور فرمایا، '' ہمارے حضرت مرحوم کی باوجود کیا۔ بہ باوجود کیا۔ ہم لوگوں نے مرحوم کی باوجود کیا۔ بہت بورے مشائخ میں سے دستمردار نہ ہوئے اور فرمایا، '' ہمارے حضرت مرحوم کی باوجود کیا۔ بہت ہم لوگوں نے مرحوم کی باوجود کیا۔ بہت بورے مشائخ میں سے دستمردار نہ ہوئے اور فرمایا، '' ہمارے حضرت مرحوم کیں باوجود کیا۔ بہت کی برے مشائخ میں سے تھی، مگر سفر کی زحمت اٹھانے اور فرقاء کا ہاتھ بڑانے میں برے مستعد

ابن عمرض الله عنه كتب بيل كه دخل على (صلّى الله عليه وسلّم) فالقيت له وسادة من ادم حشوها ليف مجلس على الارض و صارت الوسادة بينى و بينه. النح يعنى الكرس و صارت الوسادة بينى و بينه. النح يعنى الكرس برسول الله على الله عليه وسلّم مير بال تشريف لائة ميل في الله عليه وسلّم مير بين الكرس بين مجود ك يت بعر بين قو آپ فر من يربيني كي ايك چمر اورآپ كردميان پرار بار (بخارى، كتاب الصوم)

ایک سفر میں کھانا تیار نہ تھا۔ تمام صحابہ نے مل کر کھانا پکانے کا سامان کیا۔ لوگوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا۔ جنگل سے لکڑی لانے کا کام آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اپنے ذمیل اور فرمایا، جھے یہ پہند نہیں کہتم میں سے اپنے کومتاز کروں۔ (زرقانی)

سا\_ لیعنی موثراؤه

٩ خواجه سراج الدين قدس سرهٔ

اور بڑے طاقتور تھے۔' بلیٹ فارم پر پہنچ کرایک نٹے پر آپ کے لیے کپڑا کچھا دیا گیا جس پر
آپ تشریف فرما ہوئے اور دوسرے رفقاء کے لیے ایک چا درز مین پر بچھائی گئی۔ آپ فوراً
نٹے سے اتر کرچا در پر آ بیٹھے اور فرمایا ، رفیقوں کے برابر بیٹھٹاٹھیک ہے۔ لملک وال کے شیشن
پر آپ کا اسباب قلی کے سر پر تھا۔ میں اپنا چھوٹا ساسوٹ کیس اور بستر خوداً ٹھائے لیے جار ہا
تھا تو آپ نے لیک کر بستر مجھ سے لے لیا۔ میں نے واپس لینے پر اِصرار کیا مگر نہ دیا۔ آخر
ازراہ ادب چپ ہور ہا۔ اب آ گے آگ آپ میر ابستر بغل میں د بائے تشریف لے جار ہے
ہیں کا در چھچے پیچے میں عرق انفعال میں شر ابور چلا جار ہا ہوں۔

کم نشد در سربلندی فیض ما چوں آفاب سایئہ ما بیش شد چندانکہ بالا تر شدیم

انتاع كتاب وسنت

ہر چند شریعت <sup>س</sup>اور طریقت ایک ہی مقام مقصود کی دومنزلیں، یا ایک ہی حقیقت

۔ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صحابة كے ساتھ بيشتے تو إس طرح بيشتے كه امتيازى حيثيت كى بنا بركوئى آپ كو پيچان نهسكا۔ (شائل، ترندى)

۔ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ایک غزوہ پر گئے ہوئے تھے۔ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم ان کے پیچیے ہرروز اُن کے گھر جاتے اور دودھ دُوہ دیا کرتے۔ (ابن سعد، جلدششم)

س- توله "بهر چندشریعت وطریقت ایک بی مقام کی دومنزلیں ہیں۔" بی تول بر بنائے مشہور برطریق عوام ذکر کر دیا گیا ہے ورنہ حقیقت کاروہ ہے جوحضرت امام ربانی مجد والف ثائی نے اپنی ارشاد میں ظاہر فر مائی ہے۔ شریعت وحقیقت عین یکدیگر اندو درحقیقت از کیک دیگر جدائیستند فرق اجمال وتفصیل است، استدلال و کشف است، غیبت وشہادت است، تعمل وعدم تعمل است۔ الخ ( کمتوب نمبر ۸۸، دفتر اوّل) نیز کمتوب نمبر ۲۸، ۴۸، مورد اوّل میں ہے، شریعت مشکفل جمیع سعادات دنیو بیواخر و بیاست و مطلبے نیست که در حصول آل بماورائے شریعت احتیاج افتد... شریعت راسہ جز واست علم و عمل واضاص... طریقت وحقیقت که صوفیہ باس ممتاز اند ہر دوخادم شریعت اندور بحیل جز و ثالث کہ اضاص است... الخ۔ (مفتی عطام محمد و فقیر محبوب اللی عفی عنہما)

کے دوعنوان ہیں،مگراس امروا قع ہےا نکارنہیں ہوسکتا کہ جاہل فقراءتو ایک طرف، جب علماء وفقهاء تک سلوک و درولیش کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو اُن کا قدم بھی مرکز اعتدال ہے ہث جاتا ہے۔وہ مراسم مشرب کے شدت اہتمام میں کتاب وسنت کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور بتدریج اعتقادی وعملی بدعات کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں ۔میرے قیاس میں نؤے فیصدصو فیداس ابتلامیں آلودہ ہیں۔ گر ہمارے شیخ کامل سلمۂ اس کلیہ ہے متثنیٰ ہیں۔ آپ کا ہرفعل وعمل سنت کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہے۔لباس و بوشش،خورونوش،نشست و برخاست،سلام وکلام وغیره هراً مرمیں شرعی آ داب اس طرح ملحوظ رہتے ہیں جوا یک فقیہ و محدث کی شان کے لائق ہے اور متوسلین ومعتقدین کو بھی اتباع سنت کی تا کید رہتی ہے۔ چنیوٹ میں عزیزی مرزامحد شریف شرقی کے نومتولد بیجے کے لیے تعویذ آپ نے لکھ کرعطا فر مایا تو ارشاد کیا کہ چڑے میں منڈھوا کریہنا نا چاہیے، جا ندی کاتعویذلڑکوں کے لیے جائز نہیں۔ خوشاب میں ایک تعلیم یافتہ آدی زیارت کے لیے حاضر جوااور کہا، ''حضرت سلامت!" آپ نے ارشاد فرمایا، بدسلام کا مسنون طریقہ نہیں بلکہ یول کہنا جاہے، ''السّل معلیم!' قصبه سمندری میں ایک معتقد نے حاضر جونا چاہا، جوٹسری دستار باندھے ہوئے تھا۔مولومی عبداللہ صاحب نے اس سے کہا،حضور کے سامنے جانا ہے توبید ستاراً تار ڈ الوکہ خلاف تقویٰ ہے،آپ اس سے ناراض ہوں گے۔

194

مولوی عبداللہ صاحب شاید خصوصیت سے اس خدمت پر مامور ہیں کہ ہر آنے جانے والے کے اعمال وافعال کوسنت و شریعت کے تراز و میں تو لتے ،اور کی بیشی پر بلا لحاظ ٹو کتے رہیں۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مجد میں داخل ہونے والے نے کونسا پاؤں پہلے اندر رکھا ہے اور نکلتے وقت کونسا پہلے باہر رکھا ہے۔ چائے کی پیالی دائیں ہاتھ میں لی ہے یابائیں ہاتھ میں ، پانی ایک سانس میں پیاہے یا تین سانسوں میں۔ وضومیں سارے سرکامسے کیا ہے یا نہیں۔ وغیرہ وغیرہ ۔

مولا نا تحکیم عبدالرسول صاحب <sup>ل</sup>نے بیان فرمایا کدایک مرتبه حفرت سلمهٔ سر ہند

<sup>(</sup>حاشيها گلے صفح پرملاحظه فرمائیں)

شریف میں تھے۔حضرت مجد دصاحب کے دوضۂ اطہر پرنعت خوانی ہور ہی تھی۔ آپ نے چند بے دلیں لڑکوں کوفنی و ترنم کے ساتھ نعیں پڑھتے دیکھا تو اس پراعتراض فرمایا۔ سجادہ نشین نے کہا، پڑھنے والے مرد ہیں اور مردول کے ساتھ ان کا لکلم واختلا طروا ہے۔ پھران کی نعت خوانی میں کون می وجہ کراہت کیا ترمت ہوگی۔ آپ نے اس کراہت کا ثبوت خود کو بات بجد دیا ہے۔ پیش فرمایا۔ سجادہ نشین نے حضرت مجد دصاحب کے قول پر سرتسلیم خم کر دیا۔ اس وقت سے اس نوعیت کی نعت خوانی روضہ شریف پر بند ہوگئ۔

طاعات وعبادات میں توسط عنوائدال پیند ہے، وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ۔
ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز میں سورہ کھا شروع کی اور دوسری رکعت میں ختم کی۔ مبجد کے
کواڑ بنداور شع روش تھی۔ سلام کے بعد ایک مقتدی کواڑ کھول کر باہر نکلا اور پھر فورا اُن کو بند
کر گیا۔ اس وقفہ میں میری نظر جو باہر کی طرف گئ تو مجھے گمان ہوا کہ شاید سورج کا کسی قدر
کنارہ اُفق سے نمودار ہو چکا ہے۔ نماز کے متعلق مجھے کچھ خلجان محسوس تو ہوا گر پھریہ سوچ کر

#### ( گذشتہ پیستہ)

- ا۔ تحکیم صاحب حضرت سلمہ کے ایک خلیفہ مجاز علوم دین کے فاصل اجل صاحب تصانیف اور نامی طبیب ہیں۔مقام بکھر بار شلع شاہ پور ہے۔
- ا۔ وجہ کراہت وہی ہے جس پرنماز باجماعت میں لڑکوں کی صف کو بڑی عمر کے مردوں کی صف سے موخرر کھنے کا تھم منی ہے۔ یعنی ان کی صورت کا جاذب طبع اور موجب فتنہ ہونا۔ پھر جب حسنِ صورت کے ساتھ حسن صوت بھی جمع ہو، وہ بھی ترنم وغزا کے ساتھ تو اس کے فتنے کا کیا ٹھکانا۔

خوبي روی و خوبي آواز ہے برد ہر کیے بہ تنہا دل چوں شود جمع ہر دو در یک جا کارِ صاحبدلاں شود مشکل

- ملاحظه جو مکتوب نمبر ۲۲۲، وفتر اوّل بنام صاحبزادگان خواجه باقی بالله قدس سرهٔ درباره
   حرمت نغه وسرود وقصیده خونی \_
- س عبادات میں فرائض اور آ دابِ فرائض کا اہتمام بابلغ وجوہ تھا اور نوافل طاعات کا التزام بتوسط داعتدال۔ (مفتی عطامحمرسلمۂ )

اینے دل کومطمئن کرلیا که'مرشد'' بے خبر نبودز راہ ورسم منزلہا۔

اتفاق ہے تیسر ہو وز مفرت بیذ کر فر مار ہے تھے کہ میں زیادہ دیر تک کھڑائہیں ہو سکتا اور جلدی تکان محسوس ہونے گئی ہے۔ لیکن نماز میں جب لمبی قر اُت چھڑ جائے تو پھر میں نہیں تھکتا۔ میں نے موقع پا کرعرض کیا، حضرت! پرسوں فجر کی نماز میں تو قر اُت اس قدر کمیں ہوگئی کہ شاید آ فقاب بھی طلوع ہوگیا تھا۔ بیس کر آپ نے نہایت گھراہٹ کے ساتھ فر مایا، ''ہیں! آ فقاب طلوع ہوگیا تھا؟'' پھر خود ہی ذرااطمینان کے لہجہ میں کہا، 'دنہیں، ایسا نہیں ہوسکتا، میں گھڑی دیکھ کر کھڑا ہوتا ہوں اور سلام کے بعد گھڑی دیکھ کراطمینان کر لیتا ہوں۔ میری گھڑی ایکل میچے ہے۔' مصرت کے اس ارشاد پر میں نے پھرا ہے ول کو تعبید کی کہ تو ہی جھوٹا ہے۔ صَدَق اللّٰهُ وَ کَذَبَ بَطُنُ اَنِیٰ کَنَیْ اَنْ اِنْ کُلُونَ کَانِیْ اَنْ اِنْ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ اَنْ اِنْ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونِ کُ

چو بشنوی سخنِ اہلِ دل مگو کہ خطاست سخن شناس نہ دلبرا خطا ایں جاست

نفاست پیندی

لباس و پوشاک میں صفائی و نفاست مرغوب ہے۔ اشیائے استعال مثلاً عصابہ بیجہ مصلاً ، چائے کی پیالیاں ، چینک ، سٹو و اور اِن اشیاء کے رکھنے کا صندو قحج ، انڈی پینڈنٹ ہولڈر، قلمدان ، جیب گھڑی وغیرہ ، ہر چیز نہایت عمدہ اور قیمتی پیند فرماتے ہیں اور ہر چیز کی سافت کا بے نقص ہونا ملحوظ رہتا ہے۔ اگر کسی چیز کی بناوٹ میں کوئی کی یا بجی رہ جائے تو وہ اسافت کا بینی اللہ نے تو تی فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ایک حدیث کا طرا اللہ! میرے بھائی کو دَست ہے، پوری حدیث یوں ہے کہ ایک فخص نے عرض کیا ، یارسول اللہ! میرے بھائی کو دَست زیادہ ہوگئے۔ ای طرح تین مرتبہ تم ہوا کہ شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا تو دَست زیادہ ہوگئے۔ ای طرح تین مرتبہ تم ہوا کہ شہد پلاؤ۔ چوشی مرتبہ اس نے پھرآ کر حال بیان کیا تو تھم ہوا ، شہد پلاؤ۔ اس نے قرمایا ، اللہ! ہر مرتبہ شہد پلانے سے دست زیادہ ہوگے۔ آپ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اللہ نے بچے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے ، گر تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چوشی مرتبہ پھر شہد پلایا توشفا ہوگی۔ (مشکوۃ)

خواه کتنی ہی فیتی ہو،اس کور کھنا بارِ خاطر ہو جاتا ہے، کسی کواُٹھا دیتے ہیں۔اس لطافتِ مزاج اور نزا کتِ طبع میں اگر آپ کوحضرت مرزا جان جاناں مظہرالشہید علیہ الرحمة والغفران کانمونہ کہا جائے توبے جانہیں۔

کوئی نا گوار کو فوراً طبیعت کو مکدر کردیتی ہاور نزلہ وزکام یامتلی کی شکایت ہونے

گتی ہے۔ قصبہ سمندری میں ایک مرتبہ حقے کے متعلق ارشاد فر مایا ، اس کوشر عا کروہ قر اردینا
محض تکلف ہے، بلکہ اس میں کر امتِ طبعی ہے۔ پھر فر مایا ، علاقہ سوات کے علاء اس کو حرام
کہتے ہیں اور اس کی حرمت کے حکم میں ان کو یہاں تک غلو ہے کہ جس کھیت میں تمبا کو بویا
جائے تا وقت تکہ متواتر دو چارف ملیں کسی اور جنس کی اس زمین میں کا شت نہ کی جائیں وہ پاک
خبیں ہوتا۔

اتفاق ہے اگلے روز ایک سوداگر تمباکو کے ہاں دعوت ہوگئے۔ میز بان نے تمباکو کے گودام ہی ہیں دستر خوان بچھایا۔ حضرت تشریف فر ماہوئے تو تمباکو کی دھانس ہے سبکا دَم گھٹے لگا۔ آپ نے رو مال ناک پر کھ لیا۔ دوسر ہے لوگ بھی چھینک پر چھینک لینے گے۔ بعض لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ جگہ بدلوائی جائے گرآپ نے اشارہ فر مایا کہ میز بان کو یہ تکلیف ہرگز نہ دی جائے۔ پھرآپ نے طبیعت کو ضبط کرنے کی بہت کوشش کی۔ آخر مجبور ہو کرا شھے اور دوسرے اصحاب سے فر مایا، سب بیٹھے رہیں، میں اکیلا واپس چلا جاتا ہوں۔ اس ارشاد کے موافق سب بیٹھے رہے۔ صرف مولوی عبداللہ صاحب نعلین مبارک لے کر ساتھ اٹھے۔ قیام گاہ پر پنچے تو طبیعت اس قدر خراب تھی کہ پھرا گلے وقت تک کھانا تناول ساتھ اٹھے۔ قیام گاہ پر پنچے تو طبیعت اس قدر خراب تھی کہ پھرا گلے وقت تک کھانا تناول ساتھ اور بنس کر فر مایا کہ علم نے سوات سے فتوے کی حقیقت آج معلوم ہوئی۔

اً و كان صلّى الله عليه وسلّم يحب الطيب و يكره الرائحة الوريه. يعن: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خوشبوكو پسندكرت اور بدبوسے نفرت كرتے ـ

۲ و کان صلّی الله علیه و سلّم یجیب دعوة العبد و الحر. یعنی: رسول الله صلّی الله علیه و سلّم سب کی دعوت قبول فرماتے ، خواه کوئی غلام ہویا آزاد۔ (احیاء العلوم)

سیارشادبطورظرافت ہےنہ بطورحکم شرع ۔

محبت علم

چونکه علم کی محبت بدرجه کمال ہے،اس لیے کتابوں کا شوق بھی فرط شغف تک پہنچا ہوا ہے۔ پحییں تمیں ہزار رویے کم عظیم الثان کتب خانہ خاص اپنی سعی اور اینے صَرف سے فراہم کیا ہے اور روز بروز اس میں اضافیہ ہور ہاہے۔ اگر متعدد جلدوں کی کتاب کوبھی ایک کتاب مجھا جائے تو آپ کے کتب خانہ میں اس طرح ایک ہزار کتابوں کا گرال بارعلمی سر ماییموجود ہے فین تفییر میں تفسیر ابن جربر تفسیر ابنِ کثیر تفسیر روح المعانی تفسیر کبیر تفسیر درمنثو راور خازن ،معالم، نیشاپوری، بیضاوی ,جمل اور دیگر بهت سی تفاسیرموجود ہیں ۔تفسیر حسینی منزل اوّل قلمی نهایت خوشخط، جونو ادرات میں سے ہے، کتب خانہ میں موجود ہے۔ حدیث میں سیح بخاری کے مختلف مطابع کے جھے ہوئے اور مختلف تحشیوں کے ساتھ عمدہ سے عمدہ نسخوں کے علاوہ اس کی تمام متداول ومشہور شروح مثلاً عینی (اا جلد) ،عسقلانی (۱۳ جلد)،قسطلانی (۱۲ جلد) وغیره مهیا ہیں۔ابوداؤد کی چارمبسوط شروح اورموطا امام مالک کی بھی جاریانچ شروح ہیں۔اسی طرح باتی صحاح کی شروح وحواثی کا بھی بہترین سرماییزینت کتب خاند ہے۔ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب احادیث مثلاً متدرک حاکم، سنن کېږي بېټې ،مند دارقطني ،مند داري ،مند طيالي ،مندامام احد بن منبل ،شرح معاني آ ٹار طحاوی نیل الا وطار شوکانی وغیرہ بھی موجود ہیں۔مندحمیدی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے مگراب تک طبع نہیں ہوئی ۔اس کا بھی ایک قلمی نسخہ مہیا کیا گیا ہے۔

کتب اساءالر جال کابھی نہایت شاندار ذخیرہ موجود ہے۔مثلاً الاصابہ ابن حجرآ ٹیے جلدوں میں،طبقات کبیرآ ٹھے جلدوں میں، تہذیب التبذیب بارہ جلدوں میں وغیرہ۔ نقبہ اللہ میں معلوم ہوتا ہے۔ کیم عبدالرسول صاحب ً

فراق نامه منظوم میں فرماتے ہیں:

ع ککھ روپیہ حضرت صاحب کتب خانے تے لایا اور زمانہ موجود و کی گرانی کے پیشِ نظرتو ایسا کتب خانہ کئی لا کھ میں بھی فراہم کرنا مشکل ہے۔ (محبوب الٰہی عفی عنہ ) حفی کی تمام مرقب کتابول مثلاً شرح وقاید، بداید، عالمگیری، شامی، البحرالرائق اور فتح القدیرکا کیاذکر، بینو بهونی، بی چابئیس، بهت بی البی کتابیل بھی موجود ہیں جن کے دیدار کی بھی عام علاء کو تمنا رہتی ہے، مثلاً شرح سیر بیر سرختی چار جلدوں میں، کتاب المبوط امام محد شیں جلدوں میں وغیرہ ۔ اس کے علاوہ فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ بلی کی بڑی بڑی بڑی اور کافی تعداد میں کتابیل موجود ہیں ۔ مثلاً کتاب الام (فقہ شافعی) سات جلدوں میں، شرح المبد بند فقہ شافعی) نوجلدوں میں، شرح المبد بند فقہ شافعی) نوجلدوں میں، المحلی (فقہ شافعی) کئی گئی جلدوں میں ۔ اسی طرح باتی علوم وفنون مثلاً اصول حدیث وفقہ ، عقائد وکلام، سیرو کئی گئی جلدوں میں ۔ اسی طرح باتی علوم وفنون مثلاً اصول حدیث وفقہ ، عقائد وکلام، سیرو مغازی، تصوّف وسلوک، طب وحکمت، لغت وادب، صرف ونحو، معانی و بیان وغیرہ میں مغازی، تصوّف وسلوک، طب وحکمت، لغت وادب، صرف ونحو، معانی و بیان وغیرہ میں کی آئی ہے۔ کتابوں کا نہایت مکمل اور وسیع سامان مہیا ہے، جس کی مثال سیر ہے کے صرف الفید ابن ما لک کی آئی ہے۔ کی آئی ہے۔ کی شرح تاج العروس دی جدد ہیں قاموس چوٹی کی کتاب مانی گئی ہے۔ کیاں اس کی شرح تاج العروس دی جلدوں میں موجود ہے۔ تصوّف و اخلاق میں احیاء العلام ایک بحی شرح بنام اتحاف السادة المتقین شرح احیاء علوم الدین دی جلدوں میں رکھی ہے۔

بعض کا بیں الی بھی ہیں جن کی بدولت بید کتب خاند شاید دنیا بھر کے کتب خانوں میں امتیاز خاص رکھتا ہو۔ مثلاً ملاحسین واعظ کاشفی کی جواہر التفاسیر، جس کا نام بی نام سنتے آئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جم ایک بارشتر کے برابر ہے، اس کی پہلی منزل کا ایک نسخہ پونے چارسو برس پیشتر کا لکھا ہوا یہاں موجود ہے جونہایت خوشخط اور بحف کہ روزگار ہے۔ اور وہمؤلف کی وفات (۹۱۰) سے صرف ساٹھ سال بعد (یعنی ۵۰ میں) لکھا گیا ہے۔

سناہے ایک مرتبہ حضرت مولا ناسیّدانورشاہ صاحب محدث دیو ہند، میانوالی کے کسی اسلامی جلنے میں تشریف لائے۔ والیسی میں خانقاہ میں بھی مہمان ہوئے۔ کتب خانہ کی عظمت دیکھ کراُن کا دل باغ باغ ہوگیا۔ گھنٹوں الماریوں کی سیر میں محورہے۔

اس ا ثنامیں ایک کتاب پر نظر پڑی جونوا در الاصول حکیم تر مذی تھی۔ فر مایا، مجھے اس کتاب کے دیکھنے کی مدت ہے آرزوتھی مگر کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ پھر اس کومطالعہ کے لیے ساتھ لے گئے۔ دیو بند پہنچ کرتح ریفر مایا۔افسوس کہ میس زیادہ عرصہ وہاں نہ ظہر سکا کیونکہ ماہِ مبارک صیام سر پرتھا، ورنہ چندے اور قیام کرتا۔ تاہم جننا وقت وہاں گزرا اُس کو میس مغتنمات نے زندگی سے شار کرتا ہوں۔ ل

ایک روز حضرت سلمہ نے فرمایا، میں اوائلِ عمر میں ایک مرتبہ بخت بیار ہوا کہ امید زیست منقطع ہوگئی۔ ایک بزرگ عمیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کو دیکھ کررو دیا اور کہا، مجھے مرنے کاغم ہے تو صرف اس بات پر ہے کہ صحاح ستۃ کوخرید کراپنے پاس رکھنے کا موقع نہ یاسکا۔

ایک مرتبہ فرمایا، شرح رسالہ قشیریہ شیخ الاسلام ذکریا مطبوعہ مصر، جو چار جلدوں میں ہے، مجموعی صفحات ۸۰۰ ہیں اور قیمت تقریباً دی ارد روپے ہوگی، مجھے اس کے خرید نے کا شوق ہوا۔ بمبئی کے ایک تا جرکت سے یہ کتاب ملتی تھی، جس کی گرانفر وشی ضرب المثل ہے۔ فرمائش بھیجی تو جواب آیا کہ کتاب نایاب ہوگئ صرف ایک نسخہ باقی ہے جو چالیس روپ سے کم میں نہیں دیا جا سکتا۔ اتفاق سے میرے پاس صرف پانچے روپ موجود تھے، وہی پیشگی بھیج کر کھھا کہ یہ نسخہ ہمارے سواکسی اور کونید یا جائے اور باقی قیمت بھیجنے پر فورا اُرسال کر دیا جائے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ کتاب مشارق الانوار قاضی عیاض کی مجھے تلاش تھی۔ مولوی عبدالتو اب تا جرکت ماتان کے پاس فرمائش بھیجی تو جواب آیا کہ کتاب کا موجودہ نسخہ آپ کو عبدالتو اب تا جرکت ماتان کے پاس فرمائش بھیجی تو جواب آیا کہ کتاب کا موجودہ نسخہ آپ کو نہایت گراں پڑے گا۔ انگل مال کے آنے تک انظار کریں۔ میں نے لکھا، انظار مشکل

۔ حضرت مولانا سیّدانورشاہ صاحب صفر ۳۵۲ھ میں انتقال فرما گئے۔ رحمۃ اللّٰہ علیہ۔ مکری مولوی عبدالغنی صاحب ساکن مالیر کو ٹلہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کے ایک شاگر دومرید بیان کرتے ہیں کہ آپ کی وفات سے چندروز پہلے میں نے عرض کیا، حضرت! اس زمانے میں سب سے برایش طریقت کون ہے؟ تو فرمایا، آج سب سے بردے عارف کامل مولانا ابوالسعد احمد خال کندیال والے ہیں۔

۲۔ غالبًا بیبزرگ مولاناغلام محمد صاحب قریش ساکن موضع سیل گھنڈی منلع میانوالی حضرت کے اساتذہ میں سے ہیں۔

ہے، گرانی قیت کی پروانہیں۔ سودوسورو بے جوبھی قیت ہوائی کے عوض کتاب بھیج دو۔
مالیر کو طلہ میں میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک ولایت کچھ نا دراشیاء بغرض فروخت
دکھانے کے لیے لایا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سارسالہ عربی زبان میں جیبی تقطیع کا بھی
موجودتھا، جس کا نام لامیۃ الافعال ابن مالک تھا۔ آپ نے اس کی قیمت بوچھی۔ کہا، چار
دویے۔ فوراً چاررویے ادافر ماکر لے لیا۔

انبی ایام میں ایک شب آپ فرمارہ سے کہ موطاامام مالک کی فلاں فلاں شرح تو ہمارے پاس ہے، صرف مصنی اور مسقی اور مسقی اور مستقی اور مستقی اور مستقی اور مستقی میں ہے جو اللہ کی کسر ہے جو اللہ کی ہے میں اور میں سے عرض کیا ، بید دونوں شروح خادم کے پاس موجود ہیں ۔ گھر جاتے ، می ڈاک میں ارسالِ خدمت کر دوں گا۔ فرمایا ، اس قدرا تظار کی تاب کس کو ہے ، ایک کی آدمی کو دھنولہ بھیجا جائے جوکل تک لے آئے ۔ چنانچہ آسی وقت را توں رات مستری طہور اللہ بن کو دھنولہ روانہ کر دیا گیا۔

خانقاہ شریف میں میری حاضری ایام بہار میں ہوئی تھی اورا گلے روز ہی مجھے کتب خانے کی فہرست مرتب کرنے کا حکم ہوا۔ الماریوں کے سامنے میں اور مولوی عبداللہ صاحب اس کام کو انجام دیا کرتے۔ حضرت اکثر اس کام کو دیکھنے کے لیے تبیع خانہ کی نشسخت خاص کو چھوڈ کرکتب خانہ میں تشریف لے آتے۔ایک دن ابر گھر اہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نو روئیدہ فصل کو بارش کی از حد ضرورت تھی۔اتنے میں مینہ برسنے لگا۔ آپ نے یہ کیفیت معلوم کرنے کے لیے در یچ کھولا۔ عجیب عالم نظر آیا۔ میلوں تک گیہوں اور چنے کے ہرے بھرے کھیت آنکھوں کے سامنے تھے۔ جدھر نظر جاتی تھی، قطرات بارال کے آبدارموتی فصل کے زمردین فرش پر بھرتے اور لڑھکتے دکھائی دیتے تھے۔اللہ اللہ! بیہ منظر زمیندار کی نظر میں ہوتا ہے تو اے فرط مرتب سے مست کر دیتا ہے، مگر آپ کے باطن منظر زمیندار کی نظر میں ہوتا ہے تو اے فرط مرتب سے مست کر دیتا ہے، مگر آپ کے باطن میں جو کمالات کے باغ لہارہ میں علوم و معارف کے دفاتر کا یہ چمنتان میں جو کمالات کے باغ لہارہ میں مواقت ہوگئی تھی۔ایک سرسری نظر ڈالی اور کھڑکی کے بھیلا پڑا ہے،اس کے سامنے اس منظر کی کیا وقعت ہوگئی تھی۔ایک سرسری نظر ڈالی اور کھڑکی

کتابوں کے اس شوق کے ساتھ ایک اور لطیف پہلوشامل ہے۔ یعنی اس روحانی محبوب کو بہترین لباس میں جلوہ گردیکھنے کا شوق بھی بدرجہ غایت ہے۔ کتابوں کے شوقین بہت دیکھے ہیں مگرسب کو کتابوں کے حسنِ ظاہر کی پروانہیں ہوتی۔ بعض لوگ ارزاں ایڈیشن کی کتاب خریدتے ہیں۔ پارچہ کی ستی جلد بنواتے ہیں یا مدرسہ کے کسی طالب علم سے جیسی کی کتاب خریدتے ہیں۔ مقوے ٹیڑ ھے، سلائی بے قاعدہ، تراش بے ڈھٹگی، پچھ پروانہیں۔ اسی قسم کے سامان سے اپنے کتب خانہ کو کباڑ خانہ بنا لیتے ہیں۔ مگر حضرت کی نظر میں ہر کتاب کی خریداری کے وقت نقیس ترین کا غذاور لطیف ترین چھپائی کا لحاظ مقدم رہتا ہے۔ کتاب کی خریداری کے وقت نقیس ترین کا غذاور لطیف ترین چھپائی کا لحاظ مقدم رہتا ہے۔ پھراس کی جلد بھی اعلی درجہ کی مطلا ومنقش بنوانے کا التزام ہے۔ چنا نچ کتب خانہ کی ہرکتاب کا کا غذ، طباعت اور جلد اِس قدرآ بدار ہے کہ ہاتھ لگاتے دل جبح بکتا ہے کہ کہیں داغ نہ لگ جائے۔ کتابوں کی الماری جب جسلمل جسلمل کرتی ہوئی کھلتی ہے تو اس پرکان طلایا نگار خانہ چین کا دھوکا ہوتا ہے۔

کتب خانہ میں بخاری شریف بہتھیے سندھی مطبوعہ استبول نہایت نفیس چھپی ہوئی میں نے دیکھی۔ساری سیاہ چٹرے کی جلد، نہایت خوبصورت طلائی بیل بوٹوں سے منقش۔ جب یہ کتاب جلد کے لیے گئی تو فر مائش تھی کہ عمدہ سے عمدہ جلد ہے ،خواہ دس پندرہ روپے خرچ آ جا کیں۔جلد بن کرآئی تو افسوس ہوا کہ صرف پانچ روپے لاگت کی جلد ہے۔ تخمینہ ہے کہ کتاب خانہ کی کل کتابوں کی جلدوں پر دوڈ ھائی ہزارروپی فیزچ آ چکا ہے۔

شوق مطالعه

بعض بعض علاء کوصرف کتابیں جمع کرنے کی دھن ہوتی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا خیال کم ہوتا ہے۔ بعض پڑھتے ہیں قوصرف اس قدر کہ جب کوئی نئی کتاب آئی تو دو جاردن تک زیرِ نظررہی۔ کچھاڈل سے دیکھی، پچھآ خرسے، پچھادھرسے، پچھادھرسے اور دل سیر ہوگیا۔ پھر وہ کتاب ہمیشہ کے لیے زینتِ صندوق ہوگی اور بس سیمر ہمارے حضرت سلمۂ ہرئی کتاب کواڈل سے آخر تک مطالعہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ ایک دن فرمایا ہفسیر ابن جریطبری جب آئی تواس کی دسوں جلدیں چند ماہ میں پڑھ کر دَم لیا۔ شرح قشر رہی خالاسلام

ز کریا کی چاروں جلدوں کا مطالعہ چند ہفتوں میں اوّل ہے آخر تک کیا ہے۔ای طرح تفسیر ، حدیث ، فقہ ،نصوّف وغیر ہ کی کوئی کتاب بالاسعیاب مطالعہ کیے بدوں نہیں چھوڑی۔

ا ثنائے مطالعہ میں جہاں کہیں کوئی اہم بحث نظر پڑی یا کوئی معرکۃ الآراء مسئلہ سامنے آگیا تو فوراً اُس کا نمبر صفحہ اور پیۃ نشان جلد کے سادہ ورق پر درج کر دیا۔ لمیں نے دیکھا کہ اس متم کی یا دواشتوں سے ہرکتاب کے سادہ اوراق سیاہ کیے پڑے ہیں، جتی کہ ان حوالجات کے ذریعہ بعض خاص مسائل پر ہر پہلو سے اس قدر کافی مسالہ ل سکتا ہے کہ ایک ایک موضوع پر مستقل رسالہ یا کتاب تصنیف ہو کتی ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ماہ ذوالحبہ ۱۳۱۳ھ میں فارغ انتصیل ہوکر وطن لوٹا، اُس وقت سے برابر مطالعہ کتب جاری ہے اور آج تک اس لطف سے آنکھیں سیر نہیں ہو کیں۔ اس وسعتِ مطالعہ سے آپ کے علمی تبحری نے پایانی ظاہر ہے۔ چنانچہ میں دیکھار ہا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ اتفاقاً چھو گیا تو آپ نے اس پرائے معلومات کے دریا بہا دیے۔ صبح وشام کی مجلسوں میں اس فتم کے علمی مسائل پر گفتگور ہتی ہے۔ افسوں کہ میں ان مقالات کو قلمبند نہیں کر سکار صرف ایک واقعہ یا دہے:

ایک دن کتب خانہ کی فہرست لکھتے وقت طبقات ابن سعد کی جلدیں میرے سامنے تھیں۔ کتاب کا نام، مؤلف کا نام اور اُس کاسنِ وفات لکھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، بیہ بردی اہم اور شاندار کتاب ہے۔ بیس نے عرض کیا، بیشک حضرت! اور علامہ شبلی نعمانی بھی ا۔ اعلیٰ حضرت اُنہ مسائل کے متعلق نوٹ دینے کا خاص سلیقہ ہے اہتمام فرماتے تھے۔ کس اور مطالعہ کرنے والے کونوٹ لکھنے کی اجازت نہتی ،البتہ مولا نا احمد مین کیلوی اور حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب نامزو جانشین مشتی تھے۔ پھر حضرت ثانی قدس سرہ کے عہد مبارک میں قاضی مثمل الدین صاحب ومفتی عطامحمد مدظلہما اس کے مجاز تھے۔ (محبوب اللی عفی عنہ)

۲ ۔ آپ نے تھسیل حدیث سے فراغت مدرسہ عربیہ کا نبور میں فر مائی جہال مولا نا عبیداللہ
 صاحب بھودویؓ استاد حدیث تھے۔

اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔فر مایا،این سعد واقدی کا شاگر دہے۔ میں نے عرض کیا،گر وہ تو بہت بدنام ہے۔فر مایا نہیں، وہ ثقہ ہے۔ دیکھوابن تیمیہ کا سامتشد ّداور سخت گیرمحدث اپنی کتاب الصارم المسلول میں اس کے بارے میں لکھتا ہے:

هو اعلم بتفاصيل المغازى.

لینی: وہ غز وات کے تفصیلی احوال کاسب سے بڑاعالم ہے۔ اور ذہبی کا ساوسیم النظر محدث اس کے تعلق دراور دی سے بیقول نقل کرتا ہے:

هو امير المؤمنين في الحديث.

یعنی: وه فن حدیث کابادشاه ہے۔

ہاں اس میں شک نہیں کہ بہت سے محدثین نے واقدی کوضعیف بلکہ کذاب تک بھی کہا ہے۔ گراُن کے بارے میں پیجرح حدیث کے متعلق ہےاور دولیت حدیث میں ان کا مجروح ہونافن سیرومغازی کے امام ہونے کے لیے معزنیں ، کیونکدان کی بیمجروحیت اس بنا یرنہیں کہ فی الواقع وہ کوئی کذاب وباطن گوتھے۔ بلکہ جرح وتعدیل کے قواعد کی رُوسے راوی کا روایت حدیث کےعلاوہ کسی دوسر فن میں مشغول ہونا بھی اس کو ہدف جرح بنا دیتا ہے۔ کی خانچہ پیچارے واقدی کومخض اتنے سے قصور نے مجروح و بدنام کر دیا کہ وہ رادی حدیث ہوکرسیر ومغازی کےفن میں مشغول ہو گئے اور بہت غرائب نقل کرتے ہیں۔ پس وہ اس شغل کی وجہ سے فنِ حدیث میں مجروح ہیں گرسیر ومغازی میں ان کا یا بیاعتبارات طرح مرادييه بي كدايسے فنون جو كتاب وسنت سے متلط ند ہوں ان ميں انہاك واشتغال بھي محدثین کے نزدیک پسندیدہ نہیں اور رواست حدیث کے بارے میں ایسا راوی مجروح قرار دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ بدانہاک روایت حدیث کےسلسلہ میں طبیعت میں ملکہ تسامح پیدا ہو جانے کا سبب بن گیا ہو، پھر چونکہ جرح میں ناقد کے وجدان یا اس کے ظنون و اد ہام کا وَخل بھی ہوسکتا ہے اس لیے وجو و جرح کی تحقیق ضروری ہے۔خصوصاً اُس وقت جبدايك معاصران بمعصر يرجرح كرد بابوكيونكه بوسكتاب كدوه المعاصدة اصل المنافرة كتحت ضابط عدل من تسامح يكام لربابو (مفتى عطامح سلمه)

لمندے۔

پھرفر مایا، حقیقت بہے کہ اساالر جال میں جرح وتعدیل کا معیار بھی بڑا نازک اور بڑا ہے وہ جوائے۔ بعض محدثین نے اپنی ذاتی نارافسگی سے دوسروں پر جرح کر ڈالی ہے۔ بعض نے محن کسی ناواجب شبہ کی بنا پر بلا تحقیق جرح کردی۔ ایک محدث کسی شخ کی طرف ساعت حدیث کے لیے گئے۔ دیکھا کہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہے اور اسے ٹو دار ہا ہے۔ بس اتنی می بات پر اس کو مجروح قرار دے کرواپس جلے آئے کہ محدث کوشہوار اور اسپ دوانی ہے کیا سروکار۔ ایک اور محدث کسی شخ الحدیث کے شہر میں پنچے۔ ان کے محلے اسپ دوانی ہوگی، اس جسرود کی آ واز سائی دی تو بلا تحقیق و جسس سیمجھ کر کہ بی آ واز اُنہی کے گھر سے آ رہی ہوگی، واپس چلے آئے اور اُن پر جرح شروع کروی۔ امام مالک کے موطا کا جب چرچا پھیلاتو اُن کے استاد بھائی محمد ابن آخی لے گوں سے کہا:

ها تو اعلم مالك فانا بيطاره.

لینی: ما لک کی کتاب مجھے تو و کھاؤ، میں اس کا نباض ہوں۔

امام كويه بات بينجي تو ناراض موے اور كها:

ذلك دجال الدجاجلة ونحن اخرجناه من المدينة.

یعنی: وہ تو بردا دَ جال ہے اور اس لیے ہم نے اس کو مدینے سے نکال دیا ہے۔

باتی رہی ہے بات کہ واقدی غزوات کے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ

جس کا ذہمن وجا فظہ میں محفوظ ومر بوطر بہنا عموماً ناممکن نظر آتا ہے اور اس لیے لوگوں کو اس پر

دروغ بافی کا شبہ ہوتا ہے ، تو یحض سوغ طن ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کی قوت حافظ کے

کا رنا موں پرغور کر وتو واقدی کا کام ان کے مقابلے میں پچھ بردھ کرنہیں ۔ حدیث کا حافظ وہ

کہلاتا تھا جس کو کم از کم ایک لا کھ حدیث مع اسادیا دہوں۔ اور حافظ ابن ججر ، حافظ سیوطی ،

حافظ ابن جوزی ، حافظ ابن قیم ، حافظ مغلطائی وغیرہ اس لیے حافظ کہلاتے ہیں کہ وہ لا کھ

لا کھ حدیث کے حافظ سے اور اس قیم کے حفاظ حدیث قرون سابقہ میں بے شارگز رہے ہیں ،

لا کھ حدیث کے حافظ سے اور اس قیم کے حفاظ حدیث قرون سابقہ میں بے شارگز رہے ہیں ،

تخفهٔ سعدیه

آج ہے کوئی ایساعالم جس کولا کھ یا ہزار تو رہی الگ،سود وسوحدیث بھی مع اسنادیا د ہو۔ پھر پیکیا اندھیر ہے کہ واقدی کے حافظے کی تنقید آج کل کے حافظہ کو بطور معیار سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔

اس کے بعد آپ نے دیوان تنبی کی شرح عکمری (جوپاس ہی پڑی تھی) اُٹھا کراس میں سے ابوالعلام عری کا حال پڑھ کر حاضرین کو سنایا، جس کا خلاصہ ترجمہ ہیہ ہے:

ابوالعلا نابینا تھا اور ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی قوت حافظہ کے ہر طرف جرچ پھیل گئے۔ انطا کیہ کے ایک کتب خانہ کے مہم نے اس کا امتحان لیا۔ کسی غیر معروف اور مشکل کتاب کے ایک دو قرق پڑھ کراً س کو سناد ہے۔ پھر ابوالعلانے تن ہوئی عبارت فرفر سنادی۔ ابوالعلا کے پڑوس میں ایک ایرانی آبیا۔ مدت کے بعد ایک اور ایرانی اس کو ملئے آیا۔ وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ ابوالعلا فارس زبان نہیں جانے تھے۔ اشارے سے ایرانی کو کہا کہ آیا۔ وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ ابوالعلا فارس زبان نہیں جانے تھے۔ اشارے سے ایرانی واپس آیا۔ کہ تم اپنا پیغام دے جاؤ۔ اس نے جو پچھ کہنا تھا فارس میں کہا اور چلا گیا۔ ایرانی واپس آیا۔ ابوالعلا نے وہ پیغام اس عبارت میں من وعن اس کو سنادیا۔ ایرانی من کررونے لگا۔ ابوالعلا نے وہ پیغام اس عبارت میں من وعن اس کو سنادیا۔ ایرانی من کررونے لگا۔ ابوالعلا نے یو چھا، کیا بات ہے؟ ایرانی نے عربی میں بنایا کہ مجھ کو میرے کئی عزیز وں اور پڑوسیوں کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔

ایک مرتبہ ابوالعلا بالا خانہ کی کھڑ کی میں بیٹھے تھے۔ایک دکا نداراُن کے پڑوی سے
ایٹ قرض کا مطالبہ کرنے آیا۔ ہاتھ میں فر دِحساب تھی۔سب پڑھ کرسنائی۔ پچھ دنوں کے
بعد ابوالعلانے اس قرض خواہ کو پریشان و مضطرب دیکھا۔ پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، میری فردِ
حساب کم ہوگئی ہے۔کہا، خاطر جمع رکھو،ہم تمہاری فردحساب س چکے ہیں،سب یا دہے۔اور
پھراُس کوحساب کا حبّہ حبّہ لکھوا دیا۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا، جب صدر اسلام میں ایسے ایسے قوی الحافظ اوگ ہو گزرے ہیں تو پھر واقدی پرلوگوں کو اِس قدر تعجب کیوں آتا ہے کہ خواہ مخواہ ان کو کذب گوئی ہے منسوب کرنا ہوا۔

حفرت سعمهٔ لواصاف علوم پرجومحققان نظر ہے اور مطولات کتب پرجو گہرا عبور ہے،

•٢١

وہ ایک بنین امر ہے۔ گر ان سب میں ایک خاص کتاب ایسی ہے جس کے ساتھ آپ کی دلستگی سب سے زیادہ ہے۔ وہ کوئی کتاب؟ مکتوبات امام ربانی قدس سرۂ — اس کتاب کہ تمام مضامین تقریباً حفظ اور اس کے تمام مندرجہ معارف پر آپ پوری طرح حاوی ہیں۔ اکثر مسائل طریقت کے ذکر میں بطور استناد کمتوبات کا حوالہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں اور کتاب میں سے بلاتا مل وہ مقام نکال کر سناویے ہیں۔

اس خصوصیت کی وجہ بیہ ہے کہ آپ نے مکتوباتِ شریف کو اپنے شیخ طریقت قدس مرہ سے بتام و کمال سبقاً سبقاً کی بار الپڑھا ہے، جس کے لیے ایک خاص وقت مقرر تاور خلوت متعین تھی اور اس کی تعلیم دیگر کتب کی طرح صرف قال اور تلفظ پر مخصر نہیں تھی بلکہ اس میں حال اور ہمتِ باطن کا دَخل تھا اور حضرت شیخ ہر سبق پر توجہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ا۔ جاربار کا را

سون بیان فرمایا که ایک دفعه حفرت خواجه قدس سرهٔ فرماتے سے که اعلی حفرت نے اس واقعہ کو وی بیان فرمایا که ایک دفعه حفرت خواجه قدس سرهٔ نے فرمایا که ایک دوعده میں کرتا ہوں۔ "میں نے عرض کیا، حضرت اجو پچھارشا وفرما کیں خادم بغیر پو چھے وعدہ کرتا ہے کہ پابندی کرے گا۔ بیان کر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ تم بیہ وعدہ کروکہ جب تک کم قوبات امر بانی مجد دالف ٹانی قدس سرهٔ کا درس خم نہ ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا اور میں بیوعدہ کرتا ہوں کہ ہر کم قوب پر توجہ دوں گا۔ درس شروع ہوگیا، پچھ دنوں کے بعد حضرت خواجہ نے دریا فت فرمایا، پچھ فاکدہ محسوں ہور ہا ہے؟ باوجود بکداس دون کے بعد حضرت خواجہ نے دریا فت فرمایا، پچھ فاکدہ محسوں ہور ہا ہے؟ باوجود بکداس فرون کے بعد عضرت کی طبیعت سرد تو جہات سے حقائق طریقہ مجد دیم منشف ہور ہے ہیں۔ نیز حضرت اعلیٰ نے اس سلسلہ تو جہات سے حقائق طریقہ مجد دیم منشف ہور ہے ہیں۔ نیز حضرت اعلیٰ نے اس سلسلہ میں کہ بعض دفعہ قدیم جہات شخ کے اثر کا احساس کا فی زمانہ گر ر نے کے بعد ہوتا ہے، بیوا قعہ نیم کہ بعض دفعہ قدیم جماع میں قدس سرهٔ کوحضرت حاجی دوست محمد قد حداری قدس سره کو حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرهٔ کوحضرت حاجی دوست محمد قد حداری قدس سره کو حضرت خواجہ محمد عثان قدس سرهٔ کوحضرت حاجی دوست محمد قد حداری قدس سرہ والی قادر تو جہات خاصہ مبذ ول فرمائی تحسیں۔ اس وقت العزیز نے قر آن مجمد سبقا سبقاً پڑھایا تھا اور تو جہات خاصہ مبذ ول فرمائی تحسیں۔ اس وقت العزیز نے قر آن مجمد سبقا سبقاً پڑھایا تھا اور تو جہات خاصہ مبذ ول فرمائی تحسیں۔ اس وقت

آپ کمتوبات کے صرف حافظ ہی نہیں بلکہ قدرت نے اس کتاب کے ادق اور زہرہ گداز مقامات کے اسرار بھی خاص آپ کے سینہ مبارک ہیں ود بعت کردیے ہیں۔ کیوں نہ ہو، سی دفتر عظیم جس مشرب کا قانون اعظم ہے، آج آپ اس کے تاجدار اور اس اقلیم کے شہریار ہیں۔ حضرت خواجہ مجم معصوم قدس سرۂ کے ایک خلیفہ مولانا محمہ باقر لا ہوری نے مکا تیب ستہ کما خلاصہ خاص جامعیت کے ساتھ مرتب کیا تھا، جس کا نام کنز الہدایات ہے۔ سے کتاب نقشبند میں بلطور نصاب تعلیم رائے ہے اور وہ ہمارے حضرت سلمہ کے تحریر کردہ حواثی کے ساتھ امرتسر میں باہتمام مولوی نور احمد صاحب پسروری مرحوم چھپ چی ہے۔ آپ نے اس کے ہرفقرہ اور ہر مسکلے کا حوالہ حواثی پردے دیا ہے کہ وہ مکتوبات کی کوئی جلد اور کس مکتوب سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کے حافظ مکتوبات ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور حافظ بھی صاحب استحضار، ورنہ ہر حافظ قر آن بھی قر آئی آیات کا پتہ بتانے پر پوری طرح قادر نہیں ہوتا۔

#### درس مديث

فاکسار راقم اگے سال فانقاہ شریف میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور نے تر فدی شریف کا دَرس شروع کر رکھا ہے۔ کئی متند و تحصیل یافتہ علاء حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں۔ تقید روایات، تعدیل رواق، بیانِ فداہب اور استنباط مسائل وغیرہ پر آپ اس قدر تحقیق و قد قیق فرماتے ہیں کہ صل علی و سجان الله۔ مولوی غلام رسول عجو خود بار ہا صحاح ستہ تحقیق و قد قیق فرماتے ہیں کہ صل علی و سجان الله۔ مولوی غلام رسول عجو خود بار ہا صحاح ستہ تھریف لے کئے اور عدن سے جہاز گر زر ہا تھا تو یک لخت اسرار آبات بشابہات مشخف تحریف لے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ بیان تو جہات کا شمر ہے جو بوقت درس قرآن حضرت حاجی صاحب قدس سرؤ نے فرمائی تھیں۔ (مفتی عطامجہ سلمۂ و فقیر مجموع جو الہی عفی عنہ) ماتی صاحب قدس سرؤ کی تین جلدیں اور تین ہی جلدیں کمتو بات خواجہ محموم قدس سرؤ کی۔

ا لیخش کی شاخم بلتان

پڑھا چکے ہیں،ان کابیان ہے کہ ایسامحققانہ درس ہندوستان کی کسی درسگاہ میں شاید ہی ہوتا ہو۔ایک روزنسی صاحب نے عرض کیا کہ کیا بخاری کے راویوں میں شیعہ، خارجی وغیرہ بھی شامل ہیں؟ فرمایا، بے شک ہیں، مگراس ہے صحیح بخاری میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ وہ شیعہ آج کل کے شیعوں کے سے نہیں تھے۔ اوہ غالی نہ تھے، متعصب نہ تھے، بلکہ اُن میں اور اِن میں محض اشتراک اسمی ہے۔ پھر فرمایا، جب حدود میں روافض وخوارج کی شہادت مقبول ہے، جوروایت حدیث سے زیادہ اہم ہےتو پھرروایت حدیث میں ان کی شہادت کیوں مقبول نہ ہو۔ پھر فر مایا ، آج کل تکفیر کی عام گرم بازاری ہے۔ ذراذ راسی بات پرایک مسلمان کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے۔اس زمانے کے شیعہ وخارجی ایسے متعصب وغالی نہ تھے اور اس عہد مبارک کے مسلمان بھی کسی مسلمان کی تکفیر میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ پھر بنس كرفر ماياء آجكل شايداس ليے بلاتامل برمسلمان كوكافر بناديا جاتا ہے كداب مسلمانوں كى تعدادزیادہ ہوگئ ہے، پہلے زمانے میں مسلمان کم تھے،اس لیے قلت تعداد کے خوف سے کی کو کا فرنہیں ممہراتے تھے۔ بخلاف اس کے آجکل خفیف سے خفیف قصور سے بھی چیثم بیثی نہیں کی جاتی اور فورا کفر کا فتو کی لگا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل تکفیر کی اہمیت نہیں رہی، یعنی اگر کسی کو کا فر کہہ دیا جائے تو اس کو پچھ بھی ملال نہیں ہوتا۔ بخلاف اس کے وہائی کے لقب میں زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو وہ اپی کہد دیاجائے تو وہ کث مرتاہے۔

ایک دن اثنائے سبق میں خادم نے عرض کیا کہ امام صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جب کوئی سیح حدیث میرے قول کے خلاف ملے تو حدیث برعمل کرواور میرے قول کو ترک کردو، اس بڑمل کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جمل کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے، مگراس کے لیے فہم حدیث اور تفقہ فی الدین لازم ہے۔ اور جو مخص ان اوصاف سے متصف ہے، اس کوچاہیے حدیث کوفقہ سے مقدم سمجھے۔ ع

ا\_ میزان الاعتدال امام ذہبی ، جلد نمبرا ، آغاز \_ (مفتی عطامحمه)
 ۲\_ ملاحظه ہوعقد الحید شاہ ولی اللّه ومقدمه شامی نصل المتیم فی العلم \_ (مفتی عطامحمه)

# خوش مزاجی

خوش اخلاقی اور شکفتہ مزاجی طبع مبارک کا جوہر خاص ہے۔ سنجیدہ باتوں اور علمی تقریروں کوچھوڑ کر باقی ہر تتم کی گفتگو ہمیشہ ہم کے ساتھ فرماتے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی لفند ولطا نُف کا پہلو لمحوظ ہوتا ہے۔ ع

فاکسارکوکت فاند کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا تو سابقہ فہرست دکھا کر فر مایا، بیہ فلال مولوی صاحب نے مرتب کی تھی، جوٹھ یک نہیں، صرف کتابوں کے نام لکھ دیا ور استے بڑے کتب فانہ کو ہیں تمیں صفول میں سمیٹ کر دھر دیا۔ میں نے عرض کیا، حضور! بیاتو انہوں نے ایک طرح ہنر مندی دکھائی کہ ایک دریا کوکوزے میں بند کر دیا۔ تو ہنس کر فر مایا، بیہ ہنر مندی پہند کے قابل نہیں بلکہ یہاں رائی کا پہاڑ بنانے کی ضرورت تھی۔

مولوی نوراحمرصا حب ساکن و ته خیل ایک متند فاضل سندیا فته دارالعلوم دیو بنداور تمام علوم متداوله کے معلّم حضرت کے مرید ہیں۔ ساتھ ہی وہ دائرہ اختلاط میں ان جنتی بندوں کا نمونہ بھی ہیں جن کا کردار و گفتار سب کے لیے سامانِ انبساط ہو۔ وہ آئے تو حضرت نے میرائٹ اُن سے تعارف کراتے ہوئے فرمایا، یہ مولوی صاحب ایک فاضل اجل ہیں۔ حلقہ درس میں استادیگانہ ہیں اور محفلِ احباب میں مفرح یا قوتی۔

حاضری آستانہ کے موقع پر میں نے اپنی تالیفات میں کتب تعلیم النساء کی ایک ایک جلد بھی پیش کی ، جن کود مکھ کرآپ بہت خوش ہوئے۔ پوچھا، پہلی کتاب سے پہلے قاعدہ بھی چاہیے

- ا۔ و کان صلّی اللّه علیه وسلّم اکشر الناس تبسما وضحکا فی وجوهِ
  اصحابه و تعجبا مما تحدثوا به. لین :رسول الله صلّی الله علیه وسلّم این اصحاب
  کے سامنے سب لوگوں سے زیادہ تبسم و خندہ فرماتے اور اُن کی باتوں پر تجب کرتے۔
  (احاء)
- ۲۔ کان صلّی الله علیه وسلّم یمز جو لا یقول الاحقا. لیخی: رسول الله صلّی الله
   علیه وسلّم دل گلی کی بات بھی کر جائے ۔ گریج کے سوا کچھ نفر ماتے ۔ (احیاء)
   ۳۰۔ لیخی مجھے ان کا تعارف کراتے ہوئے ۔ (محبوب اللی عفی عنه)

تھا۔ میں نے عرض کیا، قاعدہ چھپاہے گرمیں لایانہیں۔فرمایا، تو پھریہ بے قاعدہ کام ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے جوتی تیار ہوکر آئی، جس پر ذَری کا نہایت نفیس کام کیا گیا تھا۔ گرجوتی کی تراش آپ کو پسند نہ آئی۔فرمایا، وہی بات ہے کہ: عصطوق زریں ہمہ در گردن خرمے بینم

کتب خانہ کی تمام الماریاں خاصی لمجی چوڑی اور بڑی شانداروخوش وضع ہیں، گرائن

کواڑوں میں شیشے نہیں لگوائے گئے جن کا آجکل عام رواج ہے۔ میں نے اس کے متعلق
استفسارا عرض کیا تو فرمایا، شیشے ٹوٹ بھوٹ جاتے ہیں تو پھر کہیں سے پورے ناپ کے شیشے لا نامشکل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، ثیشوں میں ایک دوسرانقص بیہ کرروشی کے نفوذ سے کتابوں کی براتی وجلاداری مرهم پڑجاتی۔ آپ نے فرمایا، ایک تیسرانقص بیجی تھا کہ اب بندالماری کو کھو لتے ہیں تو مطلا و مجلا کتابوں کا حسن مستور یک دم جلوہ آراہو کرایک خاص شان کا مظہر ہوتا ہے، شیشے لگائے جاتے تو یہ بات نہ ہوتی۔

حلا محمل خم

پہاڑکا وقار اور اُس کی استفامت ضرب المثل ہے۔لیکن جب وہ انسان کے دستِ
تصرف کے آگے پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہوجانے سے خی نہیں سکتا تو ہمارے حضرت کی
خود داری وعالی وقاری کی کیا ریس کرسکتا ہے جونہ کسی انسان کی نادانی و بے تمیزی سے برہم
ہوں اور نہ کسی کا جہل وسوءِ ادب ان کے مزاج کو آشفتہ کرسکے۔

ہوں اور یہ کا میں وحویا وب ان سے حران وہ علیہ رہے۔

زیر دباری ما خوار وزار شد عالم
میں نے بار ہا دیکھا کہ جب کسی خادم سے متعلقہ خدمت میں کوئی فروگذاشت یا
غفلت وقوع پاتی ہے جواظہار ناراضگی کا مقام ہونا چاہیے تو آپ اس کے متعلق تنبیہ بھی ہنس
ہنس کے کسی لطیفہ کے پیرایے میں فرماتے ہیں کہ خادم کا دل ملول نہ ہو۔ سمجھنے والے سمجھ
ہنس کے کسی للہ علیہ وسلم نے خادم کی دل ملول نہ ہو۔ سمجھنے والے سمجھ
ا۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بچہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
کسی کام کے لیے بھیجا، وہ بازار میں بچوں کے ساتھ کھلنے لگے۔ آپ اٹھ کرخود گئے اور اُن
کی گردن پر ہاتھ رکھ کرمسراتے ہوئے فرمایا ہم اُس کام کے لیے گئے یانہیں۔ (مشکلوۃ)

جاتے ہیں کہ یہ تنبیہ وچشم نمائی ہے گرناواقف کی نظر میں وہ ظرافت وخوش طبعی ہوتی ہے۔
مجھی بتقاضائے بشریت ناراض بھی ہوتے ہیں تو اس کا احساس آسان نہیں۔ کوئی خاص
نباض نفسیات اگر نظرِ غائر سے کام لے تو وہ اس ناراضگی کی کیفیت یوں محسوں کرے گا کہ
کدورت وطال کا ایک ہلکاسا اُبر شکفتگی کے جاند پر اِدھر چھایا ، اُدھراُ ڈگیا۔
کے بملکِ رضاً خشمگیں نے باشد
دریں ریاض گلِ آتشیں نے باشد

میں نے اپنے مقصد وقائع نگاری کو طحوظ رکھ کرئی دیرینہ خادموں سے الگ الگ الگ پوچھا کہ حضرت نے بھی کسی پر اعلانیہ اظہارِ نارانسکی بھی کیا ہے؟ تو اس کا جواب جھے نفی کم میں ملا مصرف آپ کے ایک رشتہ دار کے متعلق سب کا جواب متفق علیہ تھا کہ بس اس پر ایک مرتبہ ناراض ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ اس نے ہتک شریعت کی تھی۔ میں

سيد مختارا حدمتوطن اترولي منطع على گره هايك نيك نها دنو جوان اور شريف النسب سيّد

۔ و کان رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ابعد الناس غضبا واسرعهم وضاً. لیمن: رسول الله صلّی الله علیه وسلّم سب لوگوں سے زیادہ دیر میں ناراض ہونے والے اور سب سے جلدی خوش ہوجانے والے تھے۔(احیاءالعلوم)

- من انس قال حدمت النبي صلّى الله عليه وسلّم عشر سنين فما قال لى اف دلالم صنعت دلا الا صنعت الح لم لاصنعت هذا الامر. (مرقاة) يعن: انس رضى الله عنه كهم من في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كى خدمت وس سال تك كى جوّة آپ صلّى الله عليه وسلّم في بي محصة أف تكن بين كها دنه يون كها كمّ في فلال كام كون كيا اور نه يه كها كه قلال كام كون نبين كيا ـ (مشكوة باب في اخلاقه وشاكله ص ١٥٥) (مفتى عطاحم سلمه)
- س و کان صلّی الله علیه و سلّم یغضب لوبه و لایغضب لنفسه. لیعنی: رسول الله صلّی الله علیه و سلّم یغضب لوبه و لایغضب کے لیے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ہوتے تھے۔

على گڑھ كالج كے طالب علم ہيں۔ توفيق اللي نے دشكيري كى۔ جاذبہ غيب نے كالج سے اٹھایا اور یو بی کی پُر بہار فضا ہے نکال کر اِس لق ودق تھل میں لا ڈالا۔اب وہ حضرت کے خدام میں منسلک ہیں اور ہروقت ہاتھ میں ذکر کی شبیع گروش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ شب کی مجلسٰ میں حضرت نے فر مایا کہ مولا ناشیلی نے اپنی سیرتِ نبوی میں تمام غز وات وسرایا کو مدافعانہ جنگ ثابت کرنے میں محض تکلف اور سعی فضول کا ارتکاب کیا ہے۔سیّدمختار احمر ا پک سیجے العقا کداورمجلس کےادب شناس ذاکر ہیں ۔گرآ خرذ ہن وذ کانے ابتدائی نشو ونمااس چنتان میں یائی ہے جس کی آبیاری سرسید کے ہاتھوں ہوئی ہے،اس لیے یہ بات ان کے کانوں کے لیے نامانوس تھی۔انہوں نے اپنی تشفی جابی۔حضرت نے ایک شائستہ تقریر میں مدعا کوواضح کر دیا۔ سائل نے بھر کچھشبہات پیش کیے۔ حضرت نے بھر بکمالِ لطافت ان کے رفع کرنے کی کوشش کی ۔ آخر اِس قال اقول کا سلسلہ اس قدر طوالت پکڑ گیا کہ گویا مختار احمد صاحب نے شبلی کی طرف سے وکالت کا ذمہ لے لیا اور بیرڈ ھنگ مجلس کے دابِ معتاد کے بالکل خلاف تھا،جس سے ہم سب لوگ پریشان تھے مگر حضرت کے گفت وکلام کے لہجہ میں نرمی و ملاطفت کی جوشان ابتدا میں تھی اس میں سرموفر ق نہیں آیا۔ آخر کسی خادم کا اشارہ یا کرسیدصاحب خاموش ہوئے۔

مولوی نوراحمرصاحب کی سادہ مزاجی کا ذکراو پرگزر چکاہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی نہایت صاف گواور بحث پیند بھی واقع ہوئے ہیں۔ایک مرتبہ بس شب میں حضرت بیذکر فرمارے تھے کہ ہمارے حضرت مرحوم (مولا نا سراج الدین قدس سرۂ) نماز میں اس قدر لیے رکوع و بچودکرتے تھے کہ ہماوگ ان کے پیچھے گیارہ مرتبہ تبیجات پڑھ لیتے۔ مولوی نوراحمہ: مرحضور تو اِس قدر جلدی آرکوع و بچودکرتے ہیں کہ ہم بمشکل تین تبیجیں پڑھ ا۔ مولوی صاحب کوشاید کی مغرب کی نماز میں ایساوہ م ہوگیا ہوگا اور بطور خوش طبعی حسب عادت خودم ض کر دی ہوگی، ورنہ اُس زمانہ میں حضرت قبلہ روجی فداہ کی نماز تعدیل ارکان کی رئی و سے ضرب المثل اور فر بانِ نبوی صلوا کے صاد ایت مونی اصلی کا اعلیٰ مصداق ہے۔ تیام کے مطابق رکوع جود میں کی بیشی فرماتے ہیں۔ نماز فجر میں جب سورہ انعام یا کے سفعے یر) رہندا کے صفعے یر)

سکتے ہیں۔

حضرت: (مسکراکر)مقتدیوں کی رعایت بھی تو ہونی چاہیے کہ ان میں ضعیف اور کاروباری سبجی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

مولوی: ذرااورزیادہ دیرتک رکوع و تجود کرنے میں کس کو تکلیف ہوسکتی ہے؟ حصرت: (بخند ہپیشانی) میصرف آپ ہی فرماتے ہیں یا دوسر بے لوگ بھی اس خیال میں آپ کے موسکہ میں ہیں؟

مولوی: دوسر بےلوگ بزدل کی برات بھی ہات عرض کرنے کی جرائت نہیں رکھتے۔ جنانچہ ابھی مغرب کی نماز کا واقعہ ہے کہ حضور نے پہلی رکعت میں سور اور کی کی اور دوسری میں سور اور کو گر پڑھی۔اس پر تو کسی کو بیعرض کرنے کی جرائت نہ ہوئی کہ ان کے درمیان سور اور اعون کا جھوڑ دینا مکروہ ہے،حالا نکہ مقتلہ یوں میں گی علاء تھے۔

اس پر حضرت نے ہنس ہنس کرنہایت نری سے اور مخاطب کے شجیدہ سوالات کی تخی و ترشی کو اپنی خوشنودی و خندہ بیشانی کی حلاوت میں چھپا چھپا کر ہار بار سمجھایا کہ کسی سورة کا درمیان میں چھوڑ دینا اس صورت میں مکروہ ہے کہ ذہ سورة اس قدر چھوٹی ہو کہ ورکعتوں میں اس کا پڑھنا کافی نہ ہو سکے، جیسے سورہ کو ثر اور سورہ اخلاص ہیں ۔لیکن سورہ ماعون بڑی سورت ہے۔ اس کی سات آیات ہیں جو دور کعتول کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے الیم سورت کے آئے پیچے سے سورتیں پڑھ لینا اور اس کوچھوڑ جانا مکروہ نہیں۔

اس کے بعد آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ میری معذوری کو بھی سب لوگ جانتے ہیں لکنت کے سبب میں بعض اوقات ایک خاص سورت کوشروع کرتا کرتا رُک جاتا ہوں تو جوسورة سامنے آتی ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔

( گنشتہ ہے ہوستہ) سورہ طلم پڑھتے ہیں تو رکوع و جود اِس قدر کہے ہوتے ہیں کہ آب کے پیچھے ہماری شبیحوں کی تعداد گیارہ۔ ہے بڑھ جاتی ہے۔ 'مانی فنر نیس متاسط قر آت آپ کی سورہ والصافات ہوتی ہے۔ (عبدالرسول علی عنہ ساکن بکھر شلع شاہور)
ا۔ اس فقرہ برکی حاضرین نے برامنایا۔

مولوی نوراحمرصاحب نے بیشج جواب بھی سنا۔اس کی متند دلیل بھی سنے۔حضرت کی تجی معذوری بھی تجھی۔قرآن مجید منگوا کرسور ہاعون کی آیات بھی گن لیں۔۔ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ،سات۔ مگر پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ برابر مرغی کی ایک ٹا تگ ہی رَشتے چلے گئے۔اور آج مشہور مقولہ 'ممل آنست کہ چپ نشو د' کی صحت بھی پایی ثبوت کو پہنچادی۔ تیلے۔اور آج مشہور مقولہ 'ممل آنست کہ چپ نشو د' کی صحت بھی پایی ثبوت کو پہنچادی۔ تیل وقال کا سلسلہ برابر کھنچا چلا گیا اور ہم سب کواندیشہ ہوا کے حضرت کی طبیعت ملول

فیل و قال کا سلسلہ برابر تھنچا چلا گیا اور ہم سب کو اندیشہ ہوا کہ حضرت کی طبیعت ملول نہ ہو اے ۔ مگر آپ ہیں کہ اس طرح بشاشت ہے، ملاطفت ہے جمل ہے اور زمی ہے اس گفتگو میں حصہ لیتے رہے جس طمرح ایک شفق باپ اپنے شوخ نیچے کی بیبا کیوں کو باندا نہ افغاض ٹالتا جاتا ہے ۔ حتیٰ کہ گھڑی نے گیارہ بجائے اور حضرت نما نے عشاء کی تیاری کے لیے کھڑے ہوئے۔

حفرت سلمہ ئے اپنے تمل کی شان میں فرق تو نہیں آنے دیا، گرید صاف طاہر ہوتا تھا کہ آج فرطِ تحل نے طبع مبارک کو پھے تھا دیا ہے۔ ججرہ سے نکلتے وقت مولوی عبداللہ صاحب کو بچیدہ لہج میں آہتہ سے فر مایا، اس مسئلے کو کتابوں میں بھی دکھے دکھنا۔

نمازِ عشاء کے بعد آج خلاف معمول پھر مجلس منعقد تھی مولوی عبداللہ صاحب نے طحطاوی کی بیعبارت پیش کی:

ويكره فصله بسورة بين سورتين قراهما في ركعتين لما فيه من شبهة التفضيل والهجر وقال بعضهم لا يكره اذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان.

یعن: امام کا دوسورتوں کے درمیان، جن کو دور کعتوں میں پڑھا ہو، کس سورة کوچھوڑ جانا کروہ ہے کیونکہ اس سے ایک سورة کو دوسرے سے افضل سجھنے یا اس کوترک کر دینے کا شبہ ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مکر دہ نہیں جبکہ وہ سورة کمبی ہوجیسے کہان دونوں کے درمیان دوچھوٹی سورتیں ہوں۔

اس مطلب توحل ہو گیا مگر و یُکٹر و کے عموم اور لایہ بکر و کے قول بعض ہونے نے مدعا کو کسی قدر کمزور کر دیا۔ حضرت نے فر مایا، شامی مقبول فقاوی ہے، اس کو دیکھو۔ شامی

## آئى تواس ميں بيمبارت نكلى:

ويكره الفصل بسورة قصيرة اما بسورة طويلة بحيث يلزم منه اطالة الركعة الثانيه اطالة كثيرة فلا يكره كما اذا كانت سورتان قصيرتان... الخ.

روں کے ایکن بری سورۃ کو درمیان میں چھوڑ جانا مکروہ ہے، لیکن بری سورۃ بعنی: کسی حجود فی سورۃ کو درمیان میں چھوڑ جانا مکروہ نہیں۔ جس سے دوسری رکعت زیاوہ لمبی ہوجاتی ہوتو اس کو چھوڑ جانا مکروہ نہیں۔ جیسے کہ ایسی صورت میں مکروہ نہیں جبکہ دوچھوٹی سورتیں ہوں۔

اب مسئلہ صاف تھا۔مولوی نوراحمر کوفتا دی کے اس واضح ولائح فیصلے کے آ گے ہتھیار ڈال دینے پڑے اوراپی فلطی کااعتراف کیا۔

بمناسبت مقام ایک پراناواقعہ مجھے یادآ گیا جو میرے سامنے وقوع پذیر ہواتھا۔ ایک مشہور بزرگ جو حلقہ صوفیہ میں نہایت نیک نامی سے یاد کیے جاتے تھے، حتی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب بگوی اور حضرت خواجہ محمد امین صاحب بگوڑی جیسے اکا برمشائخ بھی ان کی ملاقات کے لیے خود چل کر گئے ہیں، ایک مرتبہ ان کا ایک مریدکی مسئلے پراڑگیا اور دوسرے وقت اپ دعوے کہوت کے لیے ایک کتاب اٹھالایا۔ مرخلطی مسئلے پراڑگیا اور دوسرے وقت اپ دعوے کہوت کے لیے ایک کتاب اٹھالایا۔ مرخلطی یہ کی کہ سرمجلس میں اس وقت جب پیرصاحب ختم شب سے فارغ ہوئے تھے اور بعض کیے کہ سرمجلس میں میں محووسر بگریباں بیٹھے تھے، کتاب کھول کر اُن کے سامنے رکھ دی۔ اس جرات و جسارت پر پیرصاحب کو اِس قدر عصر آیا کہ جھنجھلا کر اُس پرحملہ آ ور ہوئے۔ مرید تو لیک کرکسی طرف جھپ گیا، پیرکو دو تین حاضرین نے با ندانے آ دب تھا ہے رکھا۔ مگر اُن کے دو دو جو انوں کی کولی سے نکلے پڑتے ہیں۔ اور اِس زور سے چلا رہے ہیں کا یہ عالم ہے کہ دود و جو انوں کی کولی سے نکلے پڑتے ہیں۔ اور اِس زور سے چلا رہے ہیں کہوگا ہڑگیا۔

اگر ہمارے حضرت کے نفس میں بھی پچھ صدت وسُورت ہوتی تو کیا آج کا واقعہ اس قسم کا رنگ لانے کے لیے کا فی نہ تھا؟ مگر جس دھات میں کھوٹ کا شائبہ تک نہ رہے، آگ کی گرمی اس کے رنگ کو بھی متغیز نہیں کر سکتی ۔ حضرت کے مزاج کی کیفیت اس نا گوار مکالمہ میں اوّل ہے آخرتک کیسی رہی؟ آؤایک بار پھراس کامطالعہ کریں:

کسی کے فعل وعمل برمعترض ہونا،اگر چہ وہ امر بالمعروف کے درجے ہی میں ہو، ا بیب ہم رتبہ آ دمی کے صبر وقتل کے لیے بھی چیلنج ہے۔ چہ جائیکہ ایک مرید کی زبان سے پیر کے حق میں بیسلوک ہوجس کی ہستی مرید کے لیے انبیاء وصحابہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ مگر حضرت نے اس سلوک کونہایت خوش اخلاقی ہے گوارا کیا۔ کیا دلیرانہ صاف گوئی کے مقابلے میں برد بارانہ حق نیوشی کی اس ہے بہتر مثال کوئی دکھا سکتا ہے؟ اب آ گے چلو۔ جب معترض کی غلطی واشگاف ہوجائے اوراس کو بچے جواب مل جائے اور پھر بھی وہ جیب نہ ہو تو دوست آشنا بھی اس تتم کی ہٹ دھرمی سے چیں بجیں ہوجاتے ہیں۔ چہ جائیکہ ایک شخ اجل اور مقتضائے زمانہ کوالی فضول مکالمت کی آ ماجگاہ میں رکھا جائے \_مگر آپ نے اس کو بھی برداشت فرمایا اور آخرتک ہنس ہنس کرٹا لتے رہے۔ کیا وسعت ظرف اورعلونفس کا اس ے اعلیٰ نمونہ کی نے دیکھاہے؟ اورآ کے بڑھو۔اب ایک چھوڑ، دودوفا وی بھی حضرت کی تائيد ميں موجود ہو گئے اور حریف بحث نے اپنی ہار بھی مان لی توالی حالت میں فاتح خواہ کم رتبہ ہویا ہم رتبہ یا عالی رتبہ بہرصورت اس کے چہرے پر بشاشت اور آواز میں حوصلہ مندی کا لہجہ یایا جائے گا۔ گر ہمارے حضرت نے اس کے بعد جو کلمات طیبات فرمائے ،ان سے صرف حق الامر کا اظہار باندازِ اعتذار یا یا گیا۔ کیا تواضع واکسار کی اس ہے بہتر نظیر پیش کی جاسکتی ہے؟ اور کیا ہوائے کبروآتش غضب کو سخر کرنے کی بیرکرامت ہوا پر اُڑنے اورآ گ کو روندنے کےخوارق سے پچھ کم ہے؟ آخر میں حضرت نے فر مایا، اب سے بیس سال قبل میں ان تمام جزئيات مسائل كالورى مدقق سے مطالعه كرچكا موں جوعموماً عبادات ومعمولات میں پیش آتی ہیں اور کافی مجتس اور تحقیق سے اپنا اطمینان کر کے ان پڑمل کی بنیا در کھی ہے۔ عرصه ہو کیا،اب ان تحقیقات کاسلسلہ تو ہرجگہ یا نہیں آتا، اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ میراعمل ہر مسئلے میں کسی نہ کسی صحیح شخقی رمنی ہے۔

پھر فر مایا،میری تو عادت ہے کہ میں احتیاطاً ان آ داب کما بھی پابندرہتا ہوں جن کا بشرطیکہ وہ آ داب اپنے مسلک فقہی میں مروہ نے قرار دیے گئے ہوں۔ (مفتی عطامح سلمۂ ریہ) ترک دوسرے نداہب میں مفسد صلوٰ قاہو۔ مثلاً صلبوں کے زدیک جلسہ بین السجد تین میں اکسٹھ اغیف ولئی ایک مرتبہ پڑھنا فرض اور تین مرتبہ ستحب ہے۔ میں اس کو ضرور پڑھتا ہوں۔ حالانکہ احناف کے نزدیک اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ قعدہ اخیرہ میں علائے ظواہر کے نزدیک اللّٰهُ مَّ اِنِّی اَعُوٰ ذُہِکَ پڑھنی فرض ہے جی کہ اس کے سواکوئی دوسری دعا پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوتی۔ میں محض اس خیال سے بھی دعا پڑھتا ہوں کہ اس سے ہر دو فدا ہب پڑمل ہوجاتا ہے۔ حالانکہ اس کے سوااور بھی ماثورہ دعا کمیں ہیں۔ بعض احادیث میں فیرکی سنتوں اور فرضوں کے مابین لیٹ جانا مروی ہے۔ مگر اہلِ طواہر کہتے ہیں کہ فرض میں بڑھی کہ اس کے بغیر فیم کے ایک لیٹ جاتا ہوں۔

سنیں بڑھ کرتھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں۔

سنیں بڑھ کرتھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اہلِ خواہر کا مسلک بھی عجیب ہے۔ وہ ظاہر کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ تاویل واعتبار کے تو دشمن ہیں۔ان میں سے ایک ابن حزم بڑے مشہور ہیں۔وہ تمام محدثین ، جی کہ بخاری و مسلم وغیرہ اکا برشیوخ حدیث اور ائمہ مجتبدین پرنہایت سختی سے نفذ و جرح کرتے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ حجاج ابن یوسف کی تکوار سے اور ابن حزم کے قلم سے کسی کو پناہیں۔

### مهمال نوازي وخادم بروري

حضرت کوائے مہمانوں کے آرام دراحت کا برداخیال رہتا ہے۔ان کے قیام دطعام اور دیگر ضروریات کا انظام بردابا قاعدہ ہوتا ہے۔سب کے لیے تہید ما بحق اور تفقد احوال مد نظر رہتا ہے۔ ذاکر ین خانقاہ جوا کی مدت معین تک نصاب سلوک کے پورا کرنے کے لیے مقیم ہیں،ان کے لیے تو سادہ پوتی وسادہ خوری شرطِ طریقت اور داخل مجاہدہ ہے،اس لیے مقیم ہیں،ان کے لیے تو سادہ بوتی وسادہ خوری شرطِ طریقت اور داخل مجاہدہ ہے،اس لیے ان اضیاف اللہ کوتو دواماً دعوت شیراز سے متع ہونالازم ہے۔اس کے سواجو خاص مہمان چندروز کے لیے حاضر درگاہ ہوں، ان کی مہمانی موقت یا غیر موقت ،سادہ ہویا کہ تکلف کے ساتھ ہوتی ہے۔ گریے تمام مہمان خواہ ان کی مہمانی موقت یا غیر موقت ،سادہ ہویا کہ تکلف کے صفرت کے دریائے تو جہات سے سب کیاں طور پر سیراب ہوتے ہیں۔ اور آپ کی

شفقت وعنایت اور رحمت ورافت سب کے لیے علی السویہ وقف ہے۔

ایک دن میں نے عرض کیا، حضرت! میں کمتوبات شریف کے بالاستیعاب مطالعہ کا ادادہ رکھتا ہوں۔ حضورا مرتسر خطا کھودیں تو شاید بیہ کتاب رعایتی قیمت پرمل جائے۔ فرمایا، روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہال کتب خانہ میں اس کے پانچ ننخے موجود ہیں، ایک ننخ مطالعہ کے لیے آپ لیے جا کیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت! میرے کتب خانہ میں بھی تو اس کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا، بہتر، خطاکھوادیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خادم بھیج کر جھے بلوایا اور مکتوبات شریف کا ایک عمدہ ننچ چار مجلد جلدوں میں جھے عطا کر نے فرمایا، حضرت مرزا جان جاناں قدس سرۂ نے اپنے ایک مرید حضرت مولانا نعیم اللہ بھڑا بچئی کی ہوقت رخصت مکتوبات شریف کا ایک ننے عنایت کر نے فرمایا تھا، یہ میری طرف سے تمہمارے لیے تخذ ہے، اس کوزیر مطالعہ رکھنا۔ میں مرزا صاحب کی برابری تو نہیں کرسکتا، لیکن اتنا میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تخذ ہے، اس کا مطالعہ کیا کریں۔

مستری ظہور الدین کا بیان ہے کہ وہ معجد خانقاہ کی جھت کے بینچ پلستر کر رہے سے ۔ ناگاہ او پر سے بہت ساگیلا مسالہ جو چھٹا تو اُن کے منہ پرآ گرا۔ تربتر چوناقلعی بہت ک مقدار میں آ نکھے اندر اُتر گیا اور وہ در دکی شدت سے بہتاب ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو پکڑ کر چار پائی پرلٹادیا۔ حضرت تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ مرغ بسل کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آ نکھتو جاتی رہی ،اگر نہیں گئی تو یقیناً جاتی رہے گی ،مگر کسی طرح یہ دروستم جائے تو فنیمت ہے۔ مستری کا بیان ہے کہ اس وقت میرے سرمیں دردکی میکیفیت

متوبات امام ربانی قدس سرۂ تین جلدوں میں امرتسر میں چھپے ہیں۔اعلیٰ ایڈیشن کانسخہ بہ
قیمت ۱۸ررو ہے،ادنیٰ ایڈیشن کا بہ قیمت ۱۲ررو ہے ملتا ہے۔ یہ مؤلف کے وقت کی بات
ہے۔ ۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کے بعد مولا تا نوراحمد امرتسری طالع و ناشر کمتوبات شریفہ کا
کتب خانہ ضائع ہو گیا۔ان کے فرزند مولا تا محم سلیمان صاحب فاروتی خالی ہا تھولا ہور
منتقل ہو گئے۔اب ان کی سعی ہے، ۱۳۸۱ھ میں امرتسری ایڈیشن کے مطابق لا ہور سے نیا
ایڈیشن شائع ہو گیا ہے۔ (محبوب اللی عفی عنہ)

تھی کہ گویا کسی اوزار سے کھو پڑی کوتوڑا جارہا ہے۔ حضرت سلمۂ نے فر مایا، جلدی ان کوکسی ہیںتال میں لے جاؤاور خواہ کچھ ہی خرج ہوجائے بلا تامل علاج کراؤ۔ گرمستری نے عرض کیا، حضرت! ورداور تکلیف سب منظور ہے، اِلّا حضور کے قدموں سے دورجانا گوارانہیں۔
اس کے بعد حضرت کی بارحال پوچھنے کے لیے تشریف لائے۔ کپھرا یک مرتبہ کسی خادم کے ذریعے حال دریافت فر مایا۔ مستری نے عرض کیا کہ مجھے درد سے جو تکلیف ہے سو ہے گر ایس سے زیادہ تکلیف حضور کے بار بارقدم رنج فر مانے کی ہے۔

اس پیغام کا پنچنا تھا کہ جذبہ 'شفقت جوش میں آگیا اور وہ وقتِ خوش رونما ہوگیا جس کا وقت مقرر نہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور اِس شان کے ساتھ اٹھے کہ بلا اجابت لوٹے والے نہ تھے۔ مولانا مغیث الدین صاحب کلمستری کی طرف دوڑے گئے اور بشارت دی کہ حضرت دعا فرمار ہے ہیں اور میں آپ کی انگلیوں میں سے اجابت کا نزول مشاہدہ کررہا ہوں۔ تم کہوکیا حال ہے؟ مستری نے کہا، الحمد للد! بالکل اچھا ہوں، دردکا نام و نشان نہیں رہا اور آنکھ بھی صحیح وسلامت ہے۔ دوسرے لیمے میں مستری جی اسی طرح پاڑ پر بیٹھے کام کرتے نظر آتے تھے۔

ا۔ کان النبی صلّی اللّٰه علیه وسلّم احسن شنے عیادة للمریض. لیخی: نی کریم صلّی الدّعلیہ وسلّم بیار بری میں سب سے اچھے تھے۔ (نسائی)

مولانا مغیث الدین فاضل دیوبندساکن چاند پورشلع بجنور (یوپی) حضرت کایک خادم و مجاز خاص بین \_ آ جکل ملک ایران بین مقیم بین \_ ان کے مکاشفات مجیب بوت بین \_ پھر ایران سے آپ مدیند منورہ جمرت فرما گئے اور ایک بار جج بیت الله کرنے کے بعد پھر حدود مدیند منورہ سے باہر نہیں نکلے کہ مبادا حدود مدیند سے باہر موت آ جائے اور جوار نبی صلی الله علیہ وسلم میں فن کی سعادت سے محرومی ہوجائے۔ جمدہ تعالی سلامت باکرامت بین، گواب ضعیف اور بعض عوارض کی وجہ سے نقل و حرکت سے معذور ہوگئے بین \_ مدة حیاته و متعنا بزیارته و برکاته آمین.

مکافقہ:مفتی عطامحرصاحب مرظلۂ کا بیان ہے کہ ۱۳۸۵ھ میں جب میں نے مکتوبات (بقیدا کلے صفح پر) آپ کے معتقدین خاص اور مریدانِ مجاز بھی استفاضہ صحبت کے لیے شرف حاضری حاصل کرتے رہتے ہیں۔آپ سب کواعزاز واکرام کے ساتھ ملتے اور کمال شفقت سے پرسٹ احوال فرماتے ہیں۔ رخصت کے وقت علی قدرِ مراتب کسی کو کھڑے ہوکر مصافحہ و معافقہ کے ساتھ ،کسی کو بیرونِ خانقاہ تک اور کسی کواور آگے دور تک مشابعت کے ساتھ وداع فرماتے ہیں۔

خانقاہ شریف ہے کندیاں ریلو ہے مٹیشن تک تین کوس کاریتلا راستہ ہے، اس لیے مجھا لیے کمزور و نا تو ال خادموں کے لیے از راہ شفقت سواری کا بھی انتظام فر ما دیا کرتے ہیں۔خوشاب، بھیرہ وغیرہ کے سفر کا ذکر چیچے گزر چکا ہے۔ جس روز سفر کی تیاری ہوئی، اسباب اونٹ پر لا داگیا اور حصرت کی سواری کی خاص گھوڑی تیار ہوکرآ گئی تو مجھے ارشاد ہوا

( گذشتہ سے پیوستہ ) حضرت حاجی دوست محمد قند صاری قدس سرۂ اور دوجلد فوائدِعثانی ہوائی ڈاک ہے ان کی خدمت میں ارسال کیں تو جواب میں آپ نے بہت اظہار مسرت فر مایا اور دعوات خیر سے نوازا۔ نیزتح برفر مایا کہ میں پارسل وصول کرنے کے لیے ڈاک خانہ سے اطلاع ملنے برخود گیا تو میں نے دیکھا کہ پوسٹ ماسرانوارولایت میں غرق ہے۔ یول محسوس ہوا کہ وہ خدائے تعالی کاولی مقرب ہے۔لیکن جب کتابیں وصول کر کے میں ڈاک خاند سے باہرآیا اور پھر پوسٹ ماسٹر صاحب کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ ان انوار سے خالی ہے۔اب اصل حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ انوار خاصہ ان کتابوں کے تھے۔ نيزتح ريفر ماياكه جب ميس ان كتابول كامطالعه كرتا مول توخود كوأن اكابر كي مجلس ميس بيشا ہوامحسوں کرتا ہوں ۔مفتی صاحب موصوف نے فرمایا کہ جب فقیر مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو روضة اطهر على صاحبها الصلوات والتسليمات من الله الملك الأكبركي زيارت كے بعد معمول حضرت شاه مغیث الدین صاحب سلمه الله تعالی کی خدمت میں حاضری کاربتا تھااور آپ ازراهِ انبساط این واقعات و مکشوفات فقیر کے سامنے بالکل اس انداز سے فرمایا کرتے تھے جس طرح معاصرا فراد یا ہمی گفتگو بے نکلفانہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ فقیرے بہت متقدم ہیں۔(محرمحبوب البی عفی عنه، ۲ رذیقعده ۱۳۸۹ه )

کہ م ابھی اس گھوڑی پرسوار ہوکر طیشن پر پہلے پہنے جاؤ۔ مولوی عبداللہ صاحب ساتھ جا کیں گے۔ وہ گھوڑی واپس لے آئیں گے تو پھر ہم اس پرسوار ہوکر آئیں گے۔ فاکسار کوایک تو حضور کے فربِ فاصہ پرسوار ہونے کی جرائت نہ ہوتی تھی ، دوسر ہے! ہندا کے سنر میں چند کو س کتک شرف معیت ہے جم وم رہنا نا گوار تھا۔ اس خیال ہے عرض کیا کہ بندہ بھی ریگہ تانی ملک کا باشندہ ہے اور ریت میں پیدل چلنے کا عادی ہے، دیگر فادموں کے ساتھ حضور کے کا باشندہ ہے اور ریت میں پیدل چلنے کا عادی ہے، دیگر فادموں کے ساتھ حضور کے زیرسایہ پیدل ہی چلنا پہند کرتا ہے۔ تو فر مایا نہیں نہیں ، دیر نہ کر و، سوار ہو جاؤ۔ راقم نے باہر نکل کر بعض خدام خاص سے عرض کیا کہ لٹد آپ ہی مجھے ہمراہ پیدل چلنے کی اجازت ولا دیں۔ انہوں نے کہا ، اس کے متعلق خود آپ کا التماس کرنا زیبا تر ہے۔ چنانچہ راقم نے پھر حاضر ہوکر عذر کیا تو آپ نے شبخیدہ لیج میں فر مایا ، کیوں ناحق دیر کرتے ہو، سوار ہو جاؤ۔ اب تعمیل ارشاد میں تامل کرنا مشکل تھا کہ الامر فوق الا دب۔ مولوی عبداللہ جاؤ۔ اب تعمیل ارشاد میں تامل کرنا مشکل تھا کہ الامر فوق الا دب۔ مولوی عبداللہ صاحب مجھے شیشن پر چھوڑ کر گھوڑی کو واپس لے گئے تو حضرت نصف راستہ تک پیدل تھریف لا چکے تھے۔

خوشاب میں ایک شب قیام رہا۔ چاہے کا وقت آیا تو مولوی عبداللہ صاحب، جو اِس فتم کی خدمات کے متولی ہیں، موجود نہ تھے۔ آپ نے خود اپنے دستِ مبارک سے چاہے کہائی۔ پہلے خدام اور دیگر حاضرین کو پلائی، پھر خود نوش فرمائی۔ ہم لوگوں نے اس کام میں ہاتھ بٹانے کی بہتری التجا کی گرسارا کام آپ نے خود بی انجام دیا اور فرمایا، مولانا! مجھے چاہے بیکا نے کی بوی مہارت ہے۔ حضرت صاحب مرحوم کے لیے میں بی چائے بیکا تا تھا۔ جامع مجد خوشاب کی دیوار پر میں نے ایک بجیب مطبوع نقشہ چسپاں دیکھاجس میں جامع مجد خوشاب کی دیوار پر میں نے ایک بجیب مطبوع نقشہ چسپاں دیکھاجس میں شہدائے خوشاب پوری تفصیل کے ساتھ درج سے مولوی فتح دین صاحب اذہر خوشابی اس کے مؤلف ہیں۔ جھے بہت پند آیا۔ دوسرے دن ایک طالب علم کو میں نے ایک روپید دے کر کہا، ایک ایسانقشہ مؤلف سے خرید لاؤ۔ حضرت نے ساتو اُس طالب علم کو میں ا

گزر چکا۔

سے فرمایا، میرانام لے کر کہو، انہیں ایک نقشہ کی ضرورت ہے۔اگر قیت مآتکیں تو دے دینا۔طالب علم نقشہ لے آیا۔مؤلف نے قیت نہیں لی۔

ملکوال سے بھیرہ کی طرف جانے والی گاڑی میں ہم لوگ مغرب کے وقت سوار ہوئے۔ چائے کا وقت گزر چکا تھا۔ مولوی احمد دین کیلوی ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کے لیے گاڑی میں چائے تیار کی جائے۔ فرمایا، جھے تو چندال خواہش نہیں، البتہ اگر آپ کا بی چاہتا ہے تو میں خود تیار کر دیتا ہوں۔ یہ کہا اور فوراً صندوق کھول کرسٹوب نکالا اور اُسے کرم کرنا شروع کر دیا۔ استے میں گاڑی نے سیٹی دی اور ہم لوگ دوڑ کر اپنے در ج میں جا بیٹھے۔ اگلے سٹیشن پر گاڑی تھر کی تو دیکھا حضرت خود چینک میں چائے اور ساتھ دو بیالیاں لیے جاری طرف تشریف لارہے ہیں۔ ل

قصبہ سمندری سے چنیوٹ جانے کا قصد تھا اور خاکسار کو حفرت سلمہ کے انتظامِ قیام کے لیے ایک روز پہلے جانا تھا۔ سواری کی بس قیام گاہ سے بہت دور فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپ اس خادم ناچیز کو موٹر تک پہنچانے کے لیے اکثر خدام سمیت تشریف لائے اور فرمایا، اگلی نشست پر ڈرائیور کے پاس بیٹھو، آرام رہے گا۔ میری خواہش تھی کہ حضرت کے والیس تشریف لے جانے کے بعد بیٹھوں۔ گر آپ نے فرمایا، بیٹھوبیٹھو، ابھی سے جگہ پر قبضہ کرلو۔ اور مجھ کو اپنی موجود کی میں اس جگہ پر بٹھادیا تو پھر تشریف لے گے۔

طبائع جامدہ ہمارے اعتقاد کی خواہ تھدیق کریں یانہ کریں ہمیں اس کی پرواہ نہیں،
لیکن ہمارالیقین ہے کہ حضرت کی نہ صرف عنایت ظاہری اپنے خدام کی حوصلہ افزائی وشفی
فرمائی کے لیے وقف ہے بلکہ آپ کی ہمتِ باطن بھی ہتو فیق حق حضور وغیبت میں کیسال طور
پراُن کے لیے آمادہ دشگیری رہتی ہے۔ اور نہ صرف آپ کا وجود ظاہری ہی اپنے متوسلین کی

عن الاسود قال سالت عائشة هاكان النبى صلّى الله عليه وسلّم يصنع فى بيت قالت كان يكون فى مهنته اهله تعنى خدمة اهله. لين: حفرت عائشٌ من يوچها كيا كرسول الله صلّى الله عليه وسلّم الني تحريش كيا كام كرتے تھے؟ فرمايا، گرواول كام كرديا كرتے تھے۔ (مشكوة)

پشت پناہ ہے بلکہ بعید نہیں کہ آپ کی صورت مثالی بھی بمشیتِ خداوندی خاص صعوبات و مشکلات میں ان کی تگران حال ہو۔ لے

مولوي عبدالله صاحب فاضل ديوبند اورمولا ناحكيم عبدالرسول صاحب بكهر باراور دیگر بہت سے اصحاب راوی ہیں کہ مولوی احمد الدین صاحب تنجیالی کے برادر زادہ قاضی امیر حیدرصا حب تنجیالی ایک مرتبدریل گاڑی میں سوار ہوئے۔ بھیرٹرزیادہ تھی۔ایک ہندو کا یاؤں جواُ کھڑاتو وہ ان پرآ گرا۔انہوں نے اپنے بیاؤ کے لیے اسے دھکیلاتو وہ سامنے کے بنج پر جا گرا۔ پنج کاعمودی تختہ اس کی کو کھ میں لگا اور وہیں مرگیا۔اس پر ایک شور برپا ہوا۔ لوگ امیر حیدر پرٹوٹ پڑے اور ان کو'' یابدستِ دگرے دست بدستِ دگرے'' تھینچ تھییٹ کر پولیس میں لے گئے ۔خون کا معاملہ، ہندومسلم کا سوال، بڑی مشکل کا سامنا تھا۔ بیہ غریب رونے تھے اور اس نا گہانی مصیبت ہے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اگلی صبح نور کا تڑ کا تھا کہ حوالات کے سنتری کوایک شخص نے آواز دی کہ امیر حیدرنام کا کوئی قیدی پہاں ہے؟اس نے کہا، ہاں ہے۔ پیخص سرکاری ڈاکٹر تھا، جو مار پیٹ اورضرب وزخم کے وقوعات کے متعلق اپنی رائے لکھتا تھا۔وہ سیدھااندر چلا گیا اور قاضی صاحب سے کا ن میں یو چھا،تم کس کے مرید ہو، ان کا کیا نام ہے، کہاں مقام ہے، کیسا حلیہ ہے؟ قاضی صاحب نے سب کچھ بتا دیا تو اُس کواطمینان ہو گیا اور اُن کوتسلی دے کر کہنے لگا،تم گھبراؤ نہیں ،مقول تلی کا برانا مریض تھا۔ ذراسا صدمہاں کی موت کے لیے کافی تھا۔ پس اس کے قاتل تم نہیں ہو بلکہ اس کا اپنا مرض اور بیا تفاقی حادثہ اس کا قاتل ہے،تم بےقصور ہو۔ میں اپنی مفصل رائے لکھوں گا، امید واثق ہے کہ انشاء اللّٰدتم مَری ہوجا وَ گے۔صرف چندروز کی حوالات ہےاور دو حیار عدالتوں کی پیشیاں ہیں اور بس ۔اس چندروزہ زحمت کوتم صبر و

تمام اوقات میں اور عام واردین وصادرین کے حق میں فیضِ تو جہات کو عام کیے رکھنا حضرات موئی نگریف حضرت امام ربانی حضرات موئی ذکی شریف حضرت امام ربانی مجد والف ثافی سے جاری ہوا۔ حضرات موئی ذکی اور اُن کے سیح متوارثین اس پر پوری طرح عامل میں۔ (مفتی عطامحم سلمهٔ ربهٔ)

سکون کے ساتھ برداشت کرلواور مطمئن رہو۔ پھراُس ڈاکٹر نے بتایا کہ آج شب دو بزرگ جھے خواب میں دکھائی دیے ،ان میں سے ایک متوسط عمر کے اور دوسر بے نہایت معمر تھے۔ متوسط عمر کے بزرگ نے فرمایا ، ہمارا ایک مریدامیر حیدرنام بے گناہ گرفتار ہوگیا ہے۔ تم اس کی مدد کرو۔ میں نے ان بزرگ کا نام ومقام دریافت کیا تو انہوں نے مجھے وہی پیۃ اورنشان بتایا جوتم نے بتایا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا ، بیدوسرے بزرگ کون ہیں؟ فرمایا ، بیده مرت محدرت اور صاحب ہیں۔ استے میں میری آئے کھل گئی۔

#### حزم داحتياط ادراخفائ احوال

تلقین و تربیت ہو یا مذاکرہ علمیہ اشارہ احوال ہو یا بیانِ اسرار، سب میں پوری طرح حزم واحتیاط محوظ رہتی ہے۔ ایسی بات کا مندے نکالنا بھی آپ کو گوارانہیں ہوتا جس پراعتراض کیے جا کیں، جس سے خواص میں شبہات پیدا ہوں، عوام میں بدگمانی تھیلے اور خواہ کی فتنہ بریا ہو۔ اُلفِینَنهُ اَهَدُ مِنَ الْقَتُل.

پیرِ سے خانہ چہ خوش گفت بدروی کشِ خویش کہ گو حال دل سوختہ با خامے چند

بیعت کے بعد پہلی مرتبہ جو مجھے ذکرِ خفی کا طریقہ بتایا تو میں نے عرض کیا،اس وقت
کوئی تصور بھی چاہیے؟ تو معا آپ نے فر مایا نہیں نہیں ،تصور کوئی نہیں ۔ کئی روز کے بعد میں
نے عرض کیا کہ ذکر میں خطور خوا طر سے بناہ نہیں ملتی ۔ تو آہتہ سے فر مایا،اگر اس وقت میہ
خیال کر لیا جائے کہ گویا شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں تو خوا طر بند ہو سکتے ہیں۔ پھر فاکسار کی
حاضر کی فافقاہ کے ایام میں صاف فرمادیا کہ شیخ کا تصور ہی حصول کمال کے لیے سب سے
خیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔

ناظرین بے خرنہیں کہ تصور شیخ کا معاملہ ہر چندایک اصح واحسن امر ہے مگر مور و اعتراضات ضرور ہے۔ پس اوپر کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ ایک نو مرید کواس نازک تعلیم کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے جو تدریج عمل اختیار فرمائی گئی، وہ کس قدر حکیمانہ اور پُراختیا طَقی۔ ل تعلیم وتنہیم اور تلقین وتربیت میں طالب کے سابقہ عادت وعمل کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے اور تعلیمات نفیسہ کوزبروی شونے یا یوں کہو کہ مار مار کر کھیر کھلانے سے قطعاً پر ہیز کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ سلوک کے مبتدی کوزیادہ زور ذکر پر دینا چاہیے۔ عبادات میں سے صرف فرائض وواجبات اور سنن مؤکدہ پر اکتفاکر کے باتی تمام نوافل و

شَاكُل ترفرى من الرحديث م كر:عن المحسن بن على قال سالت خالى هند بن ابى هالة وكان وَصَّافاً عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتهى أن يصف اتى شيئًا أتَعَلَّقُ به. (الحديث)

یعن: حسن بن علی رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے دریافت کیا اور وہ رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کا حلیه مبارک خوب بیان فرمایا کرتے تھے، اور میری ریتمناتھی کہ وہ مجھ سے ایسے اوصاف ذکر فرماویں جن سے میں اپنے آپ کو وابستہ کرلوں۔

مستحبات اور اوراد و وظائف کا وقت بھی ذکر کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ <sup>ل</sup>ہاں تہجد کے نوافل اگر پڑھ سکیں تو اُن کو نہ چھوڑیں۔ میں نے عرض کیا، تلاوت کلام اللہ کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا،سب کچھاس میں آگیا۔

اس اشارہ کی بنا پر چندروز کے بعد میں نے عرض کیا کہ بعض وظائف جو میں پہلے پڑھا کرتا تھا اب سب متروک کردیے۔ مگر بون پارہ تلاوت کلام اللہ اور نماز فجر کے بعد سورہ کلیمن پڑھا کرتا تھا اب سب متروک کردیے۔ مگر بون پارہ تلاوت کے لیمن پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، لیمن پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، لیے وقت نکال لیا کرواور سورہ لیمن بہتر ہے کہ تبجد میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، میری میا وادت بدہ کہ جو سورۃ یا رُکوع بطور وظیفہ جلدی جلدی پڑھ سامعمول ہو، اُس کو نماز میں میری میا وادت ہوا کو کہا نے میں بطور قر اُت نہیں پڑھ سکتا اور جس رُکوع یا سورۃ کو نماز میں قر اُڈ پڑھنے کی عادت ہوا کو کہا سے ضرورت کے لیے خارج نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہوسکتا۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا، اچھا ہے بھی پڑھ لیا کرو۔

اس کے بعد مجھے تنبہ ہوا کہ حضرت جو بات ابتدا فر مایا کرتے ہیں اس کو پورے اعتنا کے ساتھ اختیار کر لینا چاہیا اچھانہیں، کے ساتھ اختیار کر لینا چاہیا اچھانہیں، کے ساتھ اختیار کر لینا چاہیا اچھانہیں۔ کیونکہ طبع مبارک میں تشدد کا شمہ تک نہیں۔ تسامح وروا داری کی عادت بدرجہ کمال ہے۔ عذر معقول ہویا غیر معقول ،اس بارگاہ میں کوئی رقبوتا ہی نہیں۔ مبادا کوئی واجب العمل بات لحاظ اور رعایت میں دَب کررہ جائے اور اس کے ممل کی تو فیق نہ طے۔

دیوبندی اور بریلوی علاء کے اختلافات مشہور ہیں۔ علاقہ تھل میں خود ایک

ا۔ سیّدعبدالسّلام صاحب، جو ہمارے حضرت مرحوم سیّد ابوجمد برکت علی شاہ صاحب بجواڑی کے صاحبزادے ہیں اور ڈیڑھ سال سے حضرت سلمہ کی خدمت میں کسب سلوک کر رہے تصفید باطن و تجلید لطائف مقصود ہے۔ جب یہ مقصود حاصل ہو جائے تو پھر تلاوت کلام اللّد شریف اور ادائے نوافل اور دیگر اوراد و وظائف اختیار کیے جاتے ہیں، ورنہ بلاتصفید باطن ان امور سے وہ فا کدہ نہیں ہوتا جو تصفیہ باطن کے بعد ہوسکتا ہے۔

خانوادے کی دوصوفی جماعتوں میں وہ شدید اختلاف بریا ہے کہ مذکورہ اختلافات بھی اس کے آگے بیچ ہیں۔ایک روز حضرت کے نام ایک فریق کے کسی مولوی صاحب کا خط آیا۔ اصلی عبارت تو مجھے یا دہیں، مگر خلاصہ مطلب بیرتھا کہ فلاں مولوی صاحب کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم کو حاضر و ناظر اور بالاستقلال حاجت روا و مشكل كشاسجهة بين \_آبان كاس عقيد ك تقديق كرت بين يا تكذيب؟ حضرت نے خط پڑھ کر فرمایا، دیکھوییلوگ خواہ مخواہ ہم کو بھی اپنے فتنہ وفساد میں حصہ دار بنانا جا ہتے ہیں۔اگرہم اس خط کا جواب دیں تولامحالہ ہم کوایک فریق کا ساتھ دینا پڑے گا اور فرقہ بندی ہے ہم کوسوں بھاگتے ہیں۔ لمیں نے عرض کیا، حضرت! اس کا بہتر علاج ہیہ ہے کہ خط کا ۔ دیو بندی اور بریلوی دونوں مکب فکر کے حضرات اپنے کوخفی اور اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں اور واقعتا ہیں بھی حنی اور تنی ۔ ندہب فقہی اور مسلک سنی میں اتحاد کے باوجود بعض مسائل وفروعات جزئييين ويوبنديت وبريلويت كےمعرض وجود ميں آنے سے بہت پہلے ہے کچھ علاء کے درمیان رائے کا اختلاف چلا آر ہاہے،تفصیل کا بیہ مقام نہیں۔مقصودِ گزارش بیہ ہے کملمی اختلاف رائے عہد صحابہ وتابعین اور ائمہ مجتمدین رضی اللہ عنہم کے دورمیں بھی ہمیشہ سے ہوتار ہاہے جومنا فرت کا باعث نہیں بلک اِنْحَتِلاف أُمَّتِ مَ وَحُمَةً كے تحت جولا نگاهمل ميں وسعت كا موجب تھا، ايلي علم نجي طور پر اپنے درميان بحث و تتحیص بھی احقاق حق کی غرض ہے کرتے رہتے تھے۔مناظرے بھی ہوجایا کرتے تھے اور ا پی اپی رائے کی تائید میں رسائل بھی تصنیف فرماتے تھے۔لیکن اینے ہمنواؤں کواینے مخالف کے ہمنوا کال کے ساتھ لڑانے کی تدبیرین نہیں سوچتے تھے۔ یعنی تنتی پر وعظ وتذ کیر کے دوران عوام کے سامنے مسائلِ اختلا فیہ کوچھٹر کرلعن وتکفیر کی مشین نہیں چلایا کرتے تھے۔ وجہاس کی بہی تھی کہ وہ اقتدار وجاہ اور معاثی نافع حاصل کرنے کے خواہال نہ تھے۔ سوءِ اتفاق سے جب مندوستان برائگریز نے اپنا پنجر استبداد جمایا تو بچھاس نے اپنی ياليسي" 'لزا وَاورحكومت كروُ'' كے تحت بعض علاء كوعهدوں، وظا نَف اور خطابات كا لا ج دے کران کے ذریعہ سے ان اختلافات کو بین العلمائی سے بین العوامی بنواوی<u>ا</u> اور پچھ شکم (بتيدا كلے منح ير)

جواب ہی نہ دیا جائے۔فر مایا، ہاں بیٹک یہی بہتر علاج ہے۔

تتمانِ حال واخفائے کمال حضرت سلمهٔ کی اخص الخصوصیات سے ہے۔ ظاہر ہیں آپ کو صرف ایک سفید پوش بزرگ سمجه گا اورا گر کسی کوذ راعلمی درک بواتو وه آپ کوزیاده ے زیادہ ایک عالم دین اور واقف مسائل مجھ لے گا اور بس ۔ باقی نہ ہُوحق کے نعرے ہیں، نەسكر دمحويت كى باتنى، نەلباس تقوى كى آرائش ہے، نەسجاد ، وشبع كى نمائش بظاہر جو يجھ ہے وہ شرعی آ داب کے موافق عام مسلمانوں کے سے حالات ہیں۔اچھی پوشا ک بھی ہے۔ مناسب خورونوش بھی ہے۔ دنیاوی مہمات میں غور وفکر بھی ہے اور عام معاملات میں گفت و شنید بھی \_خرید وفر وخت میں جرح واصرار بھی ہےاورا ختلا فات میں بحث وتکرار بھی <sup>\_ل</sup> ایک مرتبدارشاد کیا کہ مجھے صوفیانہ ظاہر آرائی سے شرم آتی ہے۔ حتیٰ کہ بیج ہاتھ میں لے کر بازار میں چلنا بھی گوارانہیں اور فر مایا ، ہمارے اکابر مشائخ کا شیوہ بھی یہ ہے کہ وہ عوام ہے کم متاز ہوتے ہیں۔ پھر کسی موقع پر فرمایا، میں ایک بارمویٰ زئی شریف کی طرف جار ہا تھا۔ سر کاری عہدہ داروں کی اسالباس پہن رکھا تھا۔ راستے میں کئی گاؤں ایسے پڑتے تھے جن کے اکثر باشندے معتقد تھے۔اخمال تھا کہ وہ لوگ مل گئے تو تھہرانے پر إصرار کریں (گذشتہ سے پیوستہ) پرورنام نہادعلماء نے منافع دنیوی کی خاطرعوام میں ان اختلافات کو اُنچھالا اورطلب جاہ و ہوس وحرص کے تقاضے پورے کیے اور اب تو دینی انحطاط اور دُنیوی متاع کی طلب کے عروج نے دیوانہ بنار کھا ہے۔ وہ نئ نئ رسوم ورواجات اور عقائد پیدا کیے جا

رہے ہیں جن کا وجود دیو بندیت و بریلویت کے آغاز کے زمانہ میں بھی نہ تھا۔اللہ تعالی ان کو مجھ عطا فرمائے اور اہل السنہ والجماعت کے مسلک قدیم اور حنیہ خالصہ کے مذہب مستقیم کو مجھنے اور اُس پڑمل کرنے کی تو فیق نصیب کرے، آمین۔(محم مجوب اللی عنی عنه)

ا ۔ لیعنی عالمانداور عاولانہ

۲۔ آپ عمو ما سفر میں گرتا اور شلوارگری کے موسم میں ، اور سردی کے زمانہ میں اوورکوٹ پہنا کرتے سے مسرکاری پہرہ داروں کا لباس بھی اس زمانہ میں ای قسم کا ہوتا تھا، مر قبہۂ زمانہ انگریزی کوٹ پتلون کا دوردورہ اس عہد میں نہ تھا۔

گے۔ میں گھوڑے پر سوار کس سے آنکھ ملاتے بدوں چلا گیا۔ کس نے نہ پہچانا اور سمجھے تحصیلدار جارہا ہے۔

مولوی محمد شفیع صاحب آنجیالی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلمۂ شہر خوشاب کے بازار میں تشریف لے جارہے تھے۔ پیچھے پیچھے معتقدین کی جماعت تھی۔ دکا نداریہ جلوں کا دیکھ کر تفظیماً کھڑے ہو جاتے تھے اور پوچھتے، یہ کون سردار ہیں؟ میں نے بتایا ہمارے پیرصاحب ہیں۔

کندیاں اورخوشاب میں کوئی اتن بڑی مسافت نہیں کہ یہاں کے ایک متاز بزرگ وہاں ناشناسا ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فتم کے تمام واقعات کی تہ میں آپ کا شدت کا اخفاد کتمان کا رفر ماہے حتی کہ خود آپ کے اہلِ سلسلہ میں سے بہت سے لوگ آپ کو کما ھئہ جانتے بہچانتے نہیں۔

## کے آگہ ز اربابِ صفا ہرگز نے باشد کہ موج آبِ گوہر دا صدا ہرگزنے باشد

گذشتہ سفر میں جب ہم حضرت کے ہمراہ شیشن خوشاب سے شہر کی طرف چلے تو مولوی محمد شفیع صاحب کے مرید کیلے بعد دیگرے آتے تھے۔ان کے گھٹنوں کو چھوتے اور ہاتھوں کو بوسہ ویتے جاتے تھے مگریہ کسی کو خیال تک نہ تھا کہ انہی کے پہلو میں ہمارے دادا

- مولوی محمر شفیع صاحب، مولوی احمد الدین صاحب کے حقیقی برادر زادہ، دار العلوم دیوبند کے متند، فاضل اور حضرت سیّدا نورشاہ صاحب کے متاز ترین شاگر دوں میں سے ہیں۔ ان کی تحصیل علوم اور حفظ قرآن حضرت سلمۂ کی کرامات سے ہیں، جس کا ذکر آگ آئے گا۔ انشاء اللہ۔ آپ کے قدر نے تفصیلی حالات ہم سوانح سعد بیر میں خلفاء کے ذکر میں درج کریں گے۔
- ۲۔ اتفا قااس سفریس میصورت پیش آگئی ہوگی ورنداعلی حضرت قدس سرۂ ، نیز آپ کے جانشین حضرت مولا ناسیّدنا محم عبدالله صاحب الاسرار الحجد دبیکو بیدنگ جلوس طبعًا ناپندتھا۔ رفقاء کومنتشر ہوکر چلنے کا اور بعض اوقات اپنے ہے آگے آگے چلنے کا حکم فر مایا کرتے تھے۔

پیرجارہے ہیں، پہلےان کی تعظیم کریں۔

آل سلیمال پیش جمله حاضر ست لیک غیرت چثم بند و ساحر ست

حضرت سلمہ کے با کمال خلفاء میں سے ایک پیرعبداللہ شاہ صاحب ساکن بہتی جنڈ پر نیاز والہ ضلع جھنگ گزرے ہیں، جن کے علوِ منزلت کی سند ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت نے فر مایا، اگر عبداللہ شاہ زندہ ہوتے تو مجھا پنامر ناشاق نہ تھا۔ عبداللہ شاہ صاحب نے آخری وقت میں اپنے تمام مریدوں کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد سب اصحاب خانقاہ شریف پہنچ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان مریدوں میں سے ایک صوفی جان مجمد تھے۔ ان کے دل میں دوشھے رہتے تھے۔ ایک تو یہ دھنرت نے صاحب استطاعت ہونے کے باوجوداب تک جج نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ آپ کی نبیت سے حضرت استطاعت ہونے کے باوجوداب تک جج نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ آپ کی نبیت سے حضرت مرحوم (مولا ناسران الدین رحمۃ اللہ علیہ) کی نبیت زیادہ قوی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر وہ مشہور عام اور مقبول انام تھے، حضرت صاحب نہیں ہیں۔ ان دونوں شہوں کی بنا پرصوفی جان مجمد حاضری خانقاہ سے متوقف رہے۔ ایک شب ہا تف غیب نے ان کو پکارا کہ تمہارے ورنوں شے غلط ہیں۔ اس لیے کہ حضرت حاکم میں کر چکے ہیں اور اُن کی نبیت بھی اقوی کا

جومریدای پیر کے مراتب کمال تک پینی جائے وہ اس کا خلیفہ منی کہلاتا ہے۔ اس کا بیہ رُتبہ قرب کے اعلی مراتب ہے ہے۔ حضرت خلیفہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہے، پیرکائل کے تمام مریدوں سے مرف ایک یا دو کو ضمنیت نصیب ہوتی ہے۔ داوی کو شک ہے کہ شاید تیسر ابھی فرمایا انہیں ضمنیت کا اگرام خود شخ کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی شخ کو جہال تک تقرب الی اللہ حاصل ہو وہ اپ مرید کو بھی بذر بعد توجہ اس مقام تک بطریق کشش پہنچا دیے ہیں۔ اس کشش کو ضمنیت اور اس مرید کو خمنی کہتے ہیں۔ یہ سے مغری ہے۔ اس سے اوپر ایک ضمنیت کری ہے۔ اس سے مراویہ کہتے ہیں۔ یو معنیت مغری بنا تمیں۔ یہ درجہ مراویہ کے بالاترین مدارج سے ہے۔ ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی اپنی ضمنیت صغری کا کیا سے مغری کا اللہ تا کہ بالات کے بالاترین مدارج سے ہے۔ ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی اپنی ضمنیت صغری کا کہالات کے بالاترین مدارج سے ہے۔ ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی اپنی ضمنیت صغری کا کہالات کے بالاترین مدارج سے ہے۔ ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی اپنی ضمنیت صغری کا کہالات کے بالاترین مدارج سے ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی اپنی ضمنیت صغری کا کہالات کے بالاترین مدارج سے ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی اپنی ضمنیت صغری کا کہالات کے بالاترین مدارج سے ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی اپنی ضمنیت صغری کا کہالات کے بالاترین مدارج سے ہمارے حضرت سلمہ اللہ تعالی کیا تعالی کیا کہالہ کی کو میک کے کہالہ کیا کہالہ کیا کہالہ کیا کہالہ کیا کہالہ کو جناب موروک کے کا کو کھور کے کھور کے کا کو کہالہ کورب کے کہالہ کو کھور کے کہالے کو کھور کے کہالہ کورب کے کھور کے کہا کے کشن کے کھور کیا کہا کہ کورب کے کہا کہا کہ کورب کے کہا کہ کورب کے کہا کہ کورب کے کہا کہ کورب کورب کے کہا کہا کے کھور کے کھور کے کہا کہ کورب کے کہا کہ کورب کے کہا کے کھور کے کھور کے کورب کے کہا کہ کورب کے کہ کورب کے کھور کے کھور کے کورب کے کھور کے کورب کے کہا کے کہ کورب کورب کے کہ کورب کے کہ کورب کے کھور کے کھور کے کھور کے کورب کے کہ کورب کے کہا کہ کورب کے کہ کورب کے کھور کے کھور کے کہ کورب کورب کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کورب کے کھور کے کورب کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھ

ہے۔ باتی رہی ان کی عدم شہرت، پس اس کا باعث ان کا اخفائے حال ہے نہ کہ ضعفِ نسبت۔اوراس قول کی صحت کی دلیل ہیہے کہ جبتم خانقاہ شریف جاؤ گے تو حضرت کے ( گذشتہ سے پیوستہ ) کے متعلق تو ارشاد فرما کیے ہیں کہ آپ کو حاصل ہے۔ضمنیت کبریٰ کے متعلق دوواقعے قابلِ توجہ ہیں۔ پہلا واقعہ یہ کہا یک مرتبہ آپ موضع کھولہ میں (جو آپ کا قدیمی وطن ہے) علقے میں تشریف فرما تھے۔اثنائے حلقہ میں آپ پر ایک خاص حالت طاری ہوئی جوعالم برزخ میں طاری ہوا کرتی ہے۔ بعنی آپ کوحضورا کرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے جسم اطبر کے ساتھ فنا وبقا کرائی گئ۔آپ خو دفر ماتے ہیں کہ گویا میراجسم حضور صلّی اللّٰد عليه وسلّم كےجسم مبارك ميں حلول كر گيااور دونوں جسم بالكل ايك ہوگئے۔حاضر بن حلقہ میں سے ایک خادم خاص لینی خلیفہ مجمد حسین نے بھی ، جن کا کشف و وجدان اکثر صحیح و صائب ثابت ہوا ہے،اس حالت کومحسوں کیا۔ حلقہ ختم ہوا تو قبل اس کے کہ حضرت اس واقعہ برلب کشائی فرما کیں، خلیفه صاحب مدوح نے خودعرض کیا کہ آج آپ پر ایک نی نسبت کاظیور ہواہے جو کہ میرے ادراک ہے باہرتھی۔ پھرآپ نے اس واقعہ کے متعلق آہتہ ہے فرمایا، ثاید بہی ضمینیت کبری ہو۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بکھڑے ك مقام مين نما زظهر ك بعد جاريائى برمراقبيس بين محدات مين كيامشابده فرمات ہیں کہ زمین شق ہوئی اوراس ہے سرور کا ئنات صلّی الله علیہ وسلّم جلوہ فرما ہوئے اور آپ صلّی الله علیه وسلّم نے جارے حضرت کے مر پر بوسدد ے کرفر مایا ،انست مسنسی بسمنولة هارون من موسى. (١) پهرفرمايا، ازنسبت خاصه من تراحظ وافراست حضرت فرمات ہیں کرمدت تک مجھے اینے سرمیں بوسر مبارک کے مقام پرایک شنڈک محسوں ہوتی رہی۔ بیابیا ہی ہے جبیبا کر حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسّلام نے حضرت علی رضی الله عند سے فرمایا تھا کہ انت منهى بمنزلة هارون من موسلى الا انَّهُ لا نبى بعدى. لَيَّخُ تَقْوَيت وعُوتُ دیے میں جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السّلام کی تائید فر مائی تھی، اسی طرح تم دین محمدی (صلّی الله علیه وسلّم ) کےموید ہو۔ باقی منصب نبوت ختم ہو چکاہے وہ میرے بعد کی کونہ ملے گا۔

۲۳۷ تخف سعد پ

مکان پرایک انگیٹھی بنی ہوئی دیکھو گے،جس طرح انگیٹھی کے متعلق پیزرمشاہدہ سےتم پر سیح ٹابت ہوجائے گی،اسی طرح دوسری خبرکوسی سمجھو۔

صوفی صاحب جا گے تو ول میں حاضری خانقاہ کا شوق موجزن تھا۔ ای وقت چل پڑے۔ قریب پنچ تو حضرت کے مکان پرا آنگیٹھی دکھائی دی۔ اس شاہدعدل پر نظر پڑی تو قوت یعین نے شک و وہم کو ول سے دھوڈالا اور فرطِ طمانیت نے سینے میں شھنڈک ڈال دی۔ اللہ کی شان! صوفی صاحب یا تو خانقاہ میں آنے سے جھجکتے تھے، یا آئے تو ایسے آئے کہ قیامت تک کے لیے و ہیں ڈیرے ڈال دیے۔ لیعنی عرصہ دوسال کی اقامت کے بعد نمونیا کے مرض میں جتلا ہوئے اور دو تین روز بیار رہ کراہم ذات کا ذکر کرتے ہوئے جال بحق تشاہ کی دیوار کے زیرسایہ مدفون ہیں۔ کی تتالیم ہوگئے۔ اِنگاللهِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ رَجِعُونَ . خانقاہ کی دیوار کے زیرسایہ مدفون ہیں۔ کماللات ولایت و کماللات نبوت اور اُن میں عروح ونزول

حضرت کے احوالی ظاہر کاعوام سے غیر ممتاز ہونا ایک دوسر سے پہلو سے بھی الائی غور ہے۔ قرب ت کے مراتب میں سے والایت اور نبوت دوخاص مرتبے ہیں۔ پہلے والایت کا درجہ ہے اس سے او پر نبوت کا۔ اور دونوں کے لیے بہت سے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں۔ ولی جب والایت کے مقامات کی طرف ترقی کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو عروج یا صعود کہتے ہیں۔ اس وقت وہ ہمہ تن تی کی طرف متوجہ اور خاتی سے روگر دال ہوتا ہے اس لیے اس حالت میں اُسے خاتی کے معاملات سے چندال دولچی نہیں ہوتی۔ بلکہ متوجہ بی ہونے کی وجہ سے اس پر سکر ، جذبہ ، متی اور استغراق کی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ بعنا یہ ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اس میں ہو جاتی ہو ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو جاتی ہو ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو جاتی ہ

نزول چونکدایی حالت میں ہوتا ہے کداس نے ابھی تک مقامات عروج کو پوری طرح طے نہیں کیا (کیونکہ مزید معارج اور کمالات نبوت ابھی در پیش ہیں)۔اور ابھی وہ عالم بالاکی طرف نظر جمائے ہوئے ہے۔اس لیے ہمیشہ اور ہروقت وہ متوجہ بخلق نہیں رہ سکا بلکہ بھی نہ بھی اس پر سکرومتی کا غلبہ بھی پایا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے نبی نے چونکہ مقامات عروج کی انتہا تک پہنچ کرزول کیا ہے،اس لیے وہ ہمتن متوجہ بخلق ہوتا ہے۔اور اس پر بھی بھی سکرومتی طاری نہیں ہوتی۔ اس لیے تم ہمیشہ اولیاء اللہ کے وجد وحال کے تذکر بوسفتے سکرومتی طاری نہیں ہوتی۔ اس لیے تم ہمیشہ اولیاء اللہ کے وجد وحال کے تذکر بوسفتے رہے ہو، گریہ بھی سایا پڑھانہ ہوگا کہ سی نی یارسول پر وجد طاری ہوا ہو۔ اس طرح اولیاء اللہ میں سے بھی جو حضرات ابھی صرف ولایت کے درجے میں ہیں وہ چونکہ ابھی تک مقامات عروج میں ہیں اس لیے ان پر بعض اوقات متی وسکر اور وجد وحال کی کیفیتیں طاری مقامات عروج میں ہیں اس لیے ان پر بعض اوقات متی وسکر اور وجد وحال کی کیفیتیں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اور جن برزگوں کو اللہ تعالیٰ نے مراتب ولایت سے آگر تی بخش کر

اس سے ظاہر ہے کہ نبی پرسکروستی کا طاری نہ ہوتا اس کے ولی سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ بخلاف اس کے بعض لوگوں کوشیہ ہوا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کیونکہ ولایت مراتب عروج میں ہے اور نبوت مرتبہ زول میں۔ ولایت میں روجی ہے اور نبوت میں روجی ہے اور نبوت میں روجی ہے اور نبوت کے میں روجی ہے اس خیال کی اجنبیت سے تھیرا کریہ تاویل نکالی کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے۔ تاکہ ولی کی افضلہ ہے کیونکہ اس میں جونز ول ہے وہ مراتب حقیقت یہ ہے کہ نبوت مطلقا ولایت سے افضل ہے کیونکہ اس میں جونز ول ہے وہ مراتب عروج کی ال تک پہنچانے کے بعد ہوا ہے۔ بخلاف اس کے ولی اگر عروج میں ہے تو وہ ابھی اس کے ورجہ کی ال تک نبیس پہنچا۔ حضرت امام ربانی مجد والف ٹائی قدس سرؤ نے اس بحث کو نہایت تفصیل و تشریح کے ساتھ اپنے مکتوبات میں درج فرما دیا ہے۔ مؤلف اس بحث کو نہایت تفصیل و تشریح کے ساتھ اپنے مکتوبات میں درج فرما دیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے قائب بطور خود مطالعہ کر کے یا حضرت مولا تا محم عبد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سوائح سعہ یہ سے سے س کر اس شخصی نوش فرمایا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہم اِنشاء اللہ تعالی سوائح سعہ یہ میں درج کریں گے۔

کمالاتِ نبوت کے مشرف فرمایا ہے، کوہ چونکہ مقاماتِ عروج کو اِنتہا تک پہنچا دینے کے بعد متوجہ مخلق ہوئے ہیں، اس لیے ان کی یہ توجہ مخلق بمر تبہ تامہ، ان کا اختلاط بالناس بدرجہ کا ملہ اور ان کا ارشاد وفیض بطریقِ اکمل ہوتا ہے۔ اب خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے احوالِ ظاہر کا غیر متمیز ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ت

ار کمالاتِ نبوت، جو مخصوص اولیاء اللہ کو بہ تبعیت و وراثت حاصل ہوتے ہیں ان کی حقیقت وراصل ایک یقین خاص کا افاضہ ہے جس کو قر آن مجید ہیں تَشْبِیْتُ عِنُ اَنْفُسِهِمُ سے تبیر فرمایا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے جو بوساطت نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم مخصوص افراد اُمت پر ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ لیکن منجانب اللہ اس فیضان کمالات نبوت کے ہوتے ہوئے بھی اس ولی کو نبی نہ اصطلاحاً کہا جاسکتا ہے اور نہ لغۃ ، بلکہ جو خص ان کمالات سے بہرہ و و رہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوق و السّلام کا عاجز ترین امتی گر دانتا ہے اور حضور علیہ الصلوق و السّلام پر منصب رسالت و نبوت کے ختم ہو جانے کا عقیدہ داخی دراخی درکھتا ہے۔ اس عقیدہ کا انکار یا اس میں اضمحلال ہر ظاہری و باطنی کمال سے محروی کا نشان ہے اور ہرتا ویل موجب ضلال اور سزیل ایمان ہے۔ اعاف نا اللہ۔ (اشارات ازمفتی عطامح سلمہ تجیر از عاجز محموب اللی عفی عنہ)

ممالات نبوت کا درجہ و لی کو بھی حاصل ہوسکتا ہے(۱) اور اس سے بیدلا زم نہیں آتا کہ وہ نبی
 بن جائے۔ کیونکہ یہ درجہ نبی کے لیے بالاصالت ہے اور ولی کے لیے بطور تبعیت و وراثت۔ ( کنز الہدایات)

بلکہ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسّلام کی نبوت کے الیٰ یوم القیامہ باقی رہنے کا یہ مقتضا ہے کہ العلما ورثۃ الانبیاء کے تحت آپ صلی اللّه علیہ وسلّم کی امت میں کمالات ولایت ونبوت کے جامع کامل ورثا پیدا ہوں جو نیابۂ ہرعہد میں تصدیق وتائید دین محمدی (صلّی اللّه علیہ وسلّم) فرماتے رہیں۔ یہ نبیں کہ قادیان کے ناخواندہ دہقان کی طرح اوہام باطلہ، خیالات فاسدہ، ہواجس شیطانی اور خواہشات نفسانی کی پیروی میں مسلک قدیم اور عقیدہ مستقیم خم نبوت کی بیخ کئی پرآ مادہ ہوجائیں اور دجالی فتنہ کھڑا کر دیں۔ ایسا شخص نبی، ولی یا مجدّد ہونا تو در کنار، انسانیت کے ادنی درجہ سے بھی کوسوں دور اور اسلام سے روگر دان اور نفور ہونا تو در کنار، انسانیت کے ادنی درجہ سے بھی کوسوں دور اور اسلام سے روگر دان اور نفور ہونا تھی اللہ منے پر)

بہر کیف ارباب کمال کی یہ غیر ممتاز حالت صرف ظاہر پرستوں کے لیے ہے۔لیکن جن لوگوں کو حقیقت شناس نظر ملی ہے،اُن کو اِس غیر متکیف عالم میں بھی کمالات کے سینکڑوں آفتاب درخشال نظر آتے ہیں۔

> نیت پوشیده جلوهٔ حسنش چیثم گر روثن است دلها را

مولوی عبداللہ لدھیانوی ناقل ہیں کہ نشی غلام محمہ صاحب متوطن مٹھا ٹو انہ حال مقیم بوہلای والہ حضرت کے ایک خاوم ہیں۔ ایک مرتبہ حاضر خانقاہ ہونے کے لیے علو والی شیشن سے چلے۔ شام کا وقت تھا، تاریکی چھار ہی تھی۔ وہ بار ہا خانقاہ آ جا چکے تھے۔ تاریکی ہی میں چل پڑے۔ ریل کی ہڑوی سے گزر کر جونظر اُٹھائی تو دُور سے کیا دیکھتے ہیں کہ خانقاہ میں گیس کا ایک بڑا ہنڈ اروشن ہے۔ اب وہ اس سے بھی پوچھتے ہیں، اُس سے بھی وریافت کرتے ہیں کہ کیا خانقاہ میں گیروشن کا کوئی انتظام ہوا ہے؟ مگر کوئی کیا بتائے۔ وہ آئکھیں ہوں اور کچھنظر آئے تو بتائے:

نورش بچشم پاک توال دید چوں ہلال ہر دیدہ جائے جلوہ آل ماہ پارہ نیست

مولانا غلام رسول صاحب متوطن موضع لوگھڑ، ضلع ملتان حفرت کے مریدوں میں سے ایک اعلیٰ پاید کے فاضل ہیں جو بخاری، تر ندی، ہدایہ وغیرہ چوٹی کی کتابیں کئی کئی مرتبہ پڑھا چکے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں شیشن علّو والی پر ہمزم خانقاہ شریف گاڑی سے اتر پڑا

<sup>(</sup>گنشته کیسته) بحدوقانا الله و جمیع المسلمین من شروره و آفاته و دمره و متبعیه بحومة الانبیاء والاولیاء.

ہارے حضرات رحمہم اللہ کے نزدیک بیمسلم ہے کہ ولایات ٹلاشہ ولایت صغریٰ،
 ولایت کبریٰ اور ولایت علیا ۔ پر کمال نبیت نقشبند بیا حاصل ہوتا ہے اور نسبتِ مجدّد بیا کا غاز کمالات نبوت کے افاضات ہے ہوتا ہے۔ (مفتی عطامحمسلمۂ)

(علّو والی کندیاں اے اگلائیشن ہے)۔ رات کے بارہ بجے کا وقت ہوگا، نہ کوئی رفیق راہ ساتھ تھا، نہ راستہ معلوم تھا۔ انگل پچ کھد دور تک چل کر پیٹے گیا اور جیران تھا کہ کدھرجاؤں، کس سے پوچھوں؟ استے بیں رات کی تار کی بیں افق سے ایک سرخ رنگ کا نورانی ستون نمودار ہوا جس کی بلندی زبین ہے آسان تک پہنچی تھی۔ دل کو باور ہوگیا کہ بیتو میری رہنمائی کا کوئی کرشمہ ہے۔ ای ستون کی سیدھ پرچل پڑا۔ دوڈ ھائی میل طے کیے ہول گے کہ دور سے فانقاہ کے مکانات کی سیائی محسوس ہونے گی اور وہ ستون غائب ہوگیا۔ پھر بتایا کہ بیل ہوگیا۔ پھر بتایا ان کے افشا سے منع فرما دیا۔ پھر کہا، بیس نے قادر بیہ نقشبند بیداور چشتیہ سلسلوں کے صدبان برزگ دیکھے ہیں۔ گر حضرت کے برابر متبع سنت، رجم ل، خلیق اور نمونہ اسلاف کوئی بزرگ برزگ دیکھے ہیں۔ گر حضرت کے برابر متبع سنت، رجم ل، خلیق اور نمونہ اسلاف کوئی بزرگ آجہان برزگ دیکھے ہیں۔ گر حضرت کے برابر متبع سنت، رجم ل، خلیق اور نمونہ اسلاف کوئی بزرگ آبیا۔ آج تک نہیں دیکھا۔ بیس نے ''فوحات کا مطالعہ کیا ہے، گر اِن معلومات کا مصداق حضرت کے آبادی'' وغیرہ بہت کی کئپ تصوف کا مطالعہ کیا ہے، گر اِن معلومات کا مصداق حضرت کے سواکوئی نظرنہ آبیا۔

محیم عبدالرسول صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مع خدام حضرت مجدود صاحب قدس سرؤ کے روضہ عالیہ پرمراقب ہے۔ جب واپس تشریف لائے تو خاوموں سے فرمایا، کسی نے کوئی خاص بات مشاہدہ کی؟ حاضرین نے اپنے مشاہدات عرض کیا کہ میں نے اس حلقے میں دیکھا کہ حضرت مجدد صاحب قدس سرؤ تشریف خادم نے عرض کیا کہ میں نے اس حلقے میں دیکھا کہ حضرت مجدد صاحب قدس سرؤ تشریف لائے اور خودا پنے دستِ مبارک سے آپ کے سر پردستار باندھی۔حضرت نے فرمایا، ہال میری مرادی تھی۔ ع

ا۔ لیعنی کندیاں سے بجانب جنوب مؤلف کے عہد میں اگلاشیشن علو والی تھا۔ مگر اَب اگلا سٹیشن خودخانقاہ سراجیہ ہے اور اِس سے اکلاعلو والی۔

حضرت سيّدنا ومولا نامحرعبدالله صاحب قدس سرؤ في فرمايا كدايك بارواقعه يول پيش آيا
 كحضور عليه الصلؤة والسّلام كى طرف سے حضرت مجدد صاحب قدس سرؤ في اعلى حضرت قدم نمان مولا غالبوالسعد احمد خان صاحب رحمة الله عليه كوچوف بهنايا - (بقيه المحل صفح به)

حکیم عبدالرسول اور مولوی عبدالله صاحبان دونوں کا متفقہ بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شورکوٹ جنگشن ہے گاڑی پرسوار ہونے کو تھے کہ ایک مجذ وب نے آپ کا باز و پکڑ کر کہا، حضرت! میر اراستہ بند ہو گیا ہے، اس کو کھلوا دو۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا، مجھے نقذی کی ضرورت نہیں، میر اراستہ تین سال سے بند ہے، اس کو کھلوا دو۔ میں دور سے آیا ہوں اور تین دن ہے آپ کا منتظر ہوں۔ پھر وہ مجذ وب تھوڑی دور تک آپ کو علیحہ ہے گیا اور پچھے تھے۔ میں عرض کیا۔ آپ سکون ووقار کے ساتھ خاموش تھے۔ مجذ وب بار بار وہی سوال دُہرا تا تھا کہ میر اراستہ کھلوا دو۔ آپ نے فرمایا، میں ایک ادنی درولیش ہوں، بیاروہی سوال دُہرا تا تھا کہ میر اراستہ کھلوا دو۔ آپ نے فرمایا، میں ایک ادنی درولیش ہوں، کیا کرسکتا ہوں۔ مجذ وب نے کہا نہیں نہیں، آپ کی زبان کی بات ہی چلتی ہے۔ پھرائی نے بچرائی خوا ہا اللہ کی رحمت ، اللہ کی رحمت ۔ آخر آپ نے فرمایا، اچھا جا وَ۔ سلطان باہو ؓ کے مزار پر جا کر میر اسلام کہواور تین دن تک وہاں تھم و۔ انشاء اللہ تمہارا راستہ کھل جائے گا۔ مجذ وب خوش خوش اُچھا تھا در پوچھے لگا، کیا تین دن گھم و۔ انشاء اللہ تمہارا راستہ کھل جائے گا۔ مجذ وب خوش خوش اُچھا تھا در پوچھے لگا، کیا تین دن گھم ہے؟

مولوی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ گاڑی 9 بجے وہاں سے چلی۔ بہ بجے سرگودھا جنگشن پرہم پہنچے۔مغرب کے بعد حضرت چار پائی پرتشریف فر ما تھے۔ میں پکھا جھل رہا تھا۔ فر مایا، اس مجذوب کا راستہ کھل گیا۔ میں نے عرض کیا، اس کا راستہ بند کیوں ہوا تھا؟ فر مایا، اس مجذوب کا راستہ کھل گیا۔ میں نے عرض کیا، ان لوگوں کو معمولی معمولی باتوں پر فر مایا، ان لوگوں کو معمولی معمولی باتوں پر اگذشتہ سے پیوستہ) اعلیٰ حضرت نے پہن لیا۔ چونے کی پھبن و کھے کر حضرت امام ربانی مجدوالف مائی قدس سرۂ نے فر مایا، ''مولانا! آپ کے جسم پر چونے نے آگیا۔''اس وقت تو اِس واقعہ کی تعبیر نے کھلی کیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ بیاعطائے ضلعت قیومیت کی طرف اشارہ تھا واقعہ کی تعبیر نے کھلی کیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ بیاعطائے ضلعت قیومیت کی طرف اشارہ تھا کہ اس منصب کا اختتام آپ پر ہوگیا ہے۔ نیز بی بھی ظاہر فر مایا گیا کہ عنقر یب آپ کو حضرت خواجہ سراج الدین صاحب قد سنا اللہ بسرہ العزیز عطائے منصب قیومیت کی بیشارت و یں گے۔ چنانچہ ایسابی وقوع میں آیا۔ (مفتی عطامح سلمہ )

اخذ لبوتار ہتا ہے۔

تھوڑے دن ہوئے، کندیاں کے بازار میں ایک مجذوب پھرتا تھا اور بار ہار کہتا تھا کہ مجھے نور پور کی کنجیاں دلا دو۔ بھی خاک پرلوٹے لگتا اور بہ تقاضا کرتا کہ مجھے نور پور کی کنجیاں دلا دو۔ مولوی عبداللہ صاحب ایک دن کندیاں میں ایک قصاب کی دکان سے گوشت خرید نے گئے تو اُس نے مجذوب کا ذکر کیا۔ مولوی صاحب نے خانقاہ میں آکر حضرت کی خدمت میں بدوا قعہ عرض کیا۔ اگلی شبح حضور نے فر مایا، آج رات کو اُس مجذوب کے کا غذات ہمارے روبرو پیش ہوئے۔ چنا نچداس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ دوچارروز کے بعد مولوی عبداللہ صاحب پھرائس قصاب کی دکان پر گئے تو اُس نے بتایا کہ پرسوں اتر سوں وہ مجذوب بہت خوش تھا اور کہتا تھا، نور پور کی تنجیاں مجھے مل گئی ہیں۔ اور خوش سے اُجھلتا کو دتا کہیں چلا گیا، پھروا پس نہیں آیا۔ ی

غنائے قلب اور سیر چیشی

عالم اسباب میں تمام دینی و دنیوی امور اسباب وعلل کے سلسلے سے مربوط ہیں۔ جن بزرگ ہستیوں کو فی الواقع '' خاک را بنظر کیمیا کنند'' کا درجہ حاصل ہے، ان کو بھی جب مہمات معیشت میں مال کی ضرورت ہوتی ہے تو اُس طاقت خارق عادت سے کام نہیں لیتے۔ اور مدر و حجر شپریہ نظر آزمائی کرتے نہیں پھرتے بلکہ اپنے معتقدین کے ہدیوں اور

ا ۔ لیعنی مواخذہ وگرفت

مقامات مظہری کے نسخہ قدیم کے اور اق پر، جو کتب خانہ خانہ فانقاہ شریف میں موجود ہے، اعلی حضرت نے کچھ ملفوظات کشفیہ دربارہ خود مناصب قطبیت و قیومیت وغیرہ کے سلسلہ میں بطور اظہار نعمت کے غالبًا مامور باظہار ہونے کی بنا پر درج فرمائے ہیں۔لیکن کمال افتفائے حال کے طبعی تقاضے کی وجہ سے ان کا زبانی اعلان واظہار نہیں فرمایا، اس لیے ہم بھی حضرت اعلیٰ کے منشائے طبعی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں نقل کرنے سے گریز

٣- ليعني دُصلِے اور پھر پر نگاہ کیمیا اثر نہیں ڈالتے۔

پیکشوں ہی پر اِکتفا کیا کرتے ہیں۔ پھرائن بزرگ ہستیوں سے بھی بزرگ تر ہستی صلّی اللّه علیہ وسلّم کے حالات پر نظر کرو۔ جن کا بیر رتبہ ہے کہ اگر چاہیں تو جبل اُحد اُان کے لیے سونے کا ڈھیر بن جائے اور سنگلاخ بطحا کا اِن طلا ہو جائے۔ گر جب تجمیز جیش عسرت ہی اہم ترین ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی اربابِ اموال ہی سے بہشت کے سودے پر استمداد فرماتے ہیں۔

غور کروتو بیسودا، بیداد وستداور بیتعامل وتعاون کسی پہلو ہے بھی غیر موز ول نہیں،
بلکہ عین سنت اللہ کے مقتضیات ہے ہے۔ وَ تَعَاوَنُو اُ عَلَی الْبُرِّ وَ التَّقُولی. حَلَ تعالیٰ نے
شخ کو گنجینہ معرفت کا خازن و گنجور بنایا ہے کہ مریدوں کو اِس دولت سے مالا مال کرے اور
مریدوں کے باز وانِ تو انا کوشخ کے ذاتی اخراجات اور ساتھ ہی اس کے آستانہ کے خاک
نشینوں، اس کی بارگاہ کے ''اصحابِ صقہ'' اور اس کے خوانِ کرم کے اضیاف اللہ کے
مصارف کا بارا تھانے کی ہمت بخش ہے کہ ان ضروریات کے لیے کسب زر کے اشغال شخ
کے گرانم ابداوقات واحوال میں حرج نہ ڈالیں۔

ع ہر کے را بمر کارے سافتند

اگریشخ مریدی اُخروی نجات کی کوشش کررہا ہے اور مرید شیخ کی دنیوی ضروریات میں ہاتھ بٹارہا ہے تو اس سود ہے میں کیا نقصان ہے؟ متقد مین صوفیہ سے لے کرمتاخرین تک یہی معاملہ چلا آتا ہے۔ المنج القوی سفرح المثوی المعنوی میں لکھا ہے:

ا۔ لینی مکہ عظمہ کا اُحدیباڑ

۲۔ ای موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے کل اٹا شد کا نصف اس توقع پر پیش کیا تھا کہ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیش قدمی حاصل ہوجائے گی۔ لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں تام خدا اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پچھ نہ چھوڑ ا، سب پچھلا کر پیش فر مادیا تھا کہ:

> ع صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس س۔ جلددوم، شرح دیباچہ، وفتر دوم

قال نجم الدين الكبرى كنتم ضعفاء بالصدق و الطلب محتاجين الى الصحبة والتربية فمن الله عليكم بصحبة المشائخ و قبولهم اياكم والاقبال على تربيتكم و ايصال رزقكم اليهم و شفقتهم و عطفهم عليكم فتبينوا ان تردّوا صادقا اهتماما لرزقه اوتقبلوا كاذبا حرصا على تكثير المريدين.

لینی: حضرت بجم الدین کبری فرماتے ہیں کہتم صدق وطلب میں کمزوراور صحبت وتربیت کے متاج سے لیں اللہ نے تم پرفضل کیا کہ مشائخ کی صحبت میں آگئے اور انہوں نے تم کومرید بنالیا اور تمہاری تربیت پرآمادہ ہوگئے۔
تمہاری کمائی ابطور ہدایا ان کے پاس پہنی اور ان کی شفقت و ہدایت تم پر مبذول ہوئی ۔ پس تم خود فیصلہ کرلوکہ ان کے رزق کے اہتمام میں صدافت سے کام لوگے یامرید بڑھانے کی غرض سے جھوٹے مرید بنوگے۔

ہمارے حضرت بھی اگر اِس سنتِ قدیمہ کے مطابق اپنے معتقدین ومتوسلین کے بطیبِ خاطرییش کیے ہوئے ہدایا قبول فرماتے ہیں تو یہ بات چنداں قابلِ ذکر نہ تھی۔البتہ قابلِ ذکر آپ کی وہ قناعت اور سیرچشی ہے، جواس باب میں آپ کا دستور العمل ہے۔کوئی معتقد تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہدیہ پیش کرے، قبول ہوجاتا ہے۔ یہ کی بیشی کا مطلق خیال

<sup>۔</sup> یہاں سے فقیر کو اِس ترجمہ سے اختلاف ہے۔ صحیح ترجمہ یوں معلوم ہوتا ہے، ''اور اللہ تعالیٰ نے تہارارزق (ظاہری و باطنی) بھی ان کے پاس پہنچادیا اور اُن کوتم پرشفق و مہر بان بنا دیا۔ پس خوب غور سے کام لو کہیں سیچ طالب خدا کو اُس کے رزق کی کفالت کے ڈرسے رڈ نہ کر دواور جھوٹے طلبگار کو مریدین کی تعداد بڑھانے کے شوق میں قبول نہ کر پیھو۔'' واللہ اعلم ۔ (محبوب اللی عفی عنہ)

۲ و کان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقبل الهدية ولو انها جوعة لبن او فيخه ارنسول الله عليه وسلّم بدية بول فرما ليتي ، خواه وه دوده كاايك محونث يا خرگوش كي ايك ران بوتي .

نہیں۔اگر پچر بھی پیش نہ کرے تو بھی کمی قتم کا ملال نہیں۔ غرض نہ کسی سے پچھ تو تع ہے، نہ کسی کے بازوئے ہمت کا انظار ہے۔ بلکہ حدیث وَ اَجُدِعِ اَلاَیَاسَ هِمَّا فِی اَیْدِی السَّالِ اللَّهِ اللَّایَاسَ مِمَّا فِی اَیْدِی السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُ

گر ہوائے طاق کسریٰ ہست صائب در سرت دامه از تنبیج سازد دام از سجاده کن گر ہارے حضرت کا لائحۂ عمل اس بارے میں صرف وہ اصول ہے جوآپ نے (اینے اور)عامہ مشائخ کے لیے کتاب' کنز الہدایات' کے حاشیہ صفحہ ایر درج فر مایا ہے: بدانکه حضرت امام ربانی در مکتوب صد و ہفتاد و مکم از جلد اوّل میفر مایند: ' <sup>د</sup>نیک تا کیدنمانید که طمع در مال مرید و توقع در منافع دیموی او پیدانشود که مالع رشد مريدست \_ و باعثِ خرابی پير، درآنجا مهددين خالص مي طلبند الالله الدين الخالص شرك را درال حضرت بيج وجهً تنجائش نيست ' وحضرت امام شعرانی فرموده اند "ان الشيخ اذا علم من مريده انه صاريرى ان جميع ما في يده انما وصل اليه ببركة استاذه وانه هو وعياليه أنما ياكلون من مال ذلك الاستاذ فلاحرج على الشيخ حينئذ في الاكل من طعام ذلك المريد." یعنی: واضح ہوکہ حضرت امام ربانی قدس سرۂ نے ( مکتوبات کی ) پہلی جلد کے ایک سوائتمرویں مکتوب میں فرمایا ہے کہ'' خوب تاکید کی جائے کہ مرید

ا۔ لینی: جو چیزلوگوں کے ہاتھوں میں ہےاُس سے پوری طرح نا اُمیدرہو۔ (مشکلوۃ کتاب الرقاق بصل الثالث عن ابی ایوب انصاریؓ مرفوعاً)

ہے مال لینے کی حرص اور اس ہے دنیوی فائدہ اٹھانے کی تو قع پیدا نہ ہو۔ کیونکہ بیمرید کی ہدایت کی مانع اور پیر کی خرائی کا باعث ہے۔خداکے ہاں بالكل خالص دين كى طلب ہے۔ چنانچة فرمايا، يا در كھوالله كا حصه خالص دين ہے۔شرک کی اس درگاہ میں کسی طرح مخوائش نہیں۔' اور حضرت امام شعرانی نفرمایا ہے کہ دشیخ کو جب بیمعلوم ہوکہ اس کامریداس درجہ کو پہنچ گیاہے کہ اسے یقین ہے کہ میری تمام مملوکات میرے استاد کی برکت ہے جھے حاصل ہوئی ہیں اور میں اور میراعیال اسی استاد کا مال کھارہے ہیں تو اس وقت شیخ کے لیے اس مرید کا طعام کھانے میں کوئی مضا لقہ نہیں۔' میں

## فراست وبيدار دلى اور كشف ووجدان

حفرت کی توجہات کا ہمہ گیر ہونا بھی عجائبات سے ہے۔ میں اور مولوی عبداللہ صاحب فہرست کتب خانہ مرتب کر رہے ہیں۔ایک موقع پرمثلاً بیہ تلاش در پیش ہے کہ كتاب كامؤلف كون بياكس مطبع مي چهي بي؟ اورجم اس كے متعلق اس قدردهيمي آواز میں گفت وشنید کررہے ہیں کہ کوئی قریب بیٹھا بھی نہ ن سکے۔اگر سے تو کچھ بجھے نہ سکے۔ ادهرآب اچھے خاصے فاصلے پر بیٹھے کسی کتاب کامطالعہ پورے انہاک کےساتھ فرمارہے ہیں ۔اب اس کو حدس وفراست کی اعلیٰ روشنی کہویا قوتِ کشف کا کرشمہ کہ اس حالت مطالعہ

ابه لیخی کنبه

واضح رہے کہ ارشاد مبارک اس مال کے بارے میں ہے جس سے بظاہر شیخ خود بھی منتفع ہوتا ہے۔لیکن اگر شیخ دینی امور مثلاً مدرسه علوم عربیہ یا دیگر تبلیغ دین کے ذرائع پر مریدین کو مال خرچ کرنے کی ہدایت کرتا اور إدهر توجد دلاتا ہے تو بدامراس کے منصب ارشاد سے متعلق ہے جس پر وہ بھی ماجور ہوگا اور حب استطاعت خوشد لی کے ساتھ اس كارشاد كتميل كرنے دالے مريدين بھي متحق اجر داتو اب ہوں گے مخلص مريد إس فتم کی ہدایات وتر غیبات ہے ایے آپ کوزیر بارتصور نہیں کرسکتا کیونکہ ان مصارف کا اجر بلا واسطہ خوداً س کے لیے ہے۔

میں رُخ بہ کتاب بیٹے بیٹے ہمارے سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ بیتماشا ہم ہرروز بلکہ ساعت دیکھتے تھے۔ اِ

اس ہے بھی بڑھ کراور سنے۔ آواز تو خواہ کتنی ہی رهیمی ہو، قوتِ سامعہ کچھ نہ کچھاس کے ادراک کاحق رکھتی ہے، لیکن جو آواز دِل بی میں اٹھ کررہ جائے اور لب تک نہ پنچ، جس خیال کی سیر وگر دش فضائے قلب ہی میں محد ودر ہے اوروہ آشنائے حرف وصوت نہ ہو، آپ احیانا اُس کو بھی من لیتے ہیں اور اگر ضرورت داعی ہوتو اُس کے متعلق مناسب ارشاد فرماد سے ہیں:

در جهانِ جال جواسيس القلوب بندگان خاص علآم الغيوب در درونِ دل درآيد چون خيال بيش او مكثوف باشد سرّ حال ا بک دن جھے خیال آیا کہ توجہ کا اثر اکثر خدام پر ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ مجھ پرنہیں ہوتا۔اور بی خلجان میں نے نہ کسی سے کہا، نہ کسی نے مجھ سے سنا، مگرآ ب نے خود بی اس عقد ہ متور کوحل فرما دیا۔ ایک مفصل تقریر فرمائی جو إنشاء الله آ کے کسی موقع تا پر درج ہوگ۔ اعلى حضرت قدى سرة كى فراست، حدى اورصفائ باطن كا ايك واقعه قاضى مشس الدين صاحب مدظار فطیفه حضرت مولانا وسیدنا محرعبدالله صاحب رحمة الله علیه) نے خود حضرت رحمہ اللہ ہے روایت کرتے ہوئے بیان فر مایا کہ حضرت رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ مسترى ظهورالدين صاحب مجدكي تغمير كياكرت تصاور بعض اوقات اعلى حضرت صحن مجد میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ مستری صاحب کی طرف آپ کی پشت مبارک ہوتی تھی۔ای حالت میں اگرمسزی صاحب کوئی اینٹ ذرای ترجیمی یا آ سے پیچھے لگا دیے تواعلیٰ حضرت اپن جگه بربیشے ہوئے بغیررُ خ چھیرے فرمادیا کرتے تھے کہ مستری صاحب! پیاین ذراتر چھی لگ گئ ہے۔ پیمنظرد کی کرہم حمران ہوتے تھے۔ ندر ہا گیا، دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ غلط اینٹ کے لگتے ہی میری طبیعت میں خلحان سا

ا۔ دیکھوصفحہ ۳۰۸

ہونے لگتا ہے۔

ماحصل اس کامیہ ہے کہ توجہ کی تا ثیر کی طرح پر ہے ۔ بعض اوقات اثر ضرور ہوتا ہے ، مگر صرف شیخ کومعلوم ہوتا ہے ،مریدمحسوں نہیں کرتا۔

> بیار اگر ز درد بود غافل از طبیب دارد دلِ طبیب ز بیار آگی

ایک مرتبہ خطراتِ قلب کے متعلق بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ رَفع نہیں ہوتے۔ آپ نے اس نا گفتہ سوال کا جواب یوں فرما دیا کہ خطرات جب زبان پر نہ لائے جا کیں اور دل میں ان کا گزرنا نا گوار اور زبان پر لانا شاق ہوتو وہ مصر نہیں ہیں، بلکہ بیرحالت دلیلِ ایمان ہے اور ان خطرات کا علاج بیہ ہے کہ ان کی پروانہ کی جائے (بیمفصل تقریر بھی اپنی جگہ پر آئے گی ، انشاء اللہ )۔ اُ

میرا گمان غالب سے ہے کہ شبار وزی مجالس میں حضرت کے اکثر ارشادات خادموں کے ضائر وخواطر ہی کے جوابات ہوتے ہیں۔ صاحب خطرہ کے سواکوئی دوسراتو کیا سمجھے گا کہ بیکسی کے قبلی سوال کا جواب ہے بلکہ میرے قیاس میں خودصاحب خطرہ کو بھی اپنی تمام احادیث نفس کے محاسبہ کی توفیق کم ہوتی ہے۔ پس اس کو بھی اس بات کا احساس ہونا ضروری نہیں کہ بیہ جو پچھار شاد ہور ہائے میرے ہی فلال خیال کا جواب ہے۔

ایک بار راقم کے دل پر حاضری خانقاہ کے ایام میں ناگہاں ایک وحشت اور اضطراب طاری ہوگیا۔گردل کونہایت ضبط کیا اور مصلحتا یہ کوشش کی کہ حضار آستانہ پر یہ کیفیت ظاہر نہ ہو۔ چنانچ سب کے ساتھ اس طمانیت و بشاشت سے حجت و مکالمت رہی جو پہلے تھی ،جتی کہ کسی کو میری اس قبلی کیفیت کے متعلق کوئی شہر شقا۔گر ادھر کیا تماشا ہے کہ بھی صاحبزادہ محمد معصوم صاحب سلمہ اور بھی مولوی عبداللہ صاحب متواتر مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو آپ کا بڑا خیال ہورہا ہے۔ بار بار پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اداس تونہیں ہیں، آخر شہر کے رہنے والے ہیں، اس جنگل میں آگر پریشان نہ ہو گئے ہوں۔ دو تین روز کے بعد طبیعت کو سکون حاصل ہوا تو پھر بھی اس قسم کاذکر نہیں آیا۔

ا۔ دیکھوسفیہ ۳۰

مستری ظہورالدین راوی ہیں کہ حضرت سلمۂ کئی مرتبہ میری ضروریات میں دودو، حیار چاررو پے بطوراعانت مجھے عطافر مانا چاہتے اور میں لینے سے عذر کر دیتا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ دوسر بے لوگوں کو حضرت کچھے عطافر مائے ہیں تو وہ چیکے سے لے لیتے ہیں۔ میں نے ارادہ کرلیا کہ اب اگر مجھے کچھے عطافر مائیں گے تو میں بھی لے لیا کروں گا۔ اس دن ایک صحبت میں حضرت نے فرمایا کہ شخ طریقت کے پاس نقذ وزَر لینے کے لیے اس دن ایک مجھے اور حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور نہ پھر بھی پچھ نقتری مجھے عطافر مائی۔

شباروزي معمولات اورتقسيم اوقات

حضرت بالالتزام روزانہ نمازِ تہجد کے وقت بیدار کہ ہوکر گھر ہی میں نوافل اواکرتے ہیں اور پھر با تباع سنت قدرے آرام فرماتے ہیں۔ پو بھٹے مسجد میں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ ذاکر بین ومتوسلین نمازِ فجر کے لیے مسجد میں جمع ہوکر ذکر وشخل میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر آپ تجدید وضو فرما کر سنتوں کے بعد ٹھیک ایسے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں کہ خفی مسلک کے موافق ہر دور کعت میں سور ہ طایا یا سورہ والصافات کے برابر کوئی سورت طلوع آفتاب سے پیشتر تک پڑھی جاسکے۔

نمازِ فجر کے بعد مصلائ نماز پر بیٹے بیٹے آپ ختم خواجگان خاص متوسلین کے ساتھ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد حلقہ ہوتا ہے جس میں آپ اہلِ حلقہ کو توجہ دیتے ہیں۔ بیر وحانی صحبت کم وہیش آیک گھنٹہ تک جاری رہتی ہے اور سورج اچھا خاصا بلند ہوجا تا ہے۔ پھر آپ ا۔ حضرت مظلہ العالی کا سونا بہت ہی کم ، برائے نام ہوتا ہے۔ نمازِ عشاء سے فراغت عموما قریب بارہ بج شب کے ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا ہی آرام فرما کر بیدار ہوجاتے ہیں۔ نمانِ تتجد میں کئی وفعہ آپ کی پچاس بار سورہ پٹین پڑھنے تک نوبت پہنے گئی ہے۔ رمضان شریف میں تمام شب مع خدام مشغول قیام اللیل رہتے ہیں۔ آپ اس وقت زمرہ کا نوا اور تک بھائی جُنُو بُھُم عَنِ الْمَضَاجِع کے برگزیدہ فروادر ضمون آیات نہ کورہ کے کامل مصداق ہیں۔ (عبدالرسول عفی عنہ) فروادر شمون آیات نہ کورہ کے کامل مصداق ہیں۔ (عبدالرسول عفی عنہ)

چائے نوش فرمانے کے لیے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔

معجد سے متصل جانب شال کتب خانہ ہے۔ اس کے متصل ایک خوبصورت کمرہ خاص حضرت کی نشست گاہ ہے جس کا نام بیج خانہ ہے۔ نوساڑ ھے نو بج آپ بیج خانہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت اکثر متوسلین ،خصوصاً جوروحانی تربیت پارہے ہوں ، آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ کیونکہ صحبت شیخ ان کے وظائف خصوصیہ میں واخل ہے۔ ان کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر وباطن کو بحج ہمت متوجہ بمرشدر کھیں۔ اس وقت ذکر وشخل یا ازخود مطالعہ کتب یا کسی نو وارد کی طرف توجہ اور اُس سے مصافحہ و معانقہ بھی آ داب صحبت کے ظاف ہے۔

بر دوخته ام دیده چو باز از بهمه عالم تا دیدهٔ من بر رخِ زیبائے تو بازست

اس صحبت میں آپ مختلف علمی مباحث اور دینی مسائل کا ذکر فرمایا کرتے ہیں۔علمی ذوق رکھنے والے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہیں اور دوسرے اصحاب خاموش سنتے ہیں۔ بعض صرف استفاضہ حضوری پر اکتفار کھتے ہیں اور ان پر بعض مرتبدا یک سکر واستغراق کی حالت طاری ہوجاتی ہے:

شد ز بیداری من صح قیامت نومید برد از بسکه تماشائ تو از ہوش مرا

گیارہ بجے کے قریب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور کھانا تناول فرماتے ہیں۔
اس کے بعد آپ کے قیلولہ کا وقت ہے۔ گری کی شدت میں ظہر کی اذان قریباً وو بجے ہوتی ہے اور جماعت تین بجنے سے پہلے ہوجاتی ہے اور اس کے علاوہ لیجرد زوال اذان ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ روبقبلہ اور دوز انو بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوٹ کرتے ہیں، جس کی مقدار ایک منزل (مطابق فمی بشوق کے) ہوتی ہے۔ پھر بعض وظا کف مقررہ پڑھتے ہیں۔ بعض خاص متوسلین زیرتر بیت اس وقت بھی

ا۔ تعنی موسمِ سر مامیں

حصول فيض كے ليے آپ كے إرد كرد بيٹے دہتے ہيں:

ز دیدنت نتوانم که دیده بربندم گر از مقابله بینم که تیر سے آید

اس کے بعد آپ گھر میں چائے نوش فرما کر شیخ خانہ میں یا اس کے برآ مدہ میں (حسب تقاضائے موسم) تشریف رکھتے ہیں اور متوسلین بھی حاضر ہوتے ہیں۔ بیصحب بھی علمی گفتگو اور رُوحانی افاضہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ چار بجے یا پانچ بجنے کے بعد حسب اختلاف موسم نمازِ عصر سے فارغ ہوکراسی مجلس میں ختم خواجگان پڑھتے ہیں۔ جس کے بعد اُسی جگہ یا تشبیح خانہ میں یا اور جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور علمی صحبت کا وہی رنگ جم جاتا ہے۔ اُ

مغرب کی نماز کے بعد سب اصحاب کھانے سے فارغ ہوجاتے ہیں تو آپ کسی قدر توقف کے ساتھ بیج خانہ میں تشریف فرما ہوجاتے ہیں۔ متوسلین بھی کے بعد دیگر ہے حاضر ہوت اور حلقہ بستہ بیٹے جاتے ہیں۔ اس وقت حضور بعض کتب کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ متوسلین دوزانو دست برناف بستہ بصورت حلقہ خاموش بیٹے دہتے ہیں۔ بعض اہل حال پر اس وقت سکر و بیخو دی طاری ہو جاتی ہے۔ بھی آپ بعض خاص علمی مباحث اور اختلافی مسائل پر گفتگو فرماتے ہیں اور اس سلسلہ میں تغییر ، حدیث ، اسماء الرجال ، لغت کی کتابوں کی مسائل پر گفتگو فرماتے ہیں اور اس سلسلہ میں تغییر ، حدیث ، اسماء الرجال ، لغت کی کتابوں کی دکھی بھال (یعنی ورق گردانی) ہوئی سرگری اور توجہ سے جاری رہتی ہے۔ بیصحبت خصوصیت کے ساتھ ذیا دہ گرم ہوتی ہے جس میں عومارات کے گیارہ نے جاتے ہیں۔ اس لیے نماز عشاء کی قرائت میں آپ سورة التین اور سورة القدیہ یا آ ہی کے برابر اور چھوٹی سورتوں پر اکتفافر ماتے ہیں۔ یہ

ا۔ عموماً بعد عصر ختم شریف سے فارغ ہونے کے بعد مکتوباتِ امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرۂ یارسائل حضرات مجد دید حمیم اللہ کا درس ہوتا تھا اور یہی سلسلہ حضرت سیّد نا ومولا نامجہ عبد اللہ صاحب قدس سرۂ کے عبد مبارک میں جاری رہا اور اب ان کے بعد حضرت مولا نام ابوا کلیل خان مجمد صاحب مد ظلے العالی بھی پیشتر اس پڑھل فرماتے ہیں۔

<sup>۔</sup> فضل فی علم خیر من فضل فی عبادة. لعن علم میں افضل ہونا عبادت میں افضل ہونا عبادت میں افضل ہونے سے بہتر ہے۔ (مشکلوة ، باب العلم عن ما تشرفوعاً)

# مذاكرات علميه

حفزت کا آستانہ صرف سلوک وطریقت کی تربیت گاہ ہی نہیں بلکہ اس کے دوش بدوش وہ ایک عظیم الثان علمی دربار کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہاں ہرعلم وفن کی گرانمایہ کتابوں کاعظیم الثان ذخیرہ موجود ہے اوروہ تمام آنے جانے والے علاء وفضلاء کے مطالعہ کے لیے وقف ہے۔

علماء کے پاس کتابوں کا کافی ذخیرہ نہ ہویا اُن کے قرب وجوار میں کوئی بڑا کتب خانہ نہ ہوتو اُن کی مثال ایک بے بر برندہ کی سے ،جس کے وجود میں برواز کی صلاحیت تو ہے گرسامان بروازنہیں۔ یہی حال اکثر بے جارےعلماء کا ہے۔ان کو نئے سے نئے پیش آنے والے مسائل میں علمی تحقیقات کی پیاس میتاب کرتی رہتی ہے۔ مگروہ اس پیاس کو بچھانے کا سامان نہیں یاتے اوران کا ہاتھ اس سامان کومہیا کرنے سے قاصر ہے۔حضرت کے ذی علم خلفاء ومتوسلین جب حاضرآ ستانہ ہوتے ہیں تو شوق زیارت کے ساتھ پیانمی تشنہ کا می بھی ساتھ لاتے ہیں۔ ہاں خاص خاص علمی مسائل کی خوب جھان مین ہوتی ہے۔ تحقیق وقد قیق کی پوری داد دی جاتی ہے۔علوم وفنون کا بے پایال سمندرسامنے موجیس مار رہا ہے اور دریائے علم کے شناورایئے تفقہ ونکتہ ری کے کمال دکھا رہے ہیں۔بعض اوقات میں نے و یکھا کہ سی ایک ہی مسئلے کے متعلق گفت وشنیداورغور وفکر میں کئی دن گز ر گئے ۔خود حضرت اس بزم تحقیق کے صدر ہوتے ہیں اور آپ پراُس وقت خصوصاً علماء کے حضور میں مسئلہ زیر بحث کی تحقیقات کاغلبۂ ذوق یہاں تک ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت سے فارغ ہوئے تو معاً ارشاد ہوتا ہے کہ لا وَ فلا ل تفسیر ، اُس میں بھی پیمسئلہ دیکھ لیں عصر کے بعد ختم خواجگان ہے فراغت ہوئی تو پھر فرمائش کہ لا وَفلاں شرح بخاری ، دیکھیں شایداُ س میں بھی کچھ کھا ہو۔مغرب کے بعد بھی فوراً بیتھم کہ لاؤ فلاں لغت کی کتاب، دیکھیں اُس میں اِس لفظ کی کیا تشریح کی ہے۔

تخفهٔ سعد میه

میری حاضریٔ خانقاہ سے دس بارہ روز پیشتر موضع مجو کا ضلع شاہیور میں اہل سنت اور فرقه مرزائيه میں وعظیم الثان مناظرہ ہوا تھا جس کی شہرت سے بیتمام علاقہ گون اُٹھا اور اس نواح میں اس شان اوراس نوعیت کا بیہ یہلا اجتماع تھا جس میں سنا ہے کہ بندرہ ہزار مسلمان شریک ہوئے اور مرزائی مناظرین کو شکست فاش ملی ۔مولوی محمر شفیع صاحب تخیالی ارکان مناظرہ میں شامل تھے۔ چندروز بعد وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مناظرہ کی تمام کارروائی اور فریقین کے دلائل بتفصیل عرض کیے۔حیات میں کی بحث میں آيت، وَمَا قَتَهُ لُوهُ يَقِينًا. بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مُحْوِيكُلامُ تَعْي مُجِلْسِ مناظره مين تو أس يرجو بحث وتمحیص ہوئی ہوگی سوہوئی ہوگی ، یہاں جواُس کا ذکرآ یا تواز سر نوحقیق ومّد قیق کی مینکیس آنکھوں پرچڑھ کئیں۔اس آیت پر وہ اہم لفظ جس کے معنی متنوعہ دونوں فریقوں کو باہم ٹکرا رہے ہیں، ''بَال''حرف اضراب ہے۔اب اس لفظ کی تحقیق برساراز ورصر ف ہور ہاہے کہ بدابطالیہ ہے یا انتقالیداوراس کے لیے قاموس، تاج العروس،مفردات امام راغب، لغات القرآن وغيره بهت مي كتابين حيمان ڈاليں۔اس بحث ہے متعلق ایک اور آیت كا اہم لفظ شُبّه لَهُم ہے کہ اس بر گفتگوہور ہی ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ ان کوشبہ میں ڈال دیا گیایا ان کے کیے صورت مشابہ کردی گئی اوراس شخفیق میں بھی شاہ ولی اللہ کا ترجمہ دیکھا جارہا ہے، تجهی شاه عبدالقادر کاادر تبهی شیخ الهند کا مصرف انهی تحقیقات میں پورے تین دن گزر گئے۔

# ما يتعلّق بالقرآن

ایک روز فرمایا، میں روزان قرآن مجید کی ایک منزل پرهتا ہوں، جس پر قریباً چالیس منٹ مُر ف ہوتے ہیں۔ پہلی منزل زرابزی ہے، اس پر پانچ چھ منٹ زیادہ لگتے ہوں گے۔ باقی ہر منزل قریباً چالیس منٹ میں ختم ہوجاتی ہے۔ تلاوت کے ای سلسلے میں کہیں کہیں قرآن کے معانی ومطالب پرغورو قد برائے کرنے کا موقع بھی پیش آتار ہتا ہے اور بعض اوقات کی مشکل مقام کے متعلق کوئی الی تاویل سوجھ جاتی ہے جو کسی متداول تفسیر میں نظر سے نہیں گزری۔ پھر اس فتم کی تاویل ات کے چند نظائر آپ نے بیان فرمائے، جن میں سے ایک تقریر قارون کے متعلق تھی۔

قرآن مجیدی کل سات منزلیس ہیں اور ہر منزل چار پارہ کیگ ہمگ ہوتی ہے۔ تلاوت کی اتنی بردی مقدار کا چالیس منٹ کے اندرا نقتام پانا اور وہ بھی معانی پرغور و تدبر کے ساتھ بظا ہر کال نظر آتا ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ عقانا محال نہیں۔ بلکہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجۂ چلتے پھرتے ہرقدم ہیں ایک قرآن مجید ختم کرتے ہے تو عقل اس کے امکان کا بھی فتو کی دیتی ہے۔ کیونکہ تلاوت ایک حرکت اسان ہے۔ اور حرکت کے لیے زمانہ کی کوئی خاص مقدار تعین نہیں۔ ریل گاڑی پچاس میل ایک تھنے ہیں طے کرتی ہے، ہوائی جہاز اُس سافت کو آدھ گھنے ہیں طے کرتا ہے۔ توپ کے گولے کے لیے یہ چار اُس سافت کو آدھ گھنے ہیں طے کرتا ہے۔ توپ کے گولے کے لیے یہ چار اُس سافت کو آدھ گھنے ہیں طے کرتا ہے۔ توپ کے گولے کے لیے یہ چار اُس سافت کو مرف ایک سینٹ کا۔ گر آفا ہی روشنی اس میافت کو صرف ۲۱ کے ایک میانہ کی ایک خاندے کے تین ہزار سات سوبیسویں جھے ہیں میافت کو صرف ۲۱ کا کا م ہواں تا اور کی کا ایک خاندے کے تین ہزار سات سوبیسویں جھے ہیں کے قات کی کہلا سکتا ہے۔ گر خاصان طے کرتی ہے۔ ہاں تلاوت چالیس منٹ ہیں کر جانا محال عادی کہلا سکتا ہے۔ گر خاصان حق کے انعال عادت عام ہے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس قتم کے واقعات بھی زمان و مکان حق کے انعال عادت عام ہے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس قتم کے واقعات بھی زمان و مکان ہے تیں جواولیاء اللہ کی ادفی کرا مات ہیں۔ ہیں۔ (مفتی عطامی سامہ)

تخفُرُ سعد يہ ت

### قارون كاجرم كياتها؟

فر مایا، قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَحَسَفْ مَا بِہ وَبِدَارِ هِ

الْاَدُ صَٰ الْ چرہم نے قارون کو اور اُس کے گھر کو زمین میں دھنسادیا)۔ اور جمہور مفسرین

نے لکھا ہے کہ قارون کے لیے یہ حنف کا عذاب اس بنا پر تھا کہ اس نے حضرت موٹی علیہ
السّلام پر زَنا کی تہمت لگائی تھی۔ گرقر آن مجید کے سیاق وسباق پر نظر کی جاتی ہے تو یہ تہمتِ

زنا کی روایت بالکل غلط معلوم ہوتی ہے۔ قر آن مجید میں عاد بہمود بقوم اِلوط، اصحاب ا یکہ اور

فرعون وغیرہ جن مجرموں پر عذاب کے نازل ہونے کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہر

ایک مجرم کی فر دِجرم بھی سادی گئی ہے۔ چنانچہ عاد کا تکبر وسرکشی بہمود کی بت پر سی بقوم اِلوط کی

بدکاری، اصحابِ ایکہ کی رہزنی و بدمعاملگی اور فرعون کا دعو کی خدائی ، یہ سب پھی قر آن میں

بدکاری، اصحابِ ایکہ کی رہزنی و بدمعاملگی اور فرعون کا دعو کی خدائی ، یہ سب پھی قر آن میں

ہدکاری ، اصحابِ ایکہ کی رہزنی و بدمعاملگی اور فرعون کا دعو کی خدائی ، یہ سب پھی قر آن میں

ہدکاری ، اصحابِ ایکہ کی رہزنی و بدمعاملگی اور فرعون کا دعو کی خدائی ، یہ سب پھی قر آن میں

ہدکاری ، اصحابِ ایکہ کی رہزنی و بدمعاملگی اور فرعون کا دعو کی خدائی ، یہ سب پھی قر آن میں

ہدکاری ، اصحابِ میں می کی میں بی قر آن نے قارون پر کیا جرم قائم کیا ہے؟

قارون کا ذکر قرآن مجید میں صرف تین جگه آیا ہے۔اوّل سور و فقص ،ع ۸ میں ارشاد ہے:

إِنَّ قَارُوُنَ كَانَ مِنُ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمُ صِوَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْ أَ بِالْعُصُبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ قَالُدُ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفُوَ حُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيُنَ.

قارون مویٰ کی قوم (بنی اسرائیل) سے تھا۔ پھر لگا اُن پر تکبر یاظلم کرنے اور ہم نے اس کواتنے خزانے دیے تھے کہ گئ اچھے زبر دست آ دمیوں کو اُن کی تنجیاں اٹھا نامشکل ہوتا۔ ایک بار اُس کی قوم والوں نے اس سے کہا، اتنامت اِترا۔ کیونکہ اللہ اتر انے والوں کو پہند نہیں کرتا۔

ا۔ بعنی علیهم از بعی ظلم. (سورة القصص، آیت ۸) بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کا افسر بنادیا تھا تو وہ ان برظم کرنے لگایا پیلفظ بنی تکبرے ماخوذ ہے۔

کیونکہ وہ بنی اسرائیل پراپنے مال واولا دسے تکبر کرتا تھا اور اُن کے لباس سے ایک بالشت بھر کہا بال سے ایک بالشت بھر کہا بال سے ایک بالشت بھر کہا بال سے بیر کہا ہاں بہترا تھا۔ (دارک)

چن*دآ*یات *آگے ارشادے:* فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهٖ فِیُ زِیُنَتِهٖ ط

قارون اپنا جلوس لے کرلوگوں پر نکلا۔

دوم سورة عنكبوت، عهم ميں وارد ہے:

وَقَـارُوُنَ وَفِـرُعَوُنَ وَهَامِنَ نَنَـوَلَـقَـدُ جَـآءَ هُـمُ مُّوسَى بِالْبَيِّنَٰتِ فَاسُتَكْبَرُوا فِي الْارُض وَمَا كَانُوا سَابِقِيْنَ.

اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ہم نے برباد کیا) اور ان کے پاس موتیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے جانے نشانیاں لے کر آئے جانے والے نہ تھے۔ والے نہ تھے۔

سوم سورة المومن، عسم مين آيا ہے:

وَلَـقَـدُ اَرُسَـلُـنَا مُوسَى بِاللِّنِنَا وَسُلُطْنِ مُّبِيُنِ. اِلَى فِرُعَوُنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَحِرٌ كَذَّابٌ.

اور ہم تو مویٰ کواپی نشانیاں اور کھلی دلیل (توریت) دے کر فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف بھیج بھیے ہیں۔انہوں نے موئی کوجھوٹا جادوگر بتایا۔

کیاان آیات میں کہیں جمت زنا کا ذکر ہے جو قاردن نے موی علیہ السّلام پرلگائی؟

کہیں نہیں۔ بلکہ یہاں قارون کا نمایاں ترین جرم صرف اس کے تکبر دغروراور خودنمائی کی شکل میں ظاہر ہور ہا ہے۔ چنا نچہ پہلے ارشاد ہے کہ وہ اپنی قوم پر تکبر کرنے لگا اور اس کے خزائن استے فراواں تھے کہ ان کے باعث تکبر میں آجانا قرین قیاس تھا۔ لوگ بھی اس کے تکبر وغرور کومسوں کر کے اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ بجائے نصیحت قبول کرنے کے اور بھی ان کو چوانے کے لیے متکبرانہ آن بان کے ساتھ نکلتا تھا۔ پھر صاف فرما کرنے کے اور بھی ان کو چوانے کے لیے متکبرانہ آن بان کے ساتھ نکلتا تھا۔ پھر صاف فرما دیا کہ وہ وہ اعلانہ یکبر کا مرتکب ہوا۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ اس نے تکبر بی کے مقتضیات بن کرموی کو ایک جھوٹے جادوگر کا لقب دیا۔ یہ استحقار بھی اس کے تکبر بی کے مقتضیات سے تھا۔

پھر حضرت نے فر مایا،میرے نز دیک قارون کا حسف اس کی جمعتِ زنا کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اس کے تکبر وغرور کی وجہ سے وقوع میں آیا۔

قارون کا حسف اس کے کبر وغرور کے سبب سے ہونا نہ صرف قرآن مجید سے ثابت ہے بلکہ یہ بات صدیث سے بھی پائی جاتی ہے کہ عذابِ حسف کما باعث تکبر کے سوا کوئی نہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يَّجُرُّ إِذَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِى الْاَرْضِ اللّٰي يَوُمِ الْقِيلَمَةِ. عَلَى الْخُيلَاءِ خُسِفُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِى الْاَرْضِ اللّٰي يَوُمِ الْقِيلَمَةِ. عَلَى اللهُ عَلَيه وسَلَّم فَى كَالِيكُ خَصَ اللهُ اللهُ عَلَى كَدوه تَكْبَر عَالَيْ

ر ہاہے۔

جہب زناکی فہ کورہ روایت از روئے قیاس بھی بیہودہ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر قارون حفرت موئی کے ساتھ بغض وعداوت رکھنے کی بنا پرکوئی تہمت ان پرلگا تا تو ضرور اس سے ضرررسانی مقصود ہوتی ، اور ضرراً می صورت میں متصور ہوسکتا ہے کہ اس تہمت کوئ کرت و کرعوام کے دھوکا کھانے کا احتمال ہو۔ لیکن حالت یہ ہے کہ لوگ ایک عام ذی عزت و شریف آدمی کے بارے میں بھی اس قتم کی تہمت کوشی مانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ، چہ شریف آدمی کے بارے میں بھی اس قتم کی تہمت کوشی مرسل ، برگزیدہ حق اور مہتم مکارم اخلاق سیجھتے ہوں۔ پس ایسی صورت میں بیتہمت حضرت موئی کے لیے کیا مؤثر ہو تھتی ہواور میں نہایت اعلی اور قرآن وحد بیٹ موئید ہے۔ لیکن غالبًا آپ کا خشائے مبارک اسباب حف کوئکبر اور قرآن وحد بیٹ سے مؤید ہے۔ لیکن غالبًا آپ کا خشائے مبارک اسباب حف کوئکبر میں مجھور کر دینا نہ تھا ، جبکہ عرشی صاحب کی تقریر و بیان سے ظاہر ہو د ہا ہے بلکہ بید کہ یہاں میں مرکی وضاحت کرتی ہے۔ والشراعلم۔

دھٹ کا اہم سبب تکبر تھا اور حد بیٹ بشریف بھی اسی امرکی وضاحت کرتی ہے۔ والشراعلم۔ دھٹی عطامح سلمہ بیک

١ بخاري ، عن ابن عر (مشكوة ، كتاب اللباس)

قارون کے سے لہوشیار و چالاک آ دمی سے ایک بریار و غیرموَ ژفعل کا وقوع کب متو قع ہے۔ لاکالہ میروایت اسرائیلیات کی قبیل سے ہوگی جو ہر طرح کی لغویت و بیہودگی کی مظہر ہوتی ہے اور جن میں انبیاءومرسلین کی خفیضِ شان میمک کی پروائیس کی جاتی۔ حضرت دا وگڑ کے کس قصور برعماب ہواتھا؟

ایک روز فرمایا،حضرت داؤدعلیه السّلام کا جوذ کرقر آن مجید کی ان آیات میس آیا ہے

وَاذْكُرُ عَبُدَنَا دَاؤِدَ ذَا الْآيُدِجِ إِنَّهُ آوَّابٌ. إِنَّا سَخُّرُنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشُرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحُشُورَةٌ مَ كُلٌّ لَّهُ آوَّابٌ. وَشَـدَدُنَا مُلُكَّهُ وَاتَّيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. وَهَلُ اتكَ نَبَوُّا الْنَحَصُمِ مِإِذُ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَ فَرْعَ مِنْهُمُ قَالُوا لَا تَنْحَفُ جِ خَصْمَانِ بَعْي بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَاحُكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ. إنَّ هَلْدَآ اَخِيُ مِن لَهُ تِسُعٌ وَتِسْعُونَ نَعُجَةً وَّلِيَ نَعُجَةٌ وَّاحِدَةٌ مِن فَقَالَ آكُفِ لُنِيُهَا وَعَزَّنِي فِي السِحِطَابِ. قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بسُوَال نَعُجَتِكَ اللي نِعَاجِهِ دَوَانَّ كَثِيْسُوا هِنُ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعُضُهُمُ عَلْى بَعُض إِلَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ ع وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَّ آنَابَ. فَغَفُرُنَا لَهُ ذْلِكَ دَوَانَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَالِ. يِدَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِينُفَةً فِي الْاَرُضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْي فَيُضِلُّكَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ دَانَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيُدٌ إِمَا نَسُوا يَوُمَ الْحِسَابِ. (حورة ص، آيت ١٥-٢٦)

ا۔ لیعنی قارون جیسے

۲۔ کسرِ شان اور تو ہین

اور ہمارے بندے داؤڈ (پیغمبر) کو یا دکر وجوز ور والا تھا۔ کیونکہ وہ (اللہ کی طرف) بہت رجوع کرنے والا تھا۔ہم نے پہاڑوں کو اُس کا تابعدار بنادیا تھا۔وہ سورج ڈھلے اور سورج نکلےاس کےساتھ بینچ کرتے اور پرندوں کو بھی وہ سب جمع ہوکراُس کی طرف رجوع رہتے اوراس کی سلطنت کوہم نے مضبوط کر دیا تھااور ہم نے اس کومتہ بیر دی تھی اور فیصلہ کن بات۔ اور کیاتم کو ان جھکڑنے والوں کی خبر بھی پینچی ہے جو دیوار پھاند کر (داؤڈ کے ) عبادت خانے میں آپنچے۔ جب دا ؤڈ کے پاس گھس آئے ،وہ ان کود کچھ کر گھبرا گئے۔انہوں نے کہا، ڈرونہیں۔ہم دونوں میں تنازعہ ہے،ہم میں سے ایک نے دوسرے پرظلم کیا ہے، پستم انصاف ہے ہم میں فیصلهٔ کر دواور بے انصافی نه کرو، اور ہم کوسیدهی راہ بتا دو۔ (بیر) میرا بھائی ہے۔اس کے پاس ننانویں ذئبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو اِس (ایک دنبی) کو (بھی) میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھے دبا لیتا ہے۔ داؤڈ نے کہا، بیٹک پہنچھ برظلم کرتا ہے جو تیری ایک دنبی مانگ کراپی ننانویں دنبیوں میں ملانا حابتا ہے۔اورا کٹر شریک لوگ ایک دوسرے پرزیادتی کرتے رہتے ہیں۔ مگروہ جوایمان لائے اورا چھے کام کرتے رہے اورایسے لوگ بہت کم ہیں۔اور داؤڈ کوخیال ہوا کہ (پیمقدمہ نہ تھا) بلکہ ہم نے اس کوآ ز مایا تھا۔اسی ونت انہوں نے اپنے پروردگار سے معانی مانگی اور مجدے میں گریڑے اور رُجوع ہو گئے۔ آخر ہم نے ان کا پیقصور معاف کر دیا اور بیشک داؤد کے لیے ہمارے پاس قرب اوراچھاٹھکانا ہے۔اے داؤڈ! ہم نے تم کوز مین کا فرمانروا بنایا ہے۔ پس لوگوں کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا کرواورنفس کی خواہش برمت چلو، ورنہ وہتم کو خداکی راہ سے بھٹکا دے گی۔ بیشک جولوگ الله کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ،ان کوسخت سز الطے گی ،اس لیے کہ وہ حساب ( کے دن ) کو بھول گئے ۔

اس کی تغییر میں ایک نہایت مکروہ وناموز وں روایت پیش کی جاتی تھی جواہلِ کتاب کی خرافات ہے ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السّلام کواپنے ایک ملازم''اوریا'' کی عورت پند آگئ۔ باوجود میکہ ان کے حرم میں ننانویں بیویاں موجود تھیں مگراُس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی حرص ہوگئی اس لیے انہوں نے اور یا کوکی شدید دشمن کے مقابلے

میں فوج دے کر بھیجاتا کہ وہ وہاں ماراجائے۔گروہ فتحیاب ہوکرآیا۔ پھرائس سے زیادہ سخت وقتی نے مقابلے میں بھیجاتو وہ اس پر بھی غالب آیا۔ تیسری مرتبہ کی اور خونخوار تر دخمن کی طرف بھیجا۔ اس معرکہ میں وہ بیچارہ شہید ہوگیا اور حضرت واؤڈ نے اس کی عورت اپنجرم میں وافل کرلی۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہوا اور بطوراتمام ججت دوفر شتے مدعی و مدعا علیہ کی صورت میں بھیج ، جنہوں نے ان کے پاس خلوت میں پہنچ کر بیوئی کو نبیوں کا مقدمہ پیش کیا جودراصل خود حضرت داؤڈ کے نا منصفانہ فعل کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ عرب کے محاورہ میں عورت کو نعجہ ( وُ نبی ) بھی کہتے ہیں۔ گر جب فریقین واؤد علیہ السّلام کا فیصلہ سننے کے بعدا کی دوسرے کی طرف و کی کھر شراور ہے تو حضرت داؤڈ کو تنبہ ہوا کہ بیتو میرے لیے خدا کی طرف سے تو میرے لیے خدا کی طرف سے تو میرے لیے خدا کی طرف سے تو میرے

قصہ پندلوگوں نے اس روایت کو، جو جہانگیر وشیرافکن خال کے قصے سے پچھکم کروہ نہیں، ان آیات کی تفسیر میں اندھا دھند بیان کرنا شروع کر دیا تو محققین نے اس کو نہایت ناپند کیا اور کہا کہ جو کروہ بات کسی عامی کے ساتھ منسوب کرتے بھی شرم آنی چاہیے، اس کوایک نبی کے ساتھ منسوب کرنا انتہائی بے شری و بے حیائی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا، جو مخص اس روایت کا قائل ہواس کوایک سوساٹھ در سے کی سرا دی جائے جو انبیاء کے مفتری کی سرا ہے۔

مگرہم حیران ہیں کہ ''محققین' نے اس روایت کا انکار کیا ہے تو ایسے عجیب انداز ہیں کیاہے جس کے اندرا کی حد تک اقر ارمضم ہے۔ چنانچ تفسیر خازن میں لکھاہے: ''میں کہتا ہوں کہ محقق علائے تفسیر کہتے ہیں کہ اس واقعہ میں حضرت واؤد کا صرف اتناقصور تھا کہ انہوں نے اور یاسے کہا ہم اپنی ہوی کو طلاق دے کر میرے حوالے کر دو۔ بس اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہوا اور اُن کے شخل بالد نیا پر تنبیہ کی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے تمنا کی کہ کاش اور یا کی مورت میرے پاس ہوتی۔ اور پھر اور یا اتفاق سے ایک جنگ میں مارا گیا۔ گر جب داؤد کو اُس کی خبر پنجی تو انہوں نے اس واقعہ پر کچھٹم کا اظہار نہ کیا، جیسے دیگر ملازموں کے مقتول ہونے پر کیا کرتے تھے۔ پھراُس کی عورت سے نکاح کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب نازل ہوا۔ کیونکہ انبیاء کاقصورا گرچہ چھوٹا ہو، اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔''

اس بیان سے ثابت ہوا کہ تحقق مفسرین نے اگر چداس روایت کے ایک گھناؤنے پہلوکونظرانداز کر دیا گرآخراس کے ہولی کوتو سیح تشلیم کرلیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگرایک نبی کا دامنِ عصمت قتلِ رقیب کے دھتے کا محمل نہیں تو کیا اس کی بلندشان یہ گوارا کرسکتی ہے کہ اس نے ایک نامحرم عورت کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھا اور پھراسے اس کے شوہر سے چھڑوا کرایے نکاح میں لانے کی آرزوکی ؟ ہلدا آ اِفْک مُمِینٌ . (سورة النور، آیت ۱۲)

معلوم نہیں کہ مفسرین کو اِس نفرت انگیز اورا شکا ل خیز روایت کو جھ مانے کی کونی الی مجبوری پیش آگئ تھی کہ بید حفرات سرے سے اس کا انکار نہیں کر سکے اور انہیں چار و تا چار اِس کے کچھ جھے کی تا ویل اور کچھ جھے کو تسلیم کرتا پڑا۔ حالانکہ نبوت کی علوشان کا نقاضا بیتھا کہ اس کے خلاف کسی ایسی روایت کی بھی پروانہ کی جائے جس کے بظاہر تقد ہونے کا گمان ہوتا ہو، چہ جائیکہ مفتریات یہ ودکی ؟ لَو لَا إِذْ سَمِ عُتُمُو هُ قُلْتُمُ مَّا یَکُونُ لَنَا آنُ نَتَکلَمَ بِهِ لَذَا سُن حَنکَ هَا لَا اَنْ نَتَکلَمَ بِهِ لَذَا سُن حَنکَ هَا لَا اللّٰهِ مَنا نَعَظِیمٌ قَلْمُ اللّٰ اَنْ نَتَکلَم بِهِ لَذَا سُن حَنکَ هَا لَا اللّٰهُ مَنا نَعَظِیمٌ . (سورة النور، آیت ۱۲)

پر حضرت نے فرمایا، میرے نزدیک حضرت داؤدعلیہ السّلام کا قصور صرف بیتھا، جس کا جُوت خودسیاق قرآن ہے بھی ملّا ہے کہ وہ کثرت عبادت میں مہمات ملک داری ہے کی قدر پہلو ہی کرنے گئے تھے اور بعض ایام خاص عبادت کے لیے خصوص کر لیے تھے جن میں کوئی دادخواہ ان کے پاس بار یا بنہیں ہوسکتا تھا۔ دروازہ بندر ہتا اور چھتیں سپائی باہر پہرہ دیتے عبادت ہر چند ہزرگ ترین نضیلت ہے گراکی فرمانروائے ملک کے لیے اس میں بیغلو اور عدم اعتدال خلاف مصلحت ہے۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی بارگاہ ہمیشہ اور ہروقت خاص و عام کے لیے کھی رہتی تھی۔ لوگ اپنے گھر کے ادنی اونی معاملات میں بھی مشورہ حاصل کرتے تھے اور کسی کوروک ٹوک نہتی ، اس لیے بارگا والی میں حضرت میں بھی مشورہ حاصل کرتے تھے اور کسی کوروک ٹوک نہتی ، اس لیے بارگا والی میں حضرت میں بھی مشورہ حاصل کرتے تھے اور کسی کوروک ٹوک نہتی ، اس لیے بارگا والی میں حضرت میں بھی مشورہ حاصل کرتے تھے اور کسی کوروک ٹوک نہتی ، اس لیے بارگا والی میں حضرت داور کا پہلر غل نا پہند ہوا اور نَبُ وُ اللہ خَد ضبے کا وہ تنہیں واقعہ پیش آیا جس کا ذکر آیا ہے بالا

میں ہے۔ممکن ہے حصمین انسان ہوں اور وہ عدالت کا درواز ہبندیا کر دیواریھاند کر داخل ہونے پر بجبور ہو گئے ہوں یا وہ فرشتے ہوں اور مقام خلوت میں ان کی آ مدمحض سبق آ موزی کی غرض سے ہو۔ بہر کیف حضرت دا ؤ دکوایئے قصور پر تنبہ ہوااور انہوں نے استغفار کی ۔ ا اب سياق قرآن كود يكهو، وَاذْكُرُ عَبُدُنَا دَاوُدَ إِنَّهُ آوَّاتٍ. يهال حضرت دا وَدكي کثرت عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ إِنَّا سَخَّرُ نَا (الآية )ان کی طاعت وعبادت اور وُعاو مناجات کی وہ کثرت تھی کہ پہاڑ بھی گو نجتے رہتے اور پرندے تک متاثر ہوجاتے تھے۔ وَ شَدَدُنَا مُلُكَهُ مَّكُروه كُونَى عابدتارك الدنيانه تقے، بلكه ايك عظيم الثان سلطنت كتا جدار اورآئين رعايا يروري كے ماہر تھے۔ وَ اتَّيُنهُ اللَّهِ كُمَّةَ وَفَصْلَ الْمِحْطَابِ. ان كوعدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی مہارت بھی بخشی گئ تھی۔ مگر انہوں نے محراب عبادت میں بیٹے کر فرائض حکمرانی اور مہارت جہانبانی کو بالائے طاق رکھ دیا۔اب دادخواہ کہاں جا کیں؟ نا چاروہ خلوت عبادت میں بہنچے یاحق تعالیٰ نے دوفرشتوں کوانسان کی صورت میں متمثل کر کے حضرت داؤدکومتنبہ کرنے کے لیے بھیجا جس سے ان کواپنی غلطی محسوں ہوئی اور وہ بتائب موئے۔ پھراُن كوفرضِ خلافت كى طرف توجدولاتے ہوئے فرمايا، يلدَاؤ دُيانَا جَعَلُنكَ ... الخ. اے داؤد! ہم نے تم کوخلیفہ فی الارض بنایا ہے، تم کوئی گوشنشیں وخلوت گزیں عابز نہیں ہو کہ بول یکہ و تنہا چاتہ نشین ہو جا ؤ۔ بلکہ تم محکمہ عدالت کے صدر نشین ہو۔ تمام لوگوں برتمہارا دروازهٔ عدل ہروقت کھلار ہنا چاہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. لوگوں کوباریالی سے نەردكوادران میں حق كے ساتھ فصل خصومات كيا كرو۔ان كلمات سے صاف ظاہر ہے كه حضرت دا ؤد کا قصورصرف خلافت فی الارض کے فرائض میں کوتا ہی اور حکم بین الناس سے کنارہ کشی تھا۔ کا گرمعاذ اللہ وہی قصور ہوتا جو إسرائیلی روایات کی بناء پرمشہور ہے تو اس کی

ا۔ امام بکنؓ سے بھی بہی تحقیق منقول ہے۔(مفتی عطامحر سلمۂ )

۲۔ حقیقتِ حال اور ادبِ مقام کا تقاضا ہے کہ اس تعبیر کا مفہوم حسب ذیل سمجھا جائے کہ منشائے خداوندی میں تھا کہ لیعین اوقات جس وقت دادخواہ آئیں اُن کی فریاد تی جائے۔
 حضرت داؤدعلیہ السمّل م نے اپنی طرف سے جوعبادات اور (بقیہ ایکلے صفح پر)

بجائے یوں خطاب ہوتا کہ اے داؤد! تم ایک پارسااور نبی ہو۔لوگوں کی بہوبیٹیوں کی تاک جھا تک نہ کیا کر واور دوسروں کی بیو یوں کواپنے نکاح میں لانے کی تمنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ ۔ گمر ظاہر ہے کہ آیات میں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں،اور کیوں ہوتا، جب ان باتوں کا یہاں سان و گمان نہیں۔ پھر فر مایا، و کلا تعقیع المھولی. یعنی اپنی خواہش کے موافق خلوت کے اندر ہروقت عبادت میں منہمک ندر ہو بلکہ فصل خصومات کے لیے باہر بھی نکلو جوعبادت سے بڑھ کر اُجرکا کام ہے۔ فین سِنے الله فی الله فی ذکر وعبادت کی مفرط خواہش تم کواپنے فرضِ مضمی سے غافل کر دے گی جواللہ نے تمہارے ذیے دالی ہے اور گویا وہ اللہ کی قائم کر دہ فرضِ منصی سے غافل کر دے گی جواللہ نے تمہارے ذیے دالی ہے اور گویا وہ اللہ کی قائم کر دہ سے جو نکہ مہام سلطنت کی انجام دہی میں کوتا ہی ایک غلطی تھی ، اس لیے اس کوضلالت سے تعبیر کیا ہے۔ ل

سورة عجم كأقطم آيات

ایک روز حضرت نے فرمایا، سورہ نجم کی ہے اور تمام کی سورتوں کا غالب مقصد دو باتوں پر شتمل ہوتا ہے:

ا۔ اثبات اسالت ۲۔ بیانِ توحید

چنانچاس سورت پرغور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس کی ہرآیت ای مضمون کے سلسلے

(گذشتہ سے پیوستہ) فصل خصوبات کے لیے تعیین ایام واوقات فرمائی تھی، وہ خلافت ارضی کے فرائض انجام دینے میں مخل اور منشائے خداوندی کے خلاف تھی۔ گویا اس تعیین میں حضرت داؤ دعلیہ السّلام سے خطافی الاجتہاد ہوگئ تھی۔ (مفتی عطامحمسلمۂ)

حضرت داؤ دعلیہ السّلام کے فرکورہ داقعہ کے متعلق بالکل یہی تاویل راقم نے حضرت مولانا استاذ نا مولوی احمر علی صاحب امیر انجمن خدام الدین کے دربِ قرآن میں بھی سی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیتوار دِحقائق متاخرین پر خاص فصلِ اللّٰہی ہے۔ کما قال حضرت المجد ّو قدس سرہ الامجد'' نسبت سابقال بہمال طراوت و خضامت در متاخرین جلوہ گر گشتہ است۔'' یہی تحقیق حضرت مولا ناسید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ہے جو حضرت مولا ناشبیراحمد عثافیؒ نے اپنے فواید قرآنی میں ذکر فرمائی ہے۔ (محبوب اللّٰی عفی عنہ) اس پرسوال ہوسکتا ہے کہ اگررسول پرق کی طرف سے دی آتی ہے تو دی کو آسان کی اس بے پایال مسافت سے زمین پرکس نے پہنچایا؟ یعنی رسول اور قق میں واسطہ کون ہے؟ اس کے متعلق ارشاد ہے: عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُولی. ان کو جرئیل (فرشتہ) تعلیم کرتا ہے۔ (اور آسان سے زمین تک پیغام پہنچا نااس کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ بیرہ فرشتہ ہے) جس کی طاقتیں بڑی زبردست ہیں۔ ذُو مِرَّ ق ط فَاسْتَولی. وَهُو بِالْالُهُ قُ الْاَعْلٰی. وہ زور آور طاقتیں بڑی زبردست ہیں۔ ذُو مِرَّ ق ط فَاسْتَولی. وَهُو بِاللَّا فُق الْاَعْلٰی. وہ زور آور ہے (بیمسافت طویل اس کے لیے اِس قدر سہل ہے کہ) یا تو وہ آسان کے او نے کنارے میں تقایا ایکھی سامنے آگھڑ اہوا۔

یبال کسی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ رسول انسان ہیں اور وجی لانے والا فرشتہ ہے، پس واسطہ اور ذی واسطہ کے غیر متجانس ہونے سے پیغام کے لانے اور بیصنے میں غلطی کا اختال ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے، فیسم دَنیافَت دَنیٰی. فکگان قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْادُنیٰی. پھراُن سے بھی سے نزد یک ہوا۔ پھرا تناجھ کا کہ دونوں میں دو کمانوں کی بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم ۔ پس اتنے قرب سے غلطی کا اختال نہیں۔ فیاوُ خی اللّٰی عَبُدِہ مَا اَوُ حٰی. پس اللّٰہ تعالیہ وسلم کی طرف جو دی کرناتھی سوکی مَا کَدَنَب الْفُوّادُ مَا وَلَا اِللّٰہ کا اِللّٰہ کا اِللّٰہ کا ایک اللّٰہ کا ایک اللّٰہ کا ایک اللّٰہ کا ایک اللّٰہ کا ایک کا حال اللہ کا ایک کہ کیا معلوم وہ جرئیل فرشتہ ہی ہو۔ ممکن ہے کوئی اور ہستی اب کوئی مشکر کہ سکتا ہے کہ کیا معلوم وہ جرئیل فرشتہ ہی ہو۔ ممکن ہے کوئی اور ہستی جرئیل کے نام سے پغیم کودھوکا دے رہی ہو۔ اس پرارشاد ہے، اَفَشُمرُو نَاہُ عَلٰی مَایَو ہی ۔ خطکشیدہ عبارت فقیر کی نظر میں آیت کا شیخ منہوم اداکر نے سے قاصر ہے۔ شیخ ترجمہ یہ ہے، (ان کے) دل نے اس کی تکذیب نہیں کی (بلکہ تقد یق کی)۔ (محبوب الٰمی عَنی

وَلَقَدُواهُ نَزُلُةُ اَخُورِی. تِغِمِرنے جو (جبر تُنل کو) دیکھاتو کیاتم لوگ ان سے اس بات میں جھڑا کرتے ہو حالانکہ (جھڑنے کی کوئی بات نہیں ، کیونکہ وہ ان کا دیکھا پہچانا ہے)۔ انہوں نے (معراج کی شب بھی) ایک مرتبہ اور دیکھا تھا۔ الخے۔ پھر اَفَسرَ ءَ یُنسمُ اللّٰتَ وَ اللّٰ عُزْدی سے دوسرے مقصد یعنی بیانِ تو حید کا مسّلہ شروع ہوتا ہے جوا ہے متعلقات سمیت آخر سورت تک چلاگیا ہے۔

## سورهٔ بوسف کی ایک آیت

ایک روز حضرت نے فرمایا کہ سور ہ یوسف کے رکوع کے میں ایک آیت ہے، ذلکک لیک آئی گئم انحنه فی اس میں جمہور مفسرین نے یَعْلَم کا فاعل عزیز کو قرار دیا ہے، حالا تکہ اس کا فاعل ملکِ مصرکو ہوتا جا ہیں۔

اس کا قصہ یہ ہے کہ جب زلیخانے حضرت یوسف علیہ السمّلام سے اپنا ناجا کر مقصد چاہا اور وہ اس سے دامن چیزا کر بھا گے تو عین اس موقع پرعزیز مصر (جوشاہ مصر کا وزیر اور زلیخا کا خاوند تھا) آگیا۔ اب زلیخا نے الزام سے بیخے کے لیے اُلٹا حضرت یوسٹ پر دست اندازی کی تہت لگائی۔ گرانہوں نے اپنی بریت ظاہر کی۔ عزیز جیران تھا کہ س کوسچا در کس کوجھوٹا۔ آخر پیغیر زادے کی کرامت بروئے کار آئی اور ایک شیرخوار نچے کی شہادت سے ثابت ہوا کہ یوسٹ بے گناہ ہیں، ساری خزائی زلیخا کی ہے۔ اس پرعزیز نے زلیخا سے کہا، اِنْ اَ کَیْدِ کُنَّ ط اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عَظِیْمٌ. (یہم عورتوں کے چرتر لیس ۔ پھھ شک نہیں کہ عورتوں کے چرتر لیس کے ہوتے ہیں)۔

ہر چند کہ حضرت ہوسٹ کی بے گناہی میں کوئی شبہ ندر ہا، گرایک امیر الامراکے حرم کا بدنام ہو جانا بھی کوئی معمولی بات نہتی۔اس لیے تحض اس داغ بدنامی ہے بیچنے کے لیے دیدہ و دانستہ حضرت ہوسٹ پر دست اندازی کا جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا اور اُن کوقید خانے بجوادیا۔

مت کے بعد حفرت یوسف علیہ السّلام نے قید خانے میں بیٹھے بیٹھے ایک تقریب

ا۔ جالبازی اور مکاری

ے بادشاہ کو اِس معاملے پر توجہ دلائی۔ بادشاہ نے ازمرِ نوتفیش شروع کی اور زلیخا کو سر دربار بلا کراصل حقیقت بوچھی۔اب اس نے کچ کچ عرض کر دیا کہ سارا قصور میرا تھا،

یوسف بے گناہ ہیں۔اس پر حضرت یوسٹ نے کہا، ذلِک لِیعُلم آئی لَمُ اَحُنهُ بِالْغَیْبِ
وَانَّ اللّٰهَ لَا یَهُدِی کَیْدَ الْحَالِیٰیُنَ. اور جمہور مفسرین کے موافق اس کا ترجہ یوں ہے
کہ یوسف علیہ السّلام نے کہا (ہیں نے اس دبی دبائی بات کو اِس لیے اکھاڑا) کہ عزیز کو معلوم ہوجائے کہ ہیں نے اس کی پس پشت اس کی (امانت میں) خیانت نہیں کی۔اور سے
کہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو اللہ صلح نہیں دیا کرتا۔

حضرت نے فرمایا، لِیَ عَلَم کا ترجمہ'' تا کہ عزیز کو معلوم ہوجائے''، درست نہیں۔ بلکہ یوں چاہیے، تا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے۔ کیونکہ عزیز کو اصلیت معلوم کرانے کی کوئی ضرورت نہقی۔ وہ تو برسوں پہلے شیر خوار بیجے کی شہادت ہی ہے جان چکا تھا کہ یوسف خائن نہیں، مرتکب گناہ نہیں، بلکہ ساراقصور زُلیخا کا ہے۔ چنا نچہ وہ زلیخا پرصریحا کیئی مَظِیمٌ کا الزام بھی لگا چکا تھا۔ اوراس کوتو بہ کرنے کا تھا میں مقدمہ می دیدہ دائستہ بادشاہ پرمعاملہ کی اصلیت کا اظہار واجب تھا۔ جس کے بتقاضا نے مصلحت وائر کیا تھا۔ البتہ بادشاہ پرمعاملہ کی اصلیت کا اظہار واجب تھا۔ جس کے قانون کے ماتحت یوسٹ قید ہوئے اور اب اس پر ان کی بے گناہی ثابت کرنے کی ضرورت تھی، جس کے تھم پراُن کی رستگاری موقوف تھی۔ پسٹھیک ترجمہ یوں ہے: ضرورت تھی، جس کے تھم پراُن کی رستگاری موقوف تھی۔ پسٹھیک ترجمہ یوں ہے:

بادشاہ کو معلوم ہوجائے کہ میں نے عزیزِ مصر کی پس پشت اس کی (امانت میں) خیانت نہیں کی …الخ 'ما

ا۔ ایک ہی جملہ میں لِیَعُلَمَ کی ضمیر فاعلی ، شاہ مصر کی طرف اور کئم اُنحنه کی ضمیر مفعولی عزیر مصر کی طرف لوٹانے سے جو بظاہرا نتشار صغائر لازم آتا ہے اس کا جواب روح المعانی و کیھنے سے بین کلتا ہے کہ وزیر کے گھر کی میتیہ خیانت چونکہ بالواسطہ شاہ سے بھی تعلق رکھتی ہے ،

اس کی ضمیر مفعولی کو بھی شاہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ اب معنی یہ ہوں گے، 'تا کہ شاہ مصرجان سکے کہ میں نے اس کی (حدو فرما نروائی میں) پسِ پردہ اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔' (مفتی عطامحمہ تعبیراز محبوب اللی)

تخفئه سعديير تخفئه سعديير

## حضرت سلیمان اوراُن کے گھوڑے

سوره ص میں حضرت سلیمان کا ایک واقعہ مذکورہے:

وَوَهَبُنَا لِذَاؤُدَ سُلَيُمِنَ طِنِعُمَ الْعَبُلُ طِإِنَّهُ آوَّابٌ. إِذُ عُرِضَ عَلَيُهِ بِالْعَشِي الصَّفِينَ الْحَيْدِ عَنُ بِالْعَشِي الصَّفِينَ الْحَيْدِ عَنُ الْحَيْدِ عَنُ الْحَيْدِ عَنُ الْحَيْدِ عَنُ الْحَيْدِ عَنُ الْحَيْدِ عَنْ الْحَيْدِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْاَعْنَاقِ مَسْحًا ؟ السُّوق وَالْاَعْنَاقِ.

اور ہم نے داؤد کوسلیمان (بیٹا) عنایت کیا اور وہ بھی ایک اچھے بندے (خداکی طرف) رجوع رہنے والے تھے۔ جب سورج ڈھلے اصل عمدہ گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو کہنے لگے، میں نے مال (یعنی گھوڑوں) کواللہ کی یاد سے زیادہ چاہا۔ یہاں تک کہ سورج جھپ گیا۔ ان گھوڑوں کومیرے سامنے لاؤ۔ تو اُن کی ٹائگیں اور گردنیں کا ٹنی شروع کیں۔

یے ترجمہ مفسرین کے قول کے موافق تھا، جو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
گھوڑوں کے معائے میں ایسے منہمک ہوئے کہ نماز کا خیال ندر ہا، جی کہ سورج جھپ گیا۔
پھر اس طیش میں آ کر کہ اس مال کی دیچر بھال نے جھے نماز سے غافل کیا ہے، ان کو ہلاک کر
دیا۔ اس کے متعلق حضرت نے فر مایا، قضائے نماز کے گناہ کا کفارہ گھوڑوں کے قل و ہلاک
سے کیونکر ہوسکتا ہے۔ اضاعت مال حرام ہے۔ اور پیغمبرایسے افعال سے معصوم ہیں۔ ایک
گناہ سے تو بہ کی جاتی ہے تو استعفار وانا بت سے کی جاتی ہے نہ کہ دوسر نعل حرام کے
اُن چہتسپر مظہری میں اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ گھوڑوں کو ذرج کرنایا داغ لگانا اِس
نیت سے تھا کہ ان کا گوشت غرباء پر صدقہ کیا جائے ، یا داغ لگا کر انہیں صدقہ کے واسطے
مخصوص کردیا جائے۔ اس بنا پر اضاعت مال کا الزام عائذ ہیں ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی
شعبی سے واقعہ کی نوعیت ہی بیکسر بدل جاتی ہے۔ تفسیر مشہور کی بنا پر نماز سے غفلت کا ، جو
شکل اختیار کر لیتا ہے جوایک پیفیمر کی شان کے شایاں ہے۔
شکل اختیار کر لیتا ہے جوایک پیفیمر کی شان کے شایاں ہے۔

ارتكاب سے الہذا میر نزدیک مَسُحًا ، بِالسُّوقِ وَ الْاعْنَاقِ سے ناگوں اور گردنوں كو كائن مراذبیں ، بلکہ ناگوں اور گردنوں كو دَاغ كرنا مراد ہے۔ اور یہ بات توارئ سے ثابت ہے كہ حضرت سلیمائ كو گھوڑوں كى پرورش كا برنا شوق تقا اور وہ ان كے احوال واوصاف كے متعلق برى بصیرت رکھتے تھے۔ لیس كوئى عجب نہیں كہ وہ اس شوق و ذوق كے ما تحت جنگ و جہاد كے گھوڑوں كوا ہے دستِ خاص سے داغ كرتے ہوں۔ نیز اَحْبَبُتُ حُبُ الْعَحْيُ مِن اعْرَاف ذَبَ نہیں كماز عم، بلكه افتخار بقر بت ہا ور حرف عَن جمعی عَن فِحُور دَبِی مِن عَن مَوْعِدَةً مِن ہے بلكہ معنی تعلیل ہے۔ جیسے وَ مَا كَانَ اسْتِعْفَارُ بِالْور اللهِ اِلَّا عَن مَوْعِدةً مِن ہے ليک بحدی تعلیل ہے۔ جیسے وَ مَا كَانَ اسْتِعْفَارُ اللہ اِللهُ عَن مَوْعِدةً مِن ہے۔ لیس ذکر ر بی علت قرار یا ہے گی حب فیری ۔ اب ان آبات كا ٹھک ترجمہ بول ہوگا:

''جَب سورج ڈھلے اصیل وعمدہ گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو کہنے گئے، میں گھوڑوں کو اپنے پر وردگار کی یادلئی وجہ سے عزیز رکھتا ہوں (کہ جہاد میں کام دیتے ہیں) حتی کہ وہ گھوڑے کی اپنی کہ ان کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر آپ ان کی ٹانگوں اور گردنوں کو (خاص نشانات کے) داغ کر نے گئے ''

نتتم نبوت کی دلیل

ايك روز فرمايا ، سورة ما كده ك تيسر ب ركوع من ايك آيت آئى ب: يَ آهُ لَ الْكِتْبِ قَلْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَ نَا مِنُ ؟ بَشِيرٍ وَّلَا نَذِيرٍ ذَفَقَدُ جَآءَ كُمُ بَشِيرٌ وَّنَذِيرٌ دَوَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اے اہل کتاب! جب رسولوں کا آنامدقوں تک ناغدر ہا تو ہمارا بید رسول تمہارے پاس آیا جو (احکام البی) تم سے صاف میان کرتا ہے کہ مبادا آئندہ تم کینے لگو کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی (نجات کی) خوشخری سنانے والا آیا، نہ (عذا ب البی سے) ڈرانے والا (سو اللہ کا ذائق الخاذن عن النظیر اللہ للرازی ۲۔ ایسنا

ابتم کو اِس عذر کی بھی گنجائش نہ رہی کیونکہ )تمہارے پاس خوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا آچکا۔اوراللہ ہرچیز پر قادر ہے۔

فرمایا، اس آیت میں آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کے خاتم النبتین ہونے کی تو ی
دلیل موجود ہے۔ جس کی تو ضیح ہے ہے کہ ہر نبی کمی نبوت ایک خاص امت کے لیے اور ایک
معین مدت کے لیے ہوتی ہے اور ثبوت نبوت کے لیے معجزہ بھی لازم ہے۔ یہ مجزہ ان
لوگوں کے لیے جن کے سامنے وہ وقوع پا تا ہے، جبت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اُن کو اِس نبی
پرایمان لا تا لازم ہے، ور نہ وہ کا فرمتصور ہوتے ہیں۔ پھر جب اس امت کا دورختم ہوجاتا
ہے یاوہ نبی وفات پا جاتا ہے تو اُس کا معجزہ اور معجزے کا اثر وحکم بھی زائل ہوجاتا ہے چنانچہ
مابعد آنے والے لوگ اگر اِس معجزہ کا انکار کر دیں تو اس سے وہ کا فرنہیں ہوں گے۔ ہی دونکہ
اس معجزہ کو انہوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا بلکہ صرف اس کے وقوع کی خبر سی ہے۔ پس
ان کا انکار معجزہ دراصل انکار خبر ہے اور میسترم کفر سینیں۔ جب نبی کا معجزہ اور اس معجزہ کی

ا۔ لیعن ہمارے پیغیرمحم مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے پہلے ہر نبی کی نبوت مکان وز مان کے اعتبارے محدود ہواکرتی تھی۔

الحد "وہ کا فرنہیں ہوں گے''، لینی بشرطیکہ اس معجزہ کا ذکر بعد میں مبعوث ہونے والے پیغیبر پر خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں نہ ہو یا اس کی خبر الیک متواتر خبر نہ ہو جو علائے محدثین کے نزدیک معتبر ہے۔
 علائے محدثین کے نزدیک معتبر ہے۔

س. لینی خبرغیرمتواتر (خبرواحد) کاانکارموجب کفرنبیں ۔ (مفتی عطامحمسلمهٔ)

ا۔ مثلاً ایک فخض (۱) کے کہ حضرت موئی کا عصاا ژد ہائیں بنا۔ پینجر غلط ہے تو اُس کے اِس
انگار میں اور فرعون کے انگار میں نمایاں فرق ہے۔ مقدم الذکر صرف وقوع معجزہ کی خبر سے
انگار کرتا ہے اور بصورت وقوع اس کے دلیل نبوت ہونے سے انگار نہیں۔ بخلاف اس
کے موخر الذکر معجزہ کو واقع ہوتا دیکھنے کے بعد بھی اس کے دلیل نبوت ہونے سے مشکر
ہے۔ یک فرہے۔ ہاں اگر کوئی فخض ہے کہ حضرت موئی کے عصا کا اڑ دہا بن جانا مشیں
مانتا ہوں ، تگر ہے وئی نبوت کی دلیل نہیں تو بیالبیششنزم کفرہے۔

جیت ندر ہی تواس کی نبوت کے تھم کا نفاذ بھی ندر ہا۔ جس کا مدار ثبوت مجز ہ پر تھا۔

ہنلاف رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی نبوت کے جو کسی تخصوص قوم کے لیے نہیں بلکہ

کا فرخلق کے لیے ہے۔ اور کسی محدود زمانے تک کے لیے نہیں بلکہ تابہ قیامت ہے۔ اس کی

وجہ یہ کہ اس کے ثبوت کے لیے بڑا مجز ہ قر آن ہے۔ اور اس کا وقوع و وجود ناقہ صالح یالحن

داؤڈ یا عصائے موٹ یا دم عیٹ کی طرح صرف نبی کی ذات کی سلامتی تک محدود نہیں بلکہ یہ

مجز ہ نبی کی وفات کے بعد بھی تاقیامِ قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے اور اس کے قیام و

دوام کا خود اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ اِنّا نہ کو نُر قَانَا اللّهِ کُحرَ وَ اِنّا لَلَهُ لَحفِظُونُ وَ اور اس کی

ووام کا خود اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ اِنّا نہ کو نُر قَانَا اللّهِ کُحرَ وَ اِنّا لَلَهُ لَحفِظُونُ وَ اور اس کی

وام کا خود اللہ تعالیٰ دمہ دار ہے۔ اِنّا نہ کو نُر قَانا اللّهِ کُحرَ وَ اِنّا لَلُهُ لَحفِظُونُ وَ اور اس کی

وام کا خود اللہ تعالیٰ دمہ دار ہے۔ اِنّا نہ کو نُر قَانی مِنْ مِنْ اللّهِ اللهِ علیہ وجود ہے قد لول بھی موجود ہے۔ دوسرے انبیاء کی کتابیں صرف مجموعہ قائم ہے، دلیل موجود ہے تو مدلول بھی موجود ہے۔ دوسرے انبیاء کی کتابیں صرف مجموعہ ادکام تھیں، مجز نہیں تھیں اس لیے وہ محفوظ نہیں رہیں۔ ان میں بکثر سے تخلیط والحاق ہوگیا۔ پس نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کا مجز ہ اور آپ کی نبوت کے دنوں موجود ہیں اور قیامت تک موجود ہیں تی میں اللہ علیہ وسلم کا مجز ہ اور آپ کی نبوت کے دنوں موجود ہیں اور قیامت تک موجود ہیں گی کیاضر ورت ہے۔

ى كُرْآپ نِ تَفْسِررد حَ المعانى ، پاره ٢٠ مِيں بذيل آيت لِتُسُدِّدَ قَوْمًا مَّآ اَتَهُمُ مِّنُ نَّذِيُدٍ مِّنُ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُوُنَ بِيَعِارت بِرُ حَكَرِسَانَى:

قال العلامة ابن حجر من المنح ان كل رسول ممن عدانبينا

ا ۔ قولہ جیت یعن قطم عبارت اور معنی کے اعباز کے لحاظ سے جمت ہونا۔ (محبوب البی عفی عنه)

۲ ۔ لینی معجزہ اور معجزہ کا حکم، نیز آپ صلی الله علیہ وسلم کی نبوت اور نبوت کا حکم دونوں ہمیشہ
 کے لیے باقی ہیں۔(محبوب اللی عفی عنه)

س۔ یعن حسب وعدہ اللی جل شاخ نَحن مَوْ لُنَا اللّهِ تُحَرِّ اللّهَ قَر آن جمید جوعظیم ترین معجزہ نبوی علیہ السلاق والسّلام ہاور آپ صلّی الله علیہ وسلّم کی دائی نبوت کا اعلان کر رہاہ، اس کے حاملین و ناقلین ہر دَور میں اس کثرت سے پیدا ہوتے رہیں گے جوعد دتو اتر سے بھی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔

صلّى الله عليه وسلّم تنقطع رسالتهٔ بموته... النط عليه وسلّم تنقطع رسالتهٔ بموته... النط علامه ابن مجرفر ماتے بین که مهارے نبی صلّی الله علیه وسلّم کے سواباتی ہرنبی کی رسالت اس کے مرنے پرختم ہوجاتی ہے۔

مطلب یہ کہ ہمارے نبی سلّی اللّہ علیہ وسلّم کی نبوت آپ کی وفات ہے منقطع ہونے والی نہیں ۔ پس ایک نبی کی نبوت کی موجودگی میں اور اس کے احکام کے نفاذ کی حالت میں کسی دوسرے نبی اور اس کی نبوت کی کیا ضرورت ہوتی ؟ اب آیت نہ کورہ کے معنی پرغور کرون آپ اُلُو سُل الْکِتْ اِب اے (موجودہ اور قیامت تک آنے والے) اہل کتاب! تہمارے پاس ہمارارسول آپ کا ہے۔ جس نے (ایک نا قابل منسودیت اور غیرفانی) بیان (لیعن قرآن مجید) تم کو سایا ۔ عَالٰی فَتُ رَقِ مِن السّوسُل، جب رسولوں کا آنا (صدیوں کے ناغہ رہا (اور قیامت تک ان کے بعد ناغہ رہے گا) اُن تَقُولُونا ... النج (اور ہم نے بید ابدی نبوت والا نبی اس لیے بھیجا ہے) کہ مبادا (تم دیگر انبیاء کی طرح اس کی نبوت کو بھی ابدی نبوت والا نبی اس لیے بھیجا ہے) کہ مبادا (تم دیگر انبیاء کی طرح اس کی نبوت کو بھی

اصل العبارة: ذكر العلامة ابن حجر في المنح ايضًا مايضيد أنّ كل رسول النخ (و نص عبارة العلامه، ص ٢٠ منح اذلم يعلم لغير نبينا صلّى الله عليه وسلّم عموم بمعنته بعد الموت) فعلى هذا معنى قوله تنقطع رسالته اى التي كانت الى قومه والمراد انقطاع حكم الرسالة لانفس الرسالة كما صرح به في روح المعانى قبل هذا. (ص٢٥،٥٠٥،روح المعانى)

یعنی: روح المعانی کی اصل عبارت یوں ہے کہ علامہ ابن جرنے منے میں جوذ کرکیا ہے اُس کا مفادیہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ، اور علامہ ابن جمری منے میں عبارت کے الفاظ یہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰ قوالسّلا م کے سوادوسرے نبی کے لیے اس کی نبوت کا موت کے بعد بھی عموم بقا ٹابت نہیں ہوا۔ پس اس بناء پر رسالت کے منقطع ہونے کہ نبی کی رسالت کا جو تعلق اپنی قوم کے نساتھ تھا، وہ ختم ہوگیا۔ بیہ نہیں خود اُس کی رسالت ہی جاتی رہی۔ اس امرکی تصریح صاحب روح المعانی اس سے نہیں خود اُس کی رسالت ہی جاتی رہی۔ اس امرکی تصریح صاحب روح المعانی اس سے پہلے فر ما چکے ہیں۔ (مفتی عطامح سلمہ )

داستان پاستان مجھ کراس کا انکار کرنے لگواور) کہو ہمارے پاس نہ کوئی خوشخری دینے والا آیا، نہ ڈرانے والا فقک بخآء کئم... النے (توابتم کو بھی بھی اس عذر کی گنجائش نہرہی، کیونکہ) تمہارے پاس (ایک ایبا) خوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا آچکا ہے (جس کا معجزہ زندہ جادیداور جس کی نبوت غیر فانی ہے) اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے علوم عربیداور فیم قرآن

ایک مرتبہ حفرت نے فر مایا، ہمارے ملک بیل علوم عربیہ کا مرقبہ نصاب لیمایت ناقص، بلکہ ضرر رَسال ہے۔ سب سے پہلے معقولات کی تحصیل کرائی جاتی ہے اور پوری کرائی جاتی ہے۔ طالب علم کا ذوق انہی علوم بیل پرورش پاتا ہے۔ اور وہ انہی کے طریق استدلال کا خوگر ہوجاتا ہے۔ پھر اس کے بعد علوم ویڈیہ کی باری آتی ہے جن کو پھیل تک پہنچانے کا اسے وقت بھی نہیں ماتا، ندان کے ساتھ کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب دہ قرآن وحدیث سے کام لینے لگتا ہے تو چونکہ اس کی طبیعت ان کے خصوص طریق استدلال سے مانوس نہیں ہوتی، ندوہ اس کے ساتھ جے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے وہ ان میں بھی معقولات کا طریقہ کل میں لانے لگتا ہے، لہذا اپنے مقصد میں تاکا مر ہتا ہے بلکہ بھٹک جاتا ہے۔

ایک مرتبہ فر مایا، قرآن مجید کے نزول کے وقت جولوگ حاضر سے، وہ اس کے کل نزول اور موقع وُردوکوآ تھوں سے دی کھتے تے، اس لیے اس کے مطالب و معانی کو بخو بی بچھتے ہے۔ گرآج محض قیاس اور آ ٹکل سے اس کے مصداق کو قائم کر تا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک بے علم اور گنوا راع ابی تک قرآن کو بچھتا تھا، گرآج کل کوئی علامہ دہراور تمام علوم کا ماہر بھی بچھنیں سکتا۔ پھر فر مایا، بیس نے ایک دن مولوی نوراحمد صاحب امر تسری سے عرض کیا کہ آپ کوئی تفییر مجھے ہتلا کیں جو کہ مضابین قرآن میں کافی ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی تقسیر مجھے ہتلا کیں جو کہ مضابین قرآن میں کافی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فر مایا، مولا تا! بیون ناقص ہے۔ تعیل نے عرض کیا، پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالی

ا۔ لینی نصاب کی تربیت

۲ یعنی احاط مرادات الہیہ سے قاصر ہے، اگر چہ بقدر ضرور مات دین فہم مطالب قرآئید کے لیے موجودہ تفاسیر کفایت کرتی ہوں۔ (مفتی عطامحمہ)

تخفي سعديه

کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ وہ اپنے کلام کو بیجھنے کی توفیق دےاوراس کے ساتھ خاص مناسبت عطافر مائے ۔

## مايتعلق بالحديث

ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ مشکو ہ شریف کے باب فضائل سیّد المرسلین (صلّی اللّه علیہ وسلّم ) میں ایک حدیث آئی ہے جو نسیم الریاض علی شفاء قاضی عیاض میں بھی منقول ہے:

مَا مِنَ الْاَنْبِيَآءِ مِنُ نَبِيّ إِلَّا قَدُ اُعُطِىَ مِنَ الْآياتِ مَا مِثْلَهُ امَنَ عَلَيُهِ الْبَشَرُ وَ إِنَّمَا كَانَ الَّذِى اُوُتِيْتُ وَحُيًّا اَوُحَى اللَّهُ اِلَى فَارُجُوا اَنُ اَكُونَ اَكْثَرَهُمُ تَابِعًا يَّوُمَ الْقِيلَمَةِ.

تمام نبیوں میں سے ہرنی کو اِس قدر (محدود) معجزات دیے گئے ہیں جن کے برابر (معدود) لوگ ان پرائیمان لائے ہیں۔اور جھے تو وحی قر آن کا معجزہ ملاہے، جواللہ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے تابع سب نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔

فرمایا، میں مدت تک اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب، جوفاضل شخص تھے، یہاں تشریف لائے تو میں نے ان سے اس حدیث کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے کہا، مجھے مطالعہ کے لیے سامان مل جائے تو میں اس کے معانی پرغور کرکے پھے تناسکتا ہوں۔ ہرتسم کی کتابیں حاضر کر دی گئیں تو انہوں نے دیر تک مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ واقعی حدیث مشکل ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، جب سورہ مائدہ کی فدکورہ سابقہ آیت یہ اُفک اُلکہ تا مُکم کے معنی پرغور کیا تو اس حدیث کا مطلب آپ سے سابقہ آیت یہ اُفکل الْکِتْ فِ قَدُ جَآءً کُم کے معنی پرغور کیا تو اس حدیث کا مطلب آپ سے آپ کے ہوئی۔

مدعائے حدیث یہ ہے کہ ووسرے انبیاء کے معجزات کی مدت محدود ہے اور ان کی جیت خاص قوم پر ہوتی ہے، پس ان کی امت کے لوگ بھی گنتی کے ہوں گے۔ بخلاف اس کے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کا معجز ہ قر آن ہے، جس کا زمانہ جمیت تابہ قیا مت ہے اور تمام عرب وعجم اور اسود واحمرے اس کا خطاب ہے۔ اس سے قیاس کر سکتے ہیں کہ آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی امت کا دائر ہ کس قدر وسیع ہے۔

ایک مرتبہ حاضرین سے فرمایا، بیرحدیث جوآئی ہے کہ:

مَنُ تَوَضَّأَ وَضُوئِي هَٰذَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكُعَتَيْنِ لَايُحَدِّثُ نَفُسَهُ فِيُهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَلْبِهِ.

جو خص یوں میری طرح وضوکرے، پھر دور کعت نماز پڑھے جن میں اپنے دل میں پچھ خیالات ندلائے تو اُس کے تمام سابقہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔

بناؤاس سے کیا مراد ہے؟ کیا نماز میں خیالات کا آنے نہ دینا کی کے اختیار میں ہے؟ حاضرین نے مختلف توجیہات عرض کیں تو فرمایا، یہاں تحدیث سے خیالات کا عمراً واراد تا لا نا مراد ہے اور لا یحدث اس پر قال ہے۔ یعنی ایسا نہ کرے کہ بحالتِ نفل اِدھراُدھر کے خیالات کا مطالعہ کرنے گئے تو پھر اِن دو نفلوں کا تواب اس قدر ہوگا کہ اس کے تمام سابقہ کناہ بخش دیے جا کیں گے اور اضطرار جو خیالات وخوا طردل پر وارد ہوتے ہیں، وہ یہاں مراذ ہیں۔ کونکہ یہ اپنے اختیار کی بات نہیں۔ اور اس سے ریبھی خیال نہ کیا جائے کہ یہ نفی خواطر صرف نوافل سے مخصوص ہے، فرائفن میں ضروری نہیں۔ بلکہ اس سے قیاس کرنا چاہیے کہ جب نوافل میں خیالات سے پر ہیز کرنا اس قدر اہم ہے تو فرائفن میں اس کی جائے ہوگا ہے۔ اور اس کی مقدر زیادہ ہوگی۔

ایک مرتبہ غلام کی الدین صاحب شاہ پوری نے آپ سے سوال کیا کہ بیہ جواحادیث میں آیا ہے کہ قبر میں میت سے سوال کیا جائے گا کہ:

مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَاذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبُدُاللَّهِ.

ا ـ تينموجب جروثواب ـ (محم محبوب المع عفي عنه)

ان صاحب کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہےگا، وہ اللہ کے بندے ہیں۔
کیااس سے بی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی صورت مبارک میت کے سامنے آ جاتی ہے جیسا کہ علائے بر یلی ہر مجلسِ میلاد میں آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی تشریف آ وری کے متعلق اس قتم کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی صورت مبارک کا قبر میں آ نا ثابت نہیں، بلکہ آپ کی صورت مبارک کا قبر میں آ نا ثابت نہیں، بلکہ آپ کی صورت مثالی کا وہاں حاضر کیا جانا بھی ثبوت کونہیں پہنچتا۔ بلکہ بی عرب کا ایک محاورہ ہے کہ ایک امر حاضر فی اللہ بن کے لیے ہائی استال کرتے ہیں۔ جیسے کے قرآن مجید میں ارشاد ہے، حاضر فی القبر ہونالازم ہو۔ پھر فرمایا، علائے بریلی جو پھر کہدر ہے ہیں بیمال نہیں۔ مگر جب حاضر فی القبر ہونالازم ہو۔ پھر فرمایا، علائے بریلی جو پھر کہدر ہے ہیں بیمال نہیں۔ مگر جب ثابت ہی نہیں ہوتا تو اس کو تسلیم کیوکر کیا جائے۔ چنا نچہ مومن کے جواب، اللہ کہتے۔

ٹابت ہی نہیں ہوتا تو اس کو تسلیم کیوکر کیا جائے۔ چنا نچہ مومن کے جواب، اللہ کہ عبد اللّه ہے۔

ٹابت ہی نہیں ہوتا تو اس کو تسلیم کیوکر کیا جائے۔ چنا نچہ مومن کے جواب، اللہ کہتے۔

اینے میں مولوی عبداللہ صاحب لدھیا نوی شرح وقامیہ کا حاشیہ عمدۃ الرعامیہ لمولانا عبدالحی الکھنوی، جلداق ل نکال لائے اوراس کے صفحہ ۴سم پر میعبارت دکھائی:

هذا هو و ان كان موضوعا للمشار اليه الموجود في الخارج المحسوس لكن كثير اما يشار به الى الحاضر في الذهن تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس و تنبيها على كمال تميزه و منه قوله تعالى ذلك الكتاب لاريب فيه و قوله تعالى هذا كتاب انزلناه مبارك و قوله تعالى وهذا ذكر مبارك انزلناه و نظائره في القران والحديث وكلمات العرب كثيرة ومنه ما ورد في رواية الترمذي والبيهقي وابن ابي الدنيا وغيرهم في حديث سوال منكر و نكير في القبر فيقولان له ماكنت عقول

کنت تقول کے الفاظ ہے، جوبصیغہ ماضی استراری ہیں، بیمفہوم ہوتا ہے کہ بیسوال اس عقیدہ کے اظہار ہے تعلق ہے جوحضور علیہ الصلاۃ والسلام کے (بقیدا محلے صفح پ)

فى هذا الرجل فيقول المؤمن هو عبدالله ورسوله فالاشارة بهذا فيه ليس الا الى الحاضر فى الذهن ومن استنبط منه حضور التمثال المحمدى او نفس ذاته صلّى الله عليه وسلّم في قبر كل مومن فقد غفل.

کلمہ مذااگر چہمشاڑ الیہموجود فی الخارج اورمحسوس کے لیےموضوع ہے کیکن بسااوقات اس کے ساتھ امرحاضر فی الذہن کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے جس سے معقول کو بمنزلہ محسوں قرار دینا اوراس کے کمال تمیز سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ای قبیل سے ہے اللہ کا یہ قول کہ ذلک السیحت ب لَا رَيْبَ فِيْهِ اورالله تعالى كابيقول وَ هٰ ذَا كِتَبُ مُّبَارَكُ أَنزَ لُنَاهُ اورالله تعالى كابةُول هلذَا ذِكُهِ مُّهَادَكُ أنهزَ لُنهاهُ. اوراس كےنظائر قرآن و حدیث اور کلمات عرب میں بہت ہے ہیں، اسی قبیل سے ہے۔ وہ لفظ جو تر مذی اور بیہی اور ابن ابی الدنیا وغیر ہم کی روایت میں وارد ہوا ہے جوقبر کے اندر منکر ونکیر کے سوال کی حدیث میں ہے کہ منکر ونکیر میت سے یو چھیں گے کہ (هدذا الوجل )ان صاحب کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو مومن سر کے گا (هنو عبدالله و رسوله )وه الله کے بندے اور رسول ہیں۔(لیعنی میں بیرکہا کرتا تھا) تواس میں ہے۔ ذا کے ساتھ اشارہ صرف حاضر فی الذبن کی طرف ہاور جو خص اس سے سیمطلب اخذ کرتا ہے کہ صورت محمدی یا آپ کی خاص ذات (صنّی اللّه علیه دسلّم ) ہرمومن کی قبر میں

(گذشتہ سے پیوست) بارے میں مومن دنیا میں رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس صدیث شریف نے بتایا کہ وہ عبد مدة ورسو له كا قراروا ظهار ہے جس كاورد برمومن سے تمام نمازوں میں بحالت تشهد كرایاجا تا ہے۔ اس میں بظاہر حكمت یكی ہے كہ عبد له ورسو له كے باربارد كرسے زبان اس كى اتن عادى ہوجائے كرقبر میں بجواب كيرين يكي الفاظ بساخت زبان سے ادا ہوں۔ والله كى اتن عادى ہوجائے كرقبر میں بجواب كيرين يكي الفاظ بساخت زبان سے ادا ہوں۔ والله علی و كرمه. (محم محبوب اللي عفی عند)

حاضر ہوتی ہے،اس نے ملطی کی۔

اس کے بعد حفزت نے کتاب شرح الصدور فی احوال الموتی والقبو رکلسیوطی نکال کر پیعبارت پڑھی کہ حافظ ابن حجرسے سوال کیا گیا:

هل يكشف له حتى يرى النبى صلّى الله عليه وسلّم فاجاب انه لم يرد فى حديث وانما ادعاه بعض من لا يحتج به بغير مستند سوى قوله فى هذا الرجل ولاحجة فيه لان الاشارة الى الحاضر فى الذهن. (ص٠٤)

کیامیت کوکشف ہوجا تا ہے حتیٰ کہ وہ نبی صلّی اللّه علیہ وسلّم کی زیارت کرتا ہے تو انہوں نے جواب دیا، یہ بات کسی حدیث میں وار ونہیں ہوتی صرف بعض غیر معتبر اشخاص نے کسی دلیل کے بغیر اس کا دعویٰ کیا ہے (باقی کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ) سوائے مشکر ونکیر کے قول فسی ہذا السر جل کے اور اس میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ اشارہ حاضر فی الذہن کی طرف ہے۔

# رة مذاهب باطله وتحقيق مسائل خلافيه

مرزائے قادیانی کی دخالیت

ایک مرتبہ فر مایا، مرزائے قادیانی کے رقہ کے لیے صرف ایک ہی دلیل کافی وشافی میاور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد مبارک ہے کہ آئندہ زمانے میں بہت سے دخالی پیدا ہوں گے اور ہرایک کا بید وی ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ پس دخال کی شناخت کا بیہ معیار کس قدر آسان اور عام فہم ہے جس کو ایک غبی سے غبی انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ انانبی کا دعویٰ کر سان اور عام فہم نے جس کو ایک غبی سے غبی انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ انانبی کا دعویٰ کرتا ہوا دیکھو بنو رأسمجھ لوکہ دخال انانبی کا دعویٰ کرتا ہوا دیکھو بنو رأسمجھ لوکہ دخال ہے۔ کیونکہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے ختم ہو چکی ، جس کے بعد انسانبی کے قول میں کسی قسم کا اختلاط صدق و دیا نت کے ساتھ ہو بی نہیں سکتا ۔ یعنی

۲۵۸ تخف سعد پ

ایک مرتبہ خاکسار سے فر مایا، شاہ آسمعیل دہلوی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں متامل ہوا اور دل میں سوچا کہ کیا عرض کروں۔ ان کے متعلق لوگوں کے مختلف خیال ہیں، معلوم نہیں حضرت کی مراد کیا ہوا ور میں کیا عرض کر بیٹھوں؟ ناچاریہ گول مول جواب عرض کیا کہ لوگ ان کو غیر مقلد کہتے ہیں اور ان کی ایک کتاب تقویۃ الایمان میں کچھ کلمات ایسے بتاتے ہیں جن پرلوگوں کو سخت اعتراض ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر ان کی ایک معتبر کتاب سے بیٹا بت ہو کہ وہ ایک کامل صوفی اور پورے متادب با داب طریقت سے تو پھراُن کے نام سے تقویۃ الایمان کی نسبت محل کامل صوفی اور پورے متادب با داب طریقت سے تو پھراُن کے نام سے تقویۃ الایمان کی نسبت محل کامل صوفی کی یانہیں۔ پھرآپ نے مولا ناشاہ آسمعیل کی ایک کتاب بنام ''عرف ناشاہ آسمعیل کی بیابتدائی سطور پڑھر کر سنا کمیں:

حضرت امام ابوحنیفدرضی الله عند کے عہد میں ایک شخص نے نبوت کا وعویٰ کیا۔ پھولوگوں نے اس سے معجز ہ طلب کرلیا۔ امام ابوحنیفہ ٹے نفتو کی دیا کہ معجز ہ طلب کرنے والے طلب معجز ہ کی وجہ سے کا فرہو گئے۔ کیونکہ جس چیز کاعقیدہ رکھنا گفر ہے اس کوبطورا حمّال تسلیم کر لینا بھی موجب کفر ہے۔ پس جس طرح ازروئے شریعت محمد بیعلی صاحبها الصلوۃ والسّلام معزت عیسیٰ علیہ السّلام کی وفات (موت) کا قائل ہو جانا کفر ہے، اسی طرح احمّال موت کا قائل ہو جانا کفر ہے، اسی طرح احمّال موت کا قائل ہو بانا کفر ہے، اسی طرح احمّال موت کہ بیآ بیت زندہ اٹھا لینے یاموت دے کرروح کو اُٹھا لینے دونوں باتوں کا احمّال رکھتی ہے تو اس کا بیس بھی المرات کروٹ کو اُٹھا کینے دونوں باتوں کا احمّال رکھتی ہے تو اس کا بیس بھی المرات کفر ہوگا۔ (مفتی عطامح سلمہ ) (جیسا کہ مودود کی صاحب نے اپنی کتاب ''تفہیم القرآن' میں اس آبیت کودونوں معنوں پرمحمول کیا ہے محموجوب الہی)

ان معرفة الله اجسالا بندر السجار الطاعات وماء مروج السحسنات تفصيلا ثمرة جنان العبادات و ذروة رياض المخيرات قد خص لها احرار الفئام وتسابق اليها فرسان الاقوام كيف لا والسمورد العذب كثير الزحام وللصوفية الصافية من بينهم يد طولى و كعب عليا لم يبلغ احد من فرسان القوم الى هذا الامد. (ص٢ ملح جديد على مرايى)

الله کی معرفت اجمالی طور پر طاعت کے درختوں کا جیج اور نیکیوں کی

#### (گذشتہ ہے پیوستہ)

٢ ۔ إمرت كاس قياس كى تائيد بعض محققين كے خيال سے بھى ہوتى ہے چنانچہ مال ميں مولانا حکیم عبدالشکور صاحب مرزا بوری نے ایک رسالہ بنام انتحقیق الجدید علی تصنیف الشهيد تاليف كياب، جس مين ثابت كياب كتقوية الايمان شاه المعيل كى تاليف نهيس - سي رساله کتب خانه خانقاه سراجیه میں موجود ہے۔انتحقیق الحدید کی تائید حضرت مولا ناحسین احمد مدنی قدس سرۂ کے اس ارشاد ہے بھی ہوتی ہے کہ'' تقویۃ الایمان کی نسبت حضرت مولانا المعيل شهيدًى طرف كى جاتى ہے جس كى نسبت ميں بھى لوگول كو كلام ہے-" ( كمتوبات شيخ الاسلام، جلد دوم بص ٥٥) اس عبارت يرجامع كمتوبات مولانا نجم الدين املاحی نے حاشیہ ککھااور بدلائل ٹابت کیاہے کہ شاہ شہید کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں۔ نیز كتوب نمبر كه بنام مولانا محمد انوريٌ لاكل يوري، جلد سوم، ٢٥ مين مولانا مدني قدس سرهٔ حضرت شاہ المعیل شہیر کی طرف منسوب ایک دوسری کتاب''ایضاح الحق الصریح'' کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ'' حضرت شاہ آسمعیل شہیدٌ کے وہ اقوال جوخلاف فقہ حنفی ہوں گے، ہمارے نزد کیک س طرح قابل عمل ہول گے۔ پس اگر کتاب ندکور حب ارشاد آنجناب حضرت شاه آملعیل شهیدًی تصنیف نه هو، جبکه غیر مقلدوں کے تصرفات کو دوسری كتابول كے متعلق نواب قطب الدين مرحوم سے حضرت شيخ الهندر حمة الله عليہ نے لقل فر ما یا تھا، تو کچھ تجب نہیں۔''یہ دونوں کتابیں محرف ہیں۔ (محشی ) ( مکتوب نمبر ۷، جس ص٥٦)( مكتوبات شيخ الاسلام مولا نامدني قدس سرهُ )مفتى عطامحم سلمهُ

چراگاہوں کا پانی ہے اور تفصیلی طور پرعبادات کے باغوں کا میوہ اور نیکیوں کے گزاروں کا بلند مقام ہے جس کے لیے احراراً ممخصوص ہیں اور اس کی طرف شہمواران اقوام پیش قدمی کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، میٹھے پانی کے گھاٹ پر چوم ہوا ہی کرتا ہے اور صوفیہ باصفا کواس میں ان سب سے زیادہ دخل اور بلند درجہ حاصل ہے۔ اس انتہا کوشہمواران قوم میں سے اور کوئی نہیں پہنیا۔

پھر حضرت شیخ اکبراور حضرت مجدد صاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے علو مراتب اوران کی تعلیمات ِطریقت سے اپنے استفادہ کا ذکر درج تھا اور باقی کتاب کی ورق گردانی کی گئی تو اس میں تصوّف وطریقت کے وہ بلند پایدا سرار ومعارف مندرج پائے جن کے تصور سے بھی ایک وہابی پرلرزہ طاری ہونے گئے۔ چہ جائیکہ ایک وہابی ان کا قائل ہو، یا ان کے قائل کو وہابیت سے منسوب کیا جائے ۔ ل

## فروی مسائل میں تشد د کرنے والے برعذابِ قبر

ایک مرتبہ کتب خانہ میں ایک رسالہ نظرے گزرا، جس میں ہندوستان کے اندر نمازِ

جود کی فرضیت ثابت کی گئی می حضرت نے فربایا، اس مسئلے پرعلاء میں بہت اختلاف ہے اور افسوں ہے کہ وہ باہم نہایت تعصب وتشدد سے کام لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جمعہ کی فرضیت قطعی ہے اور اس کے شرا کط فنی ہیں۔ پس مجوزین و ما تعین دونوں اپنی اپنی جگہ دلائل سے تمسک رکھتے ہیں۔ کی فریق کو تشدد نہیں کرنا چا ہے۔ مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں کہ دریں مسئلہ دست بگریباں نباید شد۔ پھر فرمایا، ایک مرتبہ میں حضرت مرحوم (لیمنی حضرت مولانا سرائی الدین قدس سرؤ) کی معیت فرمایا، ایک مرتبہ میں حضرت مرحوم (لیمنی حضرت مولانا سرائی الدین قدس سرؤ) کی معیت میں تقاد ایب آباد سے واپس آر ہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک مولوی صاحب نے حضرت مرحوم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں قریب ہی میرے استاد صاحب مرحوم کی قبر ہے۔ اگر حضور فاتحہ پڑھے جا کیں تو بڑی خادم پروری ہو۔ حضرت مع خدام وہاں قبر ہے۔ اگر حضور فاتحہ پڑھی۔ ہمارے حضرت سلم، فرماتے ہیں کہ اس وقت صاحب قبر کی حالت منکشف ہوگی اور معلوم ہوا کہ مسئلہ جمعہ کے بارے میں تشدد کرنا اُن کا شیوہ تھا اور اس

## کیاحرام جانورکا چڑاذئے سے پاک ہوتا ہے یانہیں؟

ایک مرتبه مولوی محمر شفیع صاحب گنجیالی نے حصرت کی خدمت میں کسی غیر مقلد کے ساتھ اپنے مباحث کا ذکر کیا، جو کہتا تھا کہ شیر، بھیڑ ہے، گیدڑ، کتے اور لومڑی وغیرہ غیر ماکول اللحم جانوروں کا چڑا ذرج سے پاک نہیں ہوتا۔ حالا نکہ احتاف کے نزد یک پاک ہوجاتا ہے۔ حضرت کی مجلس میں اس مسئلے پر دیر تک گفتگو ہوتی رہی ۔ اور زیلعی ، جو ہر التی ، سنن کبرئ ، پیچی ، بذل المجو و، شرح ابی داؤد وغیرہ بہت سی کتابوں کی ورق گردانی ہوا کی ، مگرکوئی شافی دلیل نہیں ملتی تھی۔ آخر مغنی ابن قد امد، جو فد بہ ضبلی کی نہایت مشہور ومعتر کتاب دس شافی دلیل نہیں ملتی تھی۔ آخر مغنی ابن قد امد، جو فد بہ ضبلی کی نہایت مشہور ومعتر کتاب دس ارشافی دلیل نہیں ملتی تھیا۔ فرائض ، واجبات اور منہیات کے بارے میں مملاً و ارشادا نجتی اور مجنی الحالیت اور مباحات ارشادا نجتی افرائی تھی تصلب محمود ہے مگر دوسروں پرتخی کرنا تعصب غیر محمود بلکہ میں۔ اپنے او پرتخی افرائی تھی تصلب محمود ہے مگر دوسروں پرتخی کرنا تعصب غیر محمود بلکہ موجب ایذ ا ہے۔ (مفتی عطام مرسلہ )

جلدوں میں ہے،اس کی جلداوّل کے صفحہ۵ پریہ فیصلہ کن قول ملاجو حنابلہ کے ساتھ منسوب ہونے کے لحاظ سے اور بھی زیادہ قابل سندہے:

واذا ذبيح ما لا يوكل لحمه كان جلده نجسا وهذا قول الشافعي و قال ابوحنيفة و مالك يطهر لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم "دباغ الا ديم ذكاته" اى كذكاته فشه الدبغ بالذكاة والمشبه به اقوى من المشبه فاذا طهر الدبغ مع ضعفه فالذكاة اولى ولان اللبغ يرفع العلة بعد وجودها والذكاة تمنعها والمنح اقوى من الرفع.

جب کوئی حرام جانور ذرج کیا جائے تو اس کی کھال نجس ہوگی اور سیام شافعی کا قول ہے۔ اور امام ابو صنیفہ اور امام ما لک فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہوجاتی ہے جس کی دلیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیقول ہے کہ چڑے کورنگ لینا اس کا حلال کرنے کی مثل ہے۔ پس لینا اس کا حلال کرنے کی مثل ہے۔ پس رسطنے کو حلال کرنے کی مثل ہے۔ پس رسطنے کو حلال کرنے سے تثبیہ دی اور مشبہ بیمشہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ پس جب رسمنا باوجود اپنے ضعف کے پاک کردیتا ہے تو حلال (لیعنی ذرج) کرنا بلطریق اولی کرے گا۔ اور اس لیے کہ رسمنا نجاست کی علت کو اس کے وجود کے بعد الله اتا ہے اور ذرج کرنا اس کوئع کرتا ہے کی اور منع رفع سے زیادہ قوی ہے۔

فرعون کے معتقد

ایک مرتبہ خوشاب کے قیام میں حضرت نے فرمایا کہ اس تحصیل کے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب فرعون کے بہت معتقد تھے اور اس کو حضرت فرعون علیہ الرحمۃ کہا کرتے اور فتو حات مکیہ سے اس کے ایمان پر مرنے کی دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن مجید

ا۔ لینی ذبح کے ذریعے حلال ویاک کر لینے کے مانند ہے۔

ا۔ یعنی نجاست کوآنے ہی نہیں دیتا۔

تخفهٔ سعدیه

اس کے کفر پر ناطق ہے اور قرآن وحدیث کے فیصلے قطعی ہیں۔ فتو حات وغیرہ کتابول کی بہت ی با تیں مکاشفات کی قبیل سے ہیں اور کشف میں غلطی کا امکان ہے۔ لوگ قرآن مجید اور حدیث شریف ہے قبیل اسے ہیں اور کشف میں منہمک رہتے ہیں اور صوفیہ کے اقوال سے متمسک ہو کر قرآن کی تاویل کرنے گئے ہیں اور فتنہ بر پاکر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ، اس فتنہ پر وازی سے شہرت تو ہو جاتی ہے۔ آپ نے فر مایا ، ہال بیشک شہرت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فر مایا ، ہال بیشک شہرت تو ہو جاتی ہے۔ آپ نے فر مایا ، ہال بیشک شہرت آتے ہی بی فتو کی وے دیا کہ خاتی گدھا حلال ہے۔ اس فتو سے پر لوگوں میں ایک شور کی گیا۔ ایک مولوی صاحب ہو گئے۔ کہ مولوی صاحب ہو ہے ، بھلا میر نے فتو سے بہت ی گلوق جمع ہوگئی۔ گدھے کو حلال کرنے والے مولوی صاحب ہو ہے ، بھلا میر نے فتو سے کوئی گدھے کوئی آئی اور گدھے کو گل گرہوئی۔ ہیں ہوس تک نام ہوگیا۔ ایک مخلوق میر سے دیکھے اللہ کے فضل سے بہت پر کارگر ہوئی۔ ہیں ہیں کوس تک نام ہوگیا۔ ایک مخلوق میر سے دیکھے کو چلی آئی اور گدھا وہی جرام کا حرام رہا ، ورنہ مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ گدھا وہی حرام کا حرام رہا ، ورنہ مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ گدھا وہ کوئیل طلوع یا بعد طلوع قضا کرنے کا مسئلہ سند جی کوئیل طلوع یا بعد طلوع قضا کرنے کا مسئلہ

ایک بارمولوی محرشفیج صاحب استخیالی نے بیان کیا کہ مجھے ایک غیرمقلد کے ساتھ سنت فیر کے متعلق گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے کی صدیت صبح میں بید کھا دو کہرسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ان سنتوں کوطلوع کے بعد پڑھایا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ گو بیا کہ مرتوں کا پرانا اور فرسودہ مسکلہ ہے، گر حضرۃ کو عادت شریفہ کے موافق از سرنواس کا خیال ہوگیا۔ میں نے عرض کیا کہ مولانا عبدالحی صاحب کھنوی نے بھی اپنے فتوے میں لکھا ہے کہا گرکوئی ان سنتوں کوطلوع سے پہلے فرضوں کے بعد پڑھ لیتو جائز ہے۔ مولوی محمد شفیع نے کہا، ہاں وہ شخص مولوی عبدالحی صاحب کا قول بھی اپنے استدلال میں پیش کرتا تھا۔ مولوی عبداللہ صاحب کی روش میں ضرورت سے زیادہ تسام اوراعتدال سے بردھی ہوئی ہوئی۔ پہلے پہلے مولوی صاحب کی روش میں ضرورت سے زیادہ تسام اوراعتدال سے بردھی ہوئی

آ زادی تھی۔ گر جب نواب صدیق حسن خال صاحب کے ساتھ ان کے قلمی معر کے ہوئے تو پھر ذرا سنبھلے ممکن ہےان کا بیفتو کی اوائلِ عہد کا ہو۔''

السلط مِن قِيس كَال روايت كاذكر بَحى آيا جور تذى مِن درج ب:
عن قيس فال خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاقيمت
المصلوة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلّى الله عليه
وسلّم فوجدني اصلى فقال مهلاياقيس اصلاتان معا قلت
يارسول الله انى لم اكن ركعت ركعتے الفجر قال فلا اذن.
(ترزی م ۵۵، كاب الصلوة)

قیس سے روایت ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم تشریف لائے تو نمازی اقامت کہی گئی۔ پس میں نے آپ صلّی الله علیہ وسلّم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ پھر نبی صلّی الله علیہ وسلّم (نماز پڑھ کر) واپس ہوئے تو مجھے نماز پڑھے پایا۔ فرمایا بھم وہ اے قیس! کیا اکٹھی دونمازیں؟ میں نے عرض کیا، یارسول الله! میں نے فجر کی دوسنتیں نہیں پڑھی تھیں ۔ فرمایا، توابنہیں۔

اوراس حدیث کے لفظ فیلا اذن پر بھی پھے گفتگوہوئی جس کے لفظی معنی صرف' تواب نہیں' ہیں اور مراد ہے فیلا صلو قدان ، لیعنی تواب نماز کا وقت نہیں ، گرغیر مقلداس سے مراد لیتے ہیں، فَلا حَسرَ جَ اِذَنُ ۔ لیعنی تواب تہارے نماز پڑھنے میں مضا کقنہیں ۔ آخر بہت ی کتابوں کی چھان بین کے بعد ابن ماجہ کی ہیے حدیث لکی جواس مسئلے میں کافی وشافی سمجھی گئ۔ کے مولوی احمد الدین صاحب نے فرمایا، اس کے رجال بھی صحیحین کے رجال کے ہم یا ہے ہیں:

ال صاحب الرفاه ان الحديث لم يثبت فلا يكون حجة على ابى حنيفة
 وان كان فلا اذن بمعنى فلا حرج اذن. (مفتى عطامحمسلمهٔ)

۲۔ کیونکہ ابن ماجہؓ نے اس صدیث کو اُس باب کے تحت درج کیا ہے جونماز فجر سے پہلے کی دو
سنتوں کے رہ جانے پر اُن کے قضا کرنے کے وقت کے بارے میں قائم کیا ہے۔ (محمد
محبوب اللی عفی عنہ)

حداثنا عبدالرحمٰن بن ابراهیم و یعقوب ابن حمید بن کاسب قالا حدثنا مروان بن معاویه عن یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی هریرة ان النبی صلّی الله علیه وسلّم نام عن رکعتی الله علیه وسلّم نام عن رکعتی الله علیه وسلّم نام عن رکعتی الله عد ماطلعت الشمس. (ابن الجه، باب ماجاء فی من فاته رکعتان قبل صلوة الفحر منی یقضیها، م ۸۲۰) عدیث بیان کی ہم ہم عبرالرحٰن ابن ابراہیم نے اور یعقوب ابن حمید معاویہ نے دوہ دونوں کہتے ہیں کہ صدیث بیان کی ہم سے مروان ابن معاویہ نے یزید ابن کیبان سے دوہ دوایت کرتے ہیں ابن عازم سے وہ ابو ہریرہ سے کہ نی صلّی الله علیہ وسلّم فجر کی دوستیں پڑھے بدوں سو گئتوان کوسورج کے طلوع کے بعدقشا کیا۔

### حضرت ابن عربي رحمة الثدعليه اورملاً على قارى رحمة الثدعليه

ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ نے ابن عربی کے حق میں بہت بدگانی ظاہر کی ہے۔ آپ نے فر مایا، ابن تیمیہ تورہ الگ، خود ہمارے مانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ استے براے علامہ اور صوفی ہوکر ابن عربی کے متعلق سخت غلط ہمی میں مبتلا ہیں اور اُن کو حلولی قرار دے میں ، اور اس بدگمانی کی وجہ یہ ہے کہ ملا صاحب کو سکر کے معنی سیجھنے میں غلطی ہوئی۔ کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابن عربی نے جو پچھ کہا ہے سکر میں کہا ہے۔ اور کلام سکار کی فلام پر چمول نہیں کیا جاتا بلکہ وہ تا ویل چاہتا ہے۔ تو ملا صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عربی کو فلام سکار کی اسکر ہے، کی نہیں ملکا۔ انہوں نے سکر ہے، کی نہیں ، بلکہ وہ حالت صحوبیں ہیں۔ سکر میں کوئی پچھلاہ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے سکر کوعد م شعور محض شمولیا ہے۔ حالانکہ سکر سے مرادا یک وجد انی کیفیت ہے جو بحالت صحوبی ہو سکر کو ہو تھا ہے نہ موجود ہو نا ہو ہو دہ ونا اختلاف ہے۔ بعض سکر کو افضل سجھتے ہیں ، بعض صحوکو۔ دراصل نہ سکر محض اچھا ہے نہ صوبحض ۔ بلکہ دونوں کا موجود ہو نا اختلا ہے۔ کیونکہ صحوتام میں عارف معارف کو زبان وقلم سے ادا کر ہی نہیں سکتا۔ زبان بنداور اچھا ہے۔ کیونکہ صحوتام میں عارف معارف کو زبان وقلم سے ادا کر ہی نہیں سکتا۔ زبان بنداور اسے سے شعور

قلم معطل رہتا ہے، نہ حالت سکر میں لکھ سکتا ہے۔ پھر تو زبان وقلم قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ پس ابن عربی نے جو پچھ لکھا ہے وہ ایسے سکر میں لکھا ہے جس کے ساتھ صحوشامل ہے، اور ایسے سکر میں امور ظاہریہ کے تعلق شعور قائم رہتا ہے۔ کشف لے

ایک مرتبہ آپ نے کسی متشدد مولوی کے متعلق (نام اچھی طرح میں سنہیں سکا) فرمایا کہ وہ عنقریب مرزائی یا چکڑ الوی ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں قرائین کی بنا پر قیاساً نہیں کہتا، بلکہ میں ایساد کیچر ہا ہوں۔

آپ کی قوت کشفیہ کے بارے میں حضرت مولانا محم عبداللہ صاحب ، جو آپ کے بعد

آپ کے جائشین ہوئے ، فرماتے سے کہ ایک روز حضرت نے فرمایا کہ ایک زمانہ میں فقیر

کا کشف اس قدر بردھ گیا تھا کہ جو خص سامنے آتا اُس کا تمام حال الم نشرح ہوجاتا تھا۔
فقیر نے بارگاو اللی میں بالحاح وزاری دعا کی کہ مجھ سے بیحالت اٹھائی جائے۔ دعا بحمہ

تعالی قبول ہوئی مگر اب بھی اتنی باقی ہے کہ جس کے حال پر میں خود توجہ کرتا ہوں اُس کی

توری حالت منکشف ہوجاتی ہے۔ حضرت سیّدنا ومولانا محم عبداللہ قدس سرہ فرماتے سے

پوری حالت منکشف ہوجاتی ہے۔ حضرت سیّدنا ومولانا محم عبداللہ قدس سرہ فرماتے سے

کردی تعالی نے آپ کو کشف بے کیف سے نوازا تھا جس کی حقیقت بفرمان خواجہ محم معموم

قدس سرہ میہ ہے ، ''اشیا ہم چنا نکہ باشند برعارف منکشف می شوند۔'' (دفتر اوّل کمتوبات)

(رواہ مفتی عطامحہ سلمہ ')

## تلقين وتربيتِ خدام

گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی چوں بصاحب دل رہی گو ہر شوی ہیں کہ اسرافیل دھند اولیا مردہ راز ایشاں حیات و نما اس فصل کا عنوان لکھ کر مجھے رکنا پڑا اور بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ آگے تکھوں تو کیا کھوں؟ راقم ناچیز اس کو چہ ہے نا آشنا، اس منزل سے نابلد، اس دولت سے تہی دست۔ اس مقام کا حال کیا بتائے اور منتقعینِ دولت کے احوال پر کیا روشنی ڈالے۔ جس طفلِ ابجد خوال نے ابھی مدرسہ بیں قدم ہی رکھا ہے وہ کیا سجھ سکتا ہے کہ علامہ استاد نے اپنی تقریم بیس عجازی قوت کا کرشمہ دکھا یا اور مستعدونتهی طلبہ نے اپنے ذہن وذکا کی کس اعلیٰ طاقت کے ساتھ اس سے استفادہ کیا۔ سیر باغ کا جوشائق ابھی بیرونِ دیوار و دروازہ ہی کی تلاش میں بھر رہا ہے اور چہنستان کے مناظر سے اس کی آئے میں آشنا نہیں ہو کیس وہ اندرون باغ کا حال کیا تائے کہ:

ع بلبل چه گفت وگل چه شنید وصبا چه کرد

ہاں ایک راہروسرِ راہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ خدامِ آستانہ کی ایک جماعت سلوک کے راستے پر چلی جارہ کی ہاروے خندال، کوئی با آہ و فغان، کوئی مطمئن، کوئی متحیر، کوئی ہوشیار، کوئی ہے خود، کوئی ساکت، کوئی مشکلم، گرسب کا کعبہ مقصود ایک ہے۔ اور ایک ہی خضرِ فرخندہ ہے کہ اتھ میں سب کی زمامِ اختیار ہے۔ اور اس کی ہمتِ باطن سب کی قوت عزم اور طاقت رفتار میں روح پھونگ رہی ہے:

سوزِ دل، اھکِ رواں، آہِ سحر، نالہُ شب ایں ہمہ از افرِ لطفِ شاہے بینم اتنامعلوم ہے کہ جس طرح سیّاحِ ارض کوآباوی، ویرانہ، پہاڑ، دریا، باغ، صحراوغیرہ

ہن میں سوم ہے تہ ک مرب سیاب اور ہوں وہ بادی ہو این سی مربود ہیں۔ منزلوں سے گزرنا اور مختلف کیفیات سے متکیف ہونا پڑتا ہے، اسی طرح سالکِ طریقت کو بھی گونا گوں منازل پیش آتی ہیں اور ہر منزل کی مخصوں کیفیت اس پرطاری ہوتی ہے۔ پس خدام آستانہ کا بیاختلاف احوال ان کے اختلاف منازل پر متفرع ہے۔

سلوک کی گئی منزلیں ہیں؛ ولایت صغریٰ، ولایتِ کبریٰ، ولایتِ علیا، کمالات نبوت \_ پہلی منزل والوں پر جذب کی حالت طاری ہوتی ہے \_لوگوں سے وحشت، اختلاط سے نفرت، تنہائی کا شوق، ویرانہ سے اُنس، سکوت و خاموثی کی عادت، ہر وفت کسی خیال میں محویت اورایک عاشق مجور کی سی حالت:

> آل دل نماند کش سرِ بستان و باغ بُود گوئی همیشه سودعهٔ درد و داغ بُود

اگلی منزل کی طرف ترقی پانے والوں پر ایک سکون واطمینان نظر آتا ہے۔احساسات میں توازن، تاثر ات میں اعتدال، کیفیات باطن پر پوراصبط:

> آ نکه شد انسش بثاه فرد خویش یافت در ما نهائے جملہ درد خویش

اس سے آگے بڑھنے والوں پر اور بھی زیادہ لطیف کیفیات کا ؤرود سنا ہے۔ استقامت کے پاؤں زیادہ مضبوط اور رَضاوتسلیم کی قوت کامل ہوجاتی ہے۔ دنیاوی حوادث وآفات سیلاب بن کرآئمیں توان کواس کو و ثبات سے فکرا کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے:

> مروحق بیں کہ بلا را ز خدا ہے بیند تنج را بر سرِ خود بال ہا ہے بیند

سلوک کی آخری اور اعلی منزل، جس کا نام کمالات نبوت کا حصول ہے، کمال انسانیت کا آئینہ ہے۔سابقہ منزل میں سالک کا قرب ملائکہ سے تھا۔اب اس قرب کے

ا۔ واضح رہے کہاس منزل کوآخری اوراعلیٰ قرار دیتا باعتبار جدوجہد سالک کے ہے، ورنہاس سے آگے ہے، ورنہاس سے آگے ہے، ورنہاس سے آگے ہی بہت منازل ہیں مگروہ کسب سے نہیں، بلکہ فضل سے تعلق رکھتی ہیں اور جذبہ و سلوک سے ماوراء ہیں نبست مجدّ دیدگی ابتدا پہیں سے ہوتی ہے۔ (مفتی عطامحمہ سلمہ )

۲۔ یعنی قرب ملاء اعلیٰ کا انکشاف تھا۔ (مفتی عطامحمہ)

باوجوداس کاتعلق بنی نوع انسان کے ساتھ بھی واثق ہوجا تا ہے، لہٰذااس منزل میں اس کی روشِ زندگی عام انسانی رسم وعادت کی مظہر ہوتی ہے۔ اور اس کی حالت عام لوگوں سے ممتاز نہیں ہوتی، لیعنی وہ اوج کمال میں جس قدر اونچا پہنچ گیا، اُس وقت اُس کے کمال کے نشانات ناشناسائی کے حجاب میں جھپ گئے اور اب وہ عام انسانوں کا ساایک انسان نظر آنے لگتا ہے:

بسر وقتِ شان خلق کے رہ برند کہ چوں آب حیواں بظلمت درند چو بیت المقدی درون پر زتاب رہا کردہ دیوار بیروں خراب

خدام آستانه سلوک کی ہرمنزل ومقام کے مناسب اذکار واشغال ومراقبات کی تعلیم پاتے ہیں اور جس طرح ایک طبیب حاذق اپنے ہر بیارز پر علاج کی طبیعت اور کیفیت مرض کے مطابق دواوغذا تجویز کرتا ہے اسی طرح ہمارے حضرت ہر طالب کی تدبیراس کی حالت و طبیعت کے موافق زیر نظرر کھتے ہیں:

> فیضے کہ بدل مے رسد از سدرہ وطوبیٰ در سامیّہ سرو تد دلجوئے تو ماہم

مدارج سلوک طے کرنے کی دوصور تیں ہیں، تفصیلی اور اجمالی۔ تفصیلی سلوک کے لیے عمر کا ایک بڑا حصہ مرشد کے زیر سایہ بسر ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت عام طبائع کو اس بارگراں کی متحمل نہ پا کرعمو آ اجمالی سلوک طے کراتے ہیں، جس کے لیے ہر طالب کو کم از کم دوسال آپ کے زیر سایہ گزار نے لازم ہیں۔ اور اگر دوسال تک مسلسل خانقاہ میں بسر نہ کر سکے اور صرف بھی بھی حاضری دے سکے تو اپنے وطن ہی میں رہ کراپی وقافو قا حاضری اور خط و کتابت اور حضرت کی غائبانہ توجہ ہے بھی تربیت پاسکتا ہے۔ گر اس صورت میں فائز بالمرام ہونے کے لیے کم از کم دی سال لگتے ہیں۔

ہاں اس اندازہ و تخمین کے مادراء ایک ادر چیز ہے۔ وہ کسی کی قسمت میں ہوتو برسوں کا کام چند دنوں میں بھی ہوسکتا ہے۔ وہ کیا؟ شخ کی خاص الخاص توجہ۔ مولا نامولوی عبدالغنی صاحب متوطن ریاست مالیرکوٹلہ کا واقعہ ہے کہ ملازمت کی مجبوری سے صرف ایک ہفتہ کی

رخصت لے کر حاضر خانقاہ ہوئے۔ ایک دن راستے میں گزرگیا۔ باقی رہے چھ دن۔ حضرت نے ان کوروز اند دومر تبہ توجد دینی شروع کی۔ انوار تو جہات کی گر ما گرم شعاعوں کا دو ہرا پر تو جو پڑنے لگا تو اس سے بشری دلدر کے خرمن میں آگ لگ گئ اور چھ دن میں چھ کے چھے کطا نف جاری ہو گئے۔ جولوگ برسوں سے اس دولت کے حصول کی امید پر خانقاہ میں پڑے تھے، وہ حیران رہ گئے۔

گرطالب کولازم ہے کہ ایسے واقعات من کراس طرح بے مشقت دولت ہاتھ آنے کی تمنا نہ کرے بلکہ بدستور طلب وسعی میں لگار ہے۔ محنت و مشقت کے بعد ہاتھ آئی ہوئی دولت بے مشقت حاصل ہونے والی دولت پر بدر جہا فوقیت سرصتی ہے۔ اور وہ طلب بھی کیا خاک طلب ہے جس میں دل محنت ومشقت سے گریز کرے:

> ز خارِ راہ افزول مے شود سامان پروازش چوبرق آئکس که درراوطلب آتش عنال گردد

اس قسم کے واقعات کی مثال ایس ہے جیسے کسی کو بخت وا تفاق سے کھیت ہیں ہل چلاتے خزاندل جائے۔ پس جو مخص ایسے واقعات س کر چاہے کہ ہیں بھی ذکر وشغل کی محنت کے بغیراس طرح دو چاردن میں دولتِ کمال سے متمتع ہوجاؤں، اس کی وہی مثال ہے جیسے کوئی کھیت میں خزانہ پانے والے کی ریس کرے اور کسپ دولت کے متعارف ذرائع کو چھوڈ کر بھاوڑ اکندھے پرر کھے جنگل میں خزانہ تلاش کرتا بھرے۔ ایسے بوالہوں محلوگ آخر محروم رہا کرتے ہیں:

ا گافت اور حجابات بشریت

۲\_ قلب، روح ، سر بفي ، اخفي اور قالب \_ اور موخر الذكر شتل بيفس اوراً ربعه عناصر بر \_

ا۔ نبیت چوں بنانی وتعب حاصل شود قدر وعزت دارد و آنچی بہولت و زودی بدست آید چنداں قدر وعزت ندارد ۔ لیعن نبیت جب تو قف اور محنت کے ساتھ حاصل ہووہ قدر وعزت نہیں رکھتی۔ عزت رکھتی ہے اور جو آسانی سے اور جلدی ہاتھ آئے الی قدر وعزت نہیں رکھتی۔ (کمتوب ۱۲۲ء) از کمتو ہات معسومیہ) (کمتوب ۱۲۲ء) از کمتو ہات معسومیہ)

چوں دامن وصال بہ کوشش گرفتہ اند چندانکہ ممکن ست کلوشد کے چرا

ایک تشمیری حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، مجھے تو ایک ہی دن میں ولی بنادو۔ حضرت اس کا پیگر ماگرم تقاضاس کر مسکرائے۔ فجر کی نماز میں آپ نے سور ہ طر جوشروع کی تو اُس تشمیری کا سرطول قر اُت سے چکرا گیا۔ دھڑام سے فرش پر گرااور سرزخی ہوگیا۔ اُسی دن اپنی راہ لگا۔

ہر سخن گوشے دہر ہے ساغرے دارد جدا شربت سیمرغ نتوال در گلوے مور ریخت

# اصول تربيت

میں نے خانقاہ شریف کے یک ماہہ قیام میں ذاکرین کے اعمال واشغال کو دیکھا تو بطوراستقر المجھےان کی تربیت کے جاراُ صول معلوم ہوئے :

۴\_ ذکروشغل

ا طاعت دعبادت

س. آداب صحبت

س\_ خدمت

طاعت ہے مرادفراکفنِ دین کی پابندی ہے۔تمام ذاکرین کوطہارت ونماز کے جمیع آ داب کی رعایت رکھنے والے،اوقات مستجہ کے پابنداور حضور جماعت پر ہمہ تن مستعد

( گذشتہ بیستہ)

س اگر کے استعجال نماید بوالہوں ست۔ طالب نیست وقابل صحبت ند، مردم در طلب دنیائے دنیے کے دنیے چہ رنجہ است کہ نے کشند طلب حق جل وعلا، احق بال است۔ بزرگال دریں طلب ریاضتہا کشیدہ اند وعمر ہا گذرانیدہ لیعنی اگر کوئی جلدی کرے وہ بوالہوں ہے طالب نہیں اور صحبت کے قابل نہیں ۔ لوگ دنیائے دول کی طلب میں کس قدر مشقتیں اٹھاتے ہیں تو حق جل وعلا کی طلب اس سے زیادہ محنت کی حقد ارہے۔ بزرگول نے اس طلب میں ریاضتیں کی جیں اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوب ۱۲۲، از کمتوبات معصومیہ کی اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوب ۱۲۲، از کمتوبات معصومیہ کی اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوب ۱۲۲، از کمتوبات معصومیہ کی جیں اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوب ۱۲۲، از کمتوبات معصومیہ کی جیں اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوب ۱۲۲، از کمتوبات معصومیہ کی جیں اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوب ۱۲۲، از کمتوبات معصومیہ کی جیں اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوب ۱۲۲، از کمتوبات معصومیہ کی جیں اور عمریں گزار دیں۔ ( کمتوبات کمتوب

پایا۔ موسم سرما میں اہلِ خانقاہ کے لیے گرم پانی کا کوئی خاص بندو بست نہیں تھا۔ گر ذا کرین کی پابند کی طاعت کا بیعالم ہے کہ جوانی کی مجردانہ عمر کے باعث کوئی اضطراری حالت پیش آئے تو وہ مجبوری بھی ان کوکڑ کڑاتے جاڑے میں ٹھنڈے پانی سے نہانے اور فوراً جماعت فجر کی پہلی رکعت میں جاشامل ہونے سے روک نہیں سکتی، جبکہ استھے اچھے نمازی فکر عنسل میں انگڑا ئیاں لیتے لیتے دن چڑھا دیتے ہیں۔

ذکروشغل تواس طریقہ کا اصل الاصول ہے۔ حاضرین خانقاہ کو جب دیکھوذکر میں مشغول ہیں۔ روزِ روش میں، ھب تاریک میں، مصلّی پر، بستر پر، کھانے کے انظار میں، کھانے سے فراغت پاکر، غرض ہر وقت اور ہرجگہذکر کی تبیح ہاتھ میں قص کرتی رہتی ہے۔ خدمت میں بھی ایک خاص سر رھتہ تربیت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر باطن میں اس کو بڑا دخل ہے۔ اس لیے حضرت کے متوسلین میں سے کوئی فر در، جس کا مقصود سیر وسلوک ہو، اس سے مشتیٰ نہیں رہ سکتا۔ اللّا ماشاء اللہ! دیکھوا یک مشہور ش طریقہ کا صاحبز اوہ، لہو محضرت کے زیر تربیت ہے، ساحلِ اٹک پر جمینس چرا تا پھر دہا ہے۔ چند کس رہٹ میں جت محضرت کے زیر تربیت ہے، ساحلِ اٹک پر جمینس چرا تا پھر دہا ہے۔ چند کس رہٹ میں ایک علی ہوئے ہیں۔ متبعد کے وضو خانہ اور گو کی گئوڑی کی کے لیے پانی نکال رہے ہیں، جن میں ایک علی گڑھ کا اُنٹر اگر بجو بہٹ ہور دو فاصل تا دیو بند شامل ہیں۔ اسی طرح کوئی گھوڑی کی خدمت ہے، کی کے ذمے بیلوں کے حفاظت و پر داخت پر مامور ہے، کس کے سپر داونٹی کی خدمت ہے، کسی کے ذمے بیلوں کے گئاس چارہ لا تا ہے، کوئی مہمانوں کوکھانا کھلانے پر نامز دہے۔

باہر سے بغرض زیارت آنے والے متوسلین میں سے بھی جو مخص جس قتم کا ہنر جانتا ہو، آتے ہی اس قتم کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ بان بٹنے کی مہارت ہوتو وہ قیام خانقاہ

ا - سيّدعبدالسّلام شاه صاحب

۲\_ مختاراحمه شاه صاحب

۳- حضرت مولانا محمر عبدالله صاحب جو بعد میں آپ کے جانشین قرار پائے اور مولانا سیّد مغیث الدین شاہ صاحب الله تعالیٰ، جو آستانہ نبوی (مدینه منوره علیٰ صاحب الصلوٰة والسّلا م) پر فروکش ہیں۔

کے ایام میں یہاں کی چار پائیوں کے لیے بان بٹ دیتا ہے۔ کسی کوچار پائیاں بُنی آتی ہیں تو وہ چار پائیاں بُنی آتی ہیں حب تو وہ چانقاہ کی مثین پر دو تین دن میں حب ضرورت کپڑے ک دیزی حصائل خرورت کپڑے ک دیتا ہے۔ کوئی راج معمار کے ہتو وہ خانقاہ یا مبحد یا گھر کے کسی حصے ک مرمت یا تعمیر کر جاتا ہے۔ کوئی طبیب ومعالج ہے تو وہ اہلِ خانقاہ کی صحت ومرض کے متعلق مفید مشورے دیتا ہے۔ راقم الحروف کا ساکوئی ناکارہ اور کسی کام کے قابل نظر نہ آیا تو اس کو میارشاد ہوا کہ دیوان جماسہ ابن شجری کے کلمات وحروف براعراب لگائے۔

اس امر بالخدمت میں حاشا و کلا شخ کی کوئی ذاتی غرض مرکوز نہیں ہوتی ، بلکہ اس سے مرید بھی کی تربیتِ باطن مقصود ہوتی ہے۔ شخ کے حوائج کا کفیل خدا و ندِ عالم ہے۔ وہ خوداس کی ضروریات بورا ہونے کے سامان کرسکتا ہے۔ وہ خو یَتَو لَی الصَّالِحِیْنَ . پس شخ مرید کی خدمت کامختاج نہیں البتہ مرید شخ کی تربیت کامختاج ہے کہ جس نج اور جس طریق سے اس کے باطن کی اصلاح کرسکتا ہے کرے۔ جس کی قبیل سے ایک خدمت بھی ہے اور اس سے شخ محض مرید کے فائدے کے لیے کام لیتا ہے۔ بطور مثال دیوانِ حماسہ ابن شجری کے سے شخ محض مرید کے فائدے کے لیے کام لیتا ہے۔ بطور مثال دیوانِ حماسہ ابن شجری کے

کوٹلہ کے مستری ظہورالدین، پوسف، نیاز محمہ علم دین وغیرہم نے بیعظیم الشان خدمت

گی ہے کہ مسجد اور خانقاہ کے دیگر مکانات نہایت خوبی وعمدگی کے ساتھ تقییر کیے۔خصوصاً
سقف مسجد (۱) اور محراب میں ظہورالدین کا شاہ کار بڑے بڑے ماہرانِ فن کو داد دینے پر
مجبور کرتا ہے۔خود حضرت کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے ڈیڑھ سال اس قدر خدمت کی
ہے کہ اگر یہی کام دہاڑی داروں سے کرایا جاتا تو ہمارے تخمینہ میں پورے پانچ ہزار
رویے خرج آتے۔

(۱) بیسابقدچیوٹی مجد کا ذکر ہے جس کی جگداب عالیشان وسیع مسجد نے لی ہے جس کی حقیر و بنا خود آپ کے عہد میں ہو چکی تھی مگر پلاستر ، محراب اور گنبدوں کی تزئین اور فرش وغیرہ شخ وقت حضرت مولا ناابواکلیل خان محمرصا حب مد ظلۂ کی توجیہ خاص سے پایئے تھیل کو پہنچے ۔ خسل خانے ، وضو خانے تعمیر کرائے ۔ ٹیوب ویل کے ذریعے سے خانقاہ شریف کے تمام مکانات میں یانی کی بہم رسانی کا نظام قائم فرمایا۔

اعراب كامعامله ديكھوكه اس سے ايك شخ علامه كى كياغرض دابسة ہوسكتى ہے، سوائے اس كے كہاں ادنى خدمت كے ذريعے سے مربيد مبتدى كى عملى كل كے كسى پرزے كى درسى مقصود ہو۔

منت منہ کہ خدمتِ سلطان ہے کی منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

خدام آستانہ ادب وشائنگی کے بھی اچھے نمونہ ہیں۔ شیخ کی صحبت کے جوآ داب کتب سلوک میں لکھے ہیں، وہ ان سب کے پابند ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس سلیقہ سے بیٹھیں گے کہ اپنا سامیشنخ پر نہ پڑے۔معیت میں چل رہے ہوں تو اس قرینے سے چلیں گے کہ شیخ کے نشانِ پاپرا بنا قدم نہ پڑے۔

خدامِ آستانہ کا باہم سلوک بھی برادرانہ ہے۔سب آپس میں نہایت محبت،خلوص اور استحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ روحانی اخوت کے باطنی رشتے نے شال وجنوب اور مشرق و مغرب کے مختلف النسل اور متبائن المذاق استیوں کو وحدت کی لڑی میں پھھاس طرح پرو دیا ہے کہ ان میں نہا جنبیت و برگا تگی باقی رہی ، نہ کسی قتم کے رشک ورقابت کا امکاں ہے۔ و نَزَ عُنا مَا فِی صُدُور ہم مِن ُ غِلّ. کے

جداً نے شور از ہم دو دل کیے چو شود نے تواں ز دل من کشیر پیکال را

جھے نہایت خوشی ہوئی۔ جب میں نے کتاب'' کنز الہدایات' میں مکتوباتِ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب قدش سرۂ سے بیعبارت منقول دیکھی جس میں تربیت کے وہی مذکورہ چاراُ صول بیان فرمائے ہیں:

''مسترشدان را بوظائف طاعات واذ كارسرگرم دارند و با تيانِ خدمات و رعايتِ آ داب ترغيب كنندومعطل نكذارند، اميد كهازنسبتِ خاصِ بزرگان

ا مداجداذ وق رکھنےوالی

r\_ ترجمہ:اورنکال دی ہم ہے ان کے سینوں سے جو بھی ان میں خرا کی تھی۔

بېره يابند ـ' ( مکتوب نمبر ۲۵، ج۱، کنز الهدايات، فا نده نمبر ۹،۸ مطبوعه حکيم سيقيؓ )

اس سے ظاہر ہے کہ تربیتِ خدام میں حضرت دام ظلہم کے زیرِ عمل وہی ضابطہ ہے جس کا نفاذ دریار مجد دی سے ہوا۔

# تزكيه وتصرف

مشہور ہے کہ پارس جس دھات سے چھو جائے اس کوسونا بنا دیتا ہے۔ پارس کا میہ کرشمہ تو ایک افسانہ ہے، گرشن کا مل کی تا ثیراً مورِ واقعیہ سے ہے۔ اس کی صحبت اس کم مرتبہ آ دمی کو کمالات انسانی کے اس در ہے پر پہنچاسکتی ہے جوفلزات کمی برادری میں میم و طلاکو بھی حاصل نہیں۔

اکسیر شد از قربِ گهر گرد یتیمی از دست مده دامنِ روثن گهرال را

راقم ناچیز نے بیعت کے بعد تنہائی کا موقع پاکر حضرت کی خدمت ہیں عرض کیا کہ بعض اوقات پچھ ایسے وسوے دل ہیں اٹھتے ہیں جن سے میں لرز جاتا ہوں۔ آج تک مطالعہ کتب ہے، غور وفکر ہے، اعتبار واستیصارے دل کو مطمئن کرنے کی بہتیری کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن شکوک وشبہات کا جو مرض عارض ہو چکا ہے، وہ دور نہیں ہوتا۔ اس کا کیا علاج؟ آپ نے فر مایا، بیم مرض مطالعہ کتب وغیرہ سے نہیں جایا کرتا۔ اس کا واحد علائ صحب شخ ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سیّد عبدالسّلام صاحب نے مجھ سے کہا کہ شخ کے حضور میں صرف بیٹھ جانا بھی اصلاح باطن اور تزکید خیالات کا اثر رکھتا ہے۔ خواہ اس صحب میں پچھ گفت و شنید نہ ہو۔ انہام و تفہیم نہ ہو۔ پند و وعظ نہ ہو۔ آفاب بھلوں اور میووک پر صرف بی رشنی ڈال دیتا ہے اور پچھ نہیں کرتا۔ بس اتن می بات سے وہ پک کرر سیا بن

ا وهاتمل

جاتے ہیں اوراپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ چاند کا نورانی کھٹرا پھولوں کے صرف سامنے آجا تا ہے۔ اس ہے تواس کا دیدارہ بیاد بتا ہے۔ اس ہے تواس کا دیدارہ بیاد بتا ہے۔ اس طرح شنخ کی صرف صحبت کے انوار اس کے دیدار کی برکت مرید کو پچھ سے پچھ بنادی ہی ہے۔ در صحبت یا قطرہ شود گوہر شہوار از دل صدف پاک دہانیم جہاں را

سیدصاحب کی اس تقریر کی صداقت مجھے واقعات ہے معلوم ہوئی۔ حضرت کے بیعت ہونے والوں میں داڑھی منڈے، بنماز، مبتدع، مرتکب منہیات وغیرہ ہرتتم کے لوگ دیکھے۔ مگر جہال تک میرا مشاہدہ ہے، آپ نے نہ بھی کسی کواس کے غیر مستحن طور و طریق پرٹو کا اور نہ احکام شرع کی پابندی کا تخق ہے تھم دیا، بلکہ صرف توجہ باطن سے کام لیا اور وہ بشرطیکہ پوری عقیدت کے ساتھ بچھ عرصہ محبت سے مستفیض رہا ہو، آخر کسی غیر محسوس تصرف سے بابند شریعت اور متق ویار سابن گیا۔

نگاہِ مست تو آزا کہ متنفید کند ہزار پیر خرابات را مرید کند آپ کے متوسلین میں بعض ایسے افراد کو میں جانتا ہوں جن کی پہلی روشِ زندگی شخت معیوب ومعتوب تھی ، مگر آج حضرت کے فیضان سے وہ ورع وتقو کی اور طاعت وعباوت کے نمونۂ کبری ہیں اور ان کی پاک نفسی و پاک نظری ضرب المثل بن رہی ہے۔ قاضی غلام حیدرصا حب جب بیعت ہونے گئو عرض کیا کہ میں اس شرط پر بیعت ہوتا ہوں ذکر و شغل سے مجھے معاف رکھا جائے۔ حضرت نے بیشر طمنظور فر مائی اور انہیں بیعت کرلیا۔ چندروز کے بعد وہ خود منتمس ہوئے کہ مجھے ذکر وشغل کی تعلیم فر مائی جائے۔ حضرت نے مسکرا کرفر مایا ، بیدرخواست معاہدہ کے خلاف ہے۔

 تخفهٔ سعدیه

چاہے۔ سیفی صاحب نے عرض کیا، حضرت! مطالعہ اخبار تو چھوٹ نہیں سکتا۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا، خیر دیکھا جائے گا۔ اور اس پر طرہ سے کہ جب سیفی صاحب حضرت کے ہمراہ سفر میں ہوتے تو حضرت خود اُن کے لیے بڑے بڑے سلے سفر میں ہوتے تو حضرت خود اُن کے لیے بڑے بڑے بڑے ششنوں کے بک شال سے انگریزی اخبار مول منگوادیتے۔ مگرسیفی صاحب کوخود بخود چندروز کے بعدا خبار کی صورت تک سے نفرت ہوگئی۔

ہزارہ کا ایک پھان علی بہادر خال نام اوائل عمر سے سرقہ ورہزنی کا عادی تھا اور گی مسلح جوان اس کے زیر کمان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شغل 'صیدافگی'' کے سلسلے میں اس کا گزرخانقاہ کے پاس سے ہوا۔ اس وقت اتفاق سے اس کو بخار عارض ہوگیا اور خانقاہ ہی میں آپڑا۔ خدام آستانہ نان ونمک سے تواضع کرتے رہے۔ ایک دن حضرت نے اسے دکھے کرنام ومقام پوچھا اور فرمایا ،علی بہادر خال! ہم تو درویش بننے کے لائق ہو۔ علی بہادر کا بیان ہے کہ میں اس وقت درویش کے معنی تک نہیں سمجھتا تھا کہ یکس چیز کا نام ہے، مگر خانقاہ سیان ہے کہ میں اس وقت درویش کے معنی تک نہیں سمجھتا تھا کہ یکس چیز کا نام ہے، مگر خانقاہ سے جانے کو جی بھی نہیں جا ہتا تھا۔ آخر بعض مبشراتِ منامیہ سے اس کی شرح صدر ہوئی۔ دل بیعت پر مائل ہوا اور مر شدِ کامل کی توجہ سے اس کا حال ماضی کا کفارہ بن گیا اور مستقبل فی دولتِ سعادت کے دروازے کھول دیے۔ اب چند سال سے خاص خدمت گزار متوسلین میں داخل ہیں۔

ضلع شاہپور کے ایک مولوی صاحب (اظہارِ نام ومقام مناسب نہیں) بعض حبائلِ شیطان کے مقید تھے۔ مکائر شیطانیہ نے ہوساتِ نفسانیہ کے ساتھ ل کر انہیں اس قدر مغلوب کرلیا تھا کہ علم وعقل دونوں بریکاررہ گئے ۔لیکن نفسِ لوامہ کا تازیانہ جوؤم بدم دل پر برس رہا تھا، وہ بھی کسی پہلوچین نہ لینے دیتا تھا۔ آخر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ کسی شیخ کا ل کے مرید ہوجاؤ تو اس سے نجات ل جائے گی۔ وہ حضرت کے آستانہ پر پہنچہ، اپناؤ کھ نایا اور داخلِ سلسلہ ہوگئے۔ آخر آپ کی توجہ سے یہ بلا اُن کے سرسے ل گئی۔ مولوی صاحب واپس وطن پہنچ تو اب ان کی حالت ہی اور تھی۔ نہ دہ پہلے سے خیالات

تھے، نہوہ ارادے۔ رفیق صحبت کو، جس کی رفاقت میں و ثبالٹھ ما الشیطان کا خاصہ تھا، سخت

جرت می کدہ جو شب مجت کیا ہوا؟ وہ ملاقات کے لیے اضطراب اور بے تابیاں کہاں گئیں؟
آخر اِس فتنے نے خود ملاقات کے لیے پیغام بھیجا جو اُن کے شرود نفس کی بچھی ہوئی آگ میں
پھر شرارے کا کام کر گیا۔ ارادہ کیا کہ گھر کے سب لوگ سوجا کیں گے تو پھر مقام معہود کی طرف جا وُں گا۔ استے میں آ کھ لگ گی۔ خواب میں کیا و کھتے ہیں کہ ایک بڑی چرفی قائم ہے جو کیاس بیلنے کی چنی کی ہم شکل ہے اور اس میں مردوں اور عور توں کو اس طرح بیلا جارہا ہے کہ اِن کی ہڈی پہلی چکنا چور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا، ان لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی میشین سزا اُن کوئل رہی ہے؟ جواب ملا کہ بیلوگ بدکاری کرتے تھے۔ استے میں خود بس کی میشین سزا اُن کوئل رہی ہے؟ جواب ملا کہ بیلوگ بدکاری کرتے تھے۔ استے میں خود بس کی میشیت سے ان کی چیخ نکر گھر کے سب لوگ بیدار ہوگئے۔ قدرت کی اس شدید تنبیہ نے اب ان کوئل گئی۔ یہ چیخ سن کر گھر کے سب لوگ بیدار ہوگئے۔ قدرت کی اس شدید تنبیہ نے اب ان کی سینے کو ہوس کے تمام گرد وغبار سے پاک کر دیا اور یہ خواب اس مشکم تو بہ کی بنیاد بن گیا جس کو پھرکوئی نفسانی خیال متراز لنہیں کر سکا۔

آ فاب دنیا کے ہرخشک ور پر ورخشاں ہوتا ہے، لیکن جن جنی اشیاء میں قبول نور ک صلاحیت ہے، ممکن نہیں کہ آ فاب ان پر ضوفشاں ہواور وہ اس کے نور کے مظہر نہ بن جا کمیں۔ بادل کوہ ودشت کے ہر ھے پر برستا ہے، لیکن جس سرز مین کی رگول میں قوت نامیہ کا خون دوڑ رہا ہے ممکن نہیں کہ فیض باران اسے پہنچ اور وہ چندروز میں سبزہ زار نہ بن جائے۔اسی طرح پیر کامل کے انوار باطن ہر قتم کے مریدوں پر پڑتے ہیں، مگر جو جو ہر قابل اور جو دجو درصاحب صلاحیت ہیں وہ اس کے کرشموں کا مظہر ہوئے بغیر نہیں دہتے۔

حضرت کے اکثر خلفاء وخدام پرجن احوال عجیبه اور کیفیات غریبه کا ورود ہوتا ہے اور جو اقعات نادر وان کو پیش آتے ہیں، اگر ان کی تفصیل لکھنے بیٹھیں تو ایک برا دفتر بھی کافی نہ ہوگا۔ مگر اِس منم کی تفصیل نہ ہل ہے اور نہ مناسب مرف چند واقعات کے ذکر پر اِکتفا کیا جا تا ہے:

مالیرکوٹلہ میں ایک بی بی کا حال معلوم ہوا۔ ورود تجلیات کا پیعالم ہے کہ رات کو چراغ گل کر دینے اور لحاف اوڑ ھے کرلیٹ جانے پر بھی گھریقعۂ نورنظر آتا ہے۔ اور گھر کی ہرچھوٹی ہوی چیزاس صفائی سے دکھائی دیت ہے جیسے دن میں نگاہ کے سامنے ہو۔لطائف میں ذکر کا سریان یہاں تک ہے کہ ذکر کے وقت یوں سنائی دیتا ہے کہ گویا محلے کامحلّمہ بآواز بلنداللہ اللہ ایکار رہا ہے۔

، ایک اور خاتون کا حال معلوم ہوا کہ ان کے جسم میں سرایتِ ذکر کا بیعالم ہے کہ دورو دن تک طعام کھانا بھی یاونہیں رہتا۔

مستری ظہور الدین اینے وطن مالیر کوٹلہ میں ایک دکان پر کھڑے اینے حفراتِ سلسله کاذ کر خیر کرر ہے تھے۔ ریاست کا ایک اعلی عہدہ دار چلا جار ہاتھا۔ بیر گفتگوس کر کھبر گیا اوراُن کی بات کاٹ کر بولا ،ان صوفی لوگوں کے پاس کیادھراہے؟ صرف دکا نداریاں ہیں ، اورآپس کی رشک ورقابت کے سوا اُن کے لیتے کچھ بھی نہیں۔مستری صاحب خاموش ان ككمات سنة رب مرجب أس نے بيكتا خاندالفاظ كے كدميں مجدد صاحب كى بہت تعریف سنتا تھا،مگر جب ان کے روضے پر گیا تو وہاں بھی کوئی خاص بات نظرنہ آئی تو اس پر مستری صاحب کو جوش آگیا اوراس کے عہدہ ومنزلت کی کچھ پروانہ کرکے بولے ہم کو جب بصيرت كي آئنھيں ہي نہيں مليں تو كوئي خاص بات كيونكر نظر آتى ۔اس پر گفتگو بڑھتی چکی گئی۔ آخرا یک قدرتی کرشمه کیاظهور میں آیا کہ سی غیبی ہاتھ نے مستری جی کا باز و پکڑ کر اِس زور ہے کھینچا کہ وہ سلسلۂ گفتگو کو ہیں چھوڑ کر ہےا ختیارائے گھر کی طرف دوڑے چلے گئے۔ دوسری طرف اس عهده دار برایک وحشت طاری ہوگئی۔ وہ سراسیمگی کی حالت میں اینے گھر بہنیا۔ رات بے خوابی میں کئ صبح کومستری کا نام اور پتہ بوچھ کر پیغام بھیجا کہ للد! میری گتاخی معاف کرو مستری نے جواب کہلا بھیجا کہ مجھ سے معافی مانگنا برکار ہے، کیونکہ میری ذات کے متعلق تم نے کوئی گستاخی نہیں گی۔ ہاں جس ذات ِ عالی صفات کے بارے میں گتاخی کی ہے،ان ہے معافی مانگو۔اوراس کی مناسب صورت سیہ کہ جس مجمع میں ان کی تو ہین کی تھی ،اسی جگہ انہی لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف اوراُن کی تعریف کرو۔ عہدہ دارنے اس ارشاد کی تھیل کی تواس کی طبیعت بحال ہوگئ ۔

شہر سر گودھا میں مستری ظہور الدین تعمیر کا کام کرتے تھے۔ان کے ساتھ کام کرنے

والا ایک معمار وہابیانہ نخیالات رکھتا تھا۔ ایک روز وہ حضرت مجد وصاحب قدس سرۂ کے بارے میں کچھا یسے خیالات کا اظہار کرنے لگا جوآپ کی شانِ عالی کے لیے زیبانہ تھے۔ مستری جی اس کی تر دید کرتے جاتے تھے۔ اثنائے گفتگو میں باہر سے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور اُس جُمع میں آن گھسا۔ اور لوگ تو اِدھر اُدھر سرک گئے گراُس گتاخ معمار کے پاؤں کو گھوڑے نے اپنی ٹاپ سے کچل ڈالا، جس سے وہ تخت ذخی ہوگیا:

کو گھوڑے نے اپنی ٹاپ سے کچل ڈالا، جس سے وہ تخت ذخی ہوگیا:

اہلی ول را بہ بدی یاد کمن بعد از مرگ خواب و بیدارئ ایس طائفہ کیساں باشد

آفاب کمال کی ذرہ نوازی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک مثال، لینی مولوی محمد شفیع صاحب تنجالی کے هنظ قرآن کا واقعہ کانی و وائی ہے۔ اس واقعہ میں نہ کی تاویل کا امکان ہے، نہ اس کی تکذیب و تغلیط کی گنجائش۔ مولوی محمد شفیع صاحب فاضل دیو بند، خطیب جامع معجد خوشاب، شلع شاہ پور (پنجاب) آج بفضلہ تعالیٰ زندہ وسلامت موجود ہیں، تبحس کا جی چاہاں معاملہ کی تحقیق کرلے۔ واقعہ بیہ ہے کہ وہ آغاز طالب علمی موجود ہیں، تبحس کا جی چاہاں معاملہ کی تحقیق کرلے۔ واقعہ بیہ ہے کہ وہ آغاز طالب علمی کوئی فوق العادت بات نہ تھی۔ گر بغت ان کی دما غی طاقتوں کے محمرالعقول کا رنا مے منظر عام پر آنے لگے جن سے لوگ ششدر رہ گئے۔ قر آن مجیداب تک ناظرہ بھی نہیں پڑھا تھا، مراب اس کو حفظ کرنا شروع کر دیا تو صرف ۱۹۹ روز میں تیس کے تیں پارے حفظ تھے۔ مراب اس کو حفظ کرنا شروع کر دیا تو صرف ۱۹۹ روز میں تیس کے تیں پارے حفظ تھے۔ مرسہ رجمیم (نیلا گنبد) میں داخل ہوئے تو اسباق میں ان کے لاجواب جرح و بہتے ہوں سے استادوں کا ناک میں دم آگیا۔ آخر با نزام شرارت ان کے اخراج کا فیصلہ بوا۔ اس کے بعد امرتر بہنچ۔ ایک عربی درسگاہ کی اعلیٰ جماعت میں داخل ہونے کی اعلیٰ جماعت میں داخل ہونے کی معلیٰ جماعت میں داخل ہونے کی معلیٰ جماعت میں داخل ہونے کی درسگاہ کی اعلیٰ جماعت میں داخل ہونے کی موا۔ اس کے بعد امرتر بہنچ۔ ایک عربی درسگاہ کی اعلیٰ جماعت میں داخل ہونے کی موا۔ اس کے بعد امرتر بہنچ۔ ایک عربی درسگاہ کی اعلیٰ جماعت میں داخل ہونے کی

ا۔ غیرمقلدانہ

۲- بعدییں آپ سرگودھا شہر میں منتقل ہو گئے اور مدرسہ سراج العلوم قائم کیا۔ ابھی چندسال ہوئے آپ نے وفات یائی۔ (محمد محبوب الہی عفی عنه)

درخواست دے دی۔ کنز اور شرح وقایہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی کہ ہدایہ کے حلقہ در سہیں میں جا بیٹھے۔ قطبی دیکھی تک نہیں کہ میر زاہد ملا جلال پڑھنے گئے۔ اور لطف یہ کہ حسن تعقل، سرعت فہم، اور صفائی ورک کے لحاظ سے ساری جماعت میں گل سرسبد اسمجھے جاتے تھے۔ اس فوق العادة وَبِی انقلاب کی وجہ وہ خود یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت نے اپنی بنیان دھونے کے لیے مجھے دی۔ میں ساحل افک پر اسے دھونے لگا اور از راہ عقیدت بنیان دھونے کے لیے مجھے دی۔ میں ساحل افک پر اسے دھونے لگا اور از راہ عقیدت وصل موئی۔ پھر میں پنیا جاتا تھا۔ اس دوز سے کشایش ذہمن کی یہ غیر متر قبہ نعت حاصل ہوئی۔ پھر میں نے امر تسر سے حضرت کو خط کھا تو اُس میں اپنی کامیاب طالب علمی کے ذکر کے ساتھ یہ شعر پر قِلم کیا:

نیاوردم از خانه چیزے نخست تو دادی ہمه چیز ومن چیز تست مولا نا مولوی محمر نصیرالدین صاحب <sup>سی</sup>مرزس عربی ہائی سکول سمندری بیان فرماتے

ا۔ سب سے زیادہ تر وتازہ اور بڑا پھول جو پھولوں کی ٹو کری کے او پر رکھا جاتا ہے،مرادممتاز ونمایاں۔

مولوی محدنصیرالدین صاحب سلمهٔ ہمارے حضرت کے اراد تمندان خاص میں سے ہیں اور استاذ نا ومولا نامحمرذ اکر صاحب بگوی مرحوم کے چھوٹے بھائی اور پنجاب کے ایک نامی کرای علمی خاندان کی یادگار ہیں۔ ان کے دادا مولوی غلام می الدین بگوی اور دادا کے چھوٹے بھائی مولوی احمدالدین بگوی نے شاہ اتحق صاحب محدث دہلوی سے علم حدیث پڑھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے سندحاصل کی اور حضرت شاہ غلام علی کے دستِ مبارک پر بیعت کی سمالہا سال تک دبلی اور لل ہور شی درسِ حدیث دیا اور ایک بخلوق کثیر اُن سے فیض یاب ہوئی۔ آج بنجاب پرعو ما دیوبند کاعلمی آفاب پرتو گلن ہے بگراس سے پہلے تقریباً سارے بنجاب کے ملی طبقات ای خاندان کے ملی فیضان سے سیراب ہوئے۔ تقریباً سارے بنجاب کے ملی طبقات ای خاندان کے ملی فیضان سے سیراب ہوئے۔ مولوی محمد نصیر الدین صاحب ایڈیٹر رسالہ مولوی محمد نصیر الدین صاحب ایڈیٹر رسالہ مولوی محمد نصیر الدین صاحب ایڈیٹر رسالہ مولوی محمد نصیر الدین صاحب کے چھوٹے بھائی مولوی ظہور احمد صاحب ایڈیٹر رسالہ مولوی محمد نصیر الدین صاحب ایڈیٹر رسالہ مولوی محمد نصیر الدین صاحب ایڈیٹر رسالہ مولوی محمد نصیر الدین صاحب ایڈیٹر رسالہ مولوی می مرزائیوں اور شیعوں کا ناطقہ بند کرنے میں خوب نام یا کیکے ہیں۔

ہیں کہ ہمارے سکول کے ایک ماسٹر چودھری نفرت حسین صاحب بی اے، بی ٹی ایک باوجاہت خاندان کے رکن ہیں۔ ونیا دارانہ پرورش پانے کے باعث دینی شعارے کوئی لگاؤنہ تھا۔ صوم وصلوٰ ق کے نام سے بھی نفرت تھی۔ مئی ۱۹۳۱ء میں حضرت قبلہ سمندری تشریف لے گئے تو واپسی میں اتفاق سے آپ کوموٹر کی اگلی سیٹ پر چودھری صاحب کے دوش بدوش بیشھنا پڑا، جو اگریزی سوٹ میں ملبوس اپنے سگریٹ کے دھو کمیں اڑاتے جاتے سے گرایک طرف سے دھو کمیں کی ظاہری آوارہ روی مخلِ جمعیت تھی تو ووسری طرف سے اس گھڑی مجرکے صوری طرف سے اس گھڑی محرب کے باطنی اثر اینا کام کررہا تھا:

در ساغر چھم تو ندائم چه شراب ست بر ہر که نظر نے فکن مٹ وخراب ست

چنانچہ چودھری صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ اس وقت ان کے دل میں صوفیہ علمیہ کی عظمت ووقعت کا سکہ بیٹھتا جارہا تھا، اور دل ہی دل میں کہدرہے تھے، آج دنیا میں اگر کئی جماعت صحیح معنی میں قابلِ تعظیم ہے تو یہ ہے۔ صلاح وتقویٰ کی عمارت کا بیسٹک بنیا دجو چودھری صاحب کے دل میں جمایا گیا، اب دیکھئے قدرت اس عمارت کی تحکیل کے لیے کیا انو کھے اور غیر معمولی سامان کرتی ہے۔ پچھدت بعد چودھری صاحب کوایک کتے نے کا ٹا، جو نہ کا کھنا تھا اور نہ دیوانہ وہ جو بھی بھی کی لگانہ وہ بگانہ پر جملہ آور نہیں ہوا تھا، نہ اس کے بعد جو دھری صاحب کو ایک سے بعد شہادت دی کہ یہ سک و دھری صاحب نے احتیاطا کسولی جا کر علاج کرایا جہاں ڈاکٹر نے شہادت دی کہ یہ سک دیوانہ کا زخم نہیں۔ گرساتھ ہی علاج بھی کر دیا۔ واپس آئے تو ہر طرف سے اطمینان دلایا گیا کہ کما تندرست ہے۔ گر بار بارکی تیلی اور کا فی علاج کے باوجود بھی چودھری صاحب کے دل میں بے بہ بے ایک اضطراب انگیز کھٹک پیدا ہوتی تھی کہ ابھی تھوڑی دریمیں مرض کا دورہ ہونے والا ہے جس کا علاج نہ کی ڈاکٹر کے پاس ہے نہ کیم کے تھوڑی دریمیں مرض کا دورہ ہونے والا ہے جس کا علاج نہ کی ڈاکٹر کے پاس ہے نہ کیم کے باس ہوت کی ہوگی کہ ابھی یہ کہ کوئی شخ طریقت ہی اس کا تدارک کرسکتا ہے۔

مولا نانصیرالدین صاحب نے مشورہ دیا کہ اس مرض کے علاج کے لیے ہمارے حضرت کے استانہ سے بردھ کرکوئی دارالشفاء نہیں۔ چنانچہ چودھری صاحب مولوی صاحب

موصوف اور ڈاکٹر محمد شریف صاحب کے ساتھ خانقاہ پنچے۔وضوکر کے حضرت کے حلقہ میں بیٹھے۔ یہاں آکر پہلی مرتبہ نماز پڑھی اور رفتہ رفتہ ہمیشہ کے لیے پکے نمازی بلکہ تبجد گزار بن گئے۔طبیعت کی تمام کلفت،وحشت اور پریشانی رفع ہوگئی۔مرض کا وہم جاتا رہا۔ ازیں سیاہ دروناں باہلِ دل گریز کہ کعبہ چارہ اصحابِ فیل میداند

آج وہی چودھری صاحب جونماز کے نام سے کوسوں بھاگتے تھے، مبجد کے اندر انتظارِ جماعت میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ راگ باجا سننے کا بڑا شوق تھا اور زرکی صرف کر کے مختلف باج خریدے تھے۔ مولوی نصیرالدین نے حضور کی خدمت میں یہ کیفیت عرض کی تو فرمایا، خیرترک کردیں گے۔ چندروزگزرے تھے کہ چودھری صاحب کو إن مشاغل سے کیدم نفرت ہوگی۔

ڈاکٹر صاحب ایک نہایت عالی ہمت نوجوان ہیں۔ آجکل حضرت کے خدام خاص میں داخل اور کسب سلوک کے لیے حاضر آستانہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوجن کھن کمی واعتقادی مزلوں سے گزر کر ساحل ہدایت پر پہنچنا نصیب ہوا ہے ان کی داستان اس زمانے کے اتعلیم یافتہ جوانوں کے لیے ایک در برعبرت ہے۔ گر آپ گمنا می پند ہیں اس لیے اپنے حالات کی اشاعت پند نہیں کرتے۔ اس کتاب کی طباعت کے لیے فراہمی چندہ کی مہم زیادہ تر اُنہی کی کوشش کی ممنون ہے۔ حاشیطی اول ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرؤ کے وصال کے بعد پھے عرصہ ڈاکٹر صاحب حضرت کے نامزد جانشین مولا نا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے گریزاں رہے گر قائم تو فیق نے چند سال کے بعد ہی پا بجولاں و بادیدہ گریاں حضرت مرحوم کی خدمت میں عذر خواہ بنا کر بھیج دیا اور نہایت استقامت کے ساتھ حضرت کے زمرہ تخلصین میں تادم آخر شامل رہے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولا نا ابوالخلیل خان مجمد صاحب کے انتخاب جائشی میں سرگرم حصہ لیا۔ بالآخر آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے جان جان آفرین کے ہیر دکی اور قبرستان خانقاہ پاک میں مدفون خدمت میں آرز ومرض الموت میں ان کو کندیاں سے حجرہ خانقاہ پاک میں مدفون خدمت اللہ رحمۃ والمدیۃ والمدی والمدی والموری والمری والمدی والمدی والمدی والمدی والمدی والمدی والمدیۃ والمدیۃ والمدی والمد

### كعض ارشادات متعلقه سلوك

#### خطورخواطر

ایک دن فرمایا، ابتدأذ کروشغل میں خیالات وخواطر ضرور پیش آیا کرتے ہیں اور شاذو نادر ہی کوئی ایسی ہستی ہوگی جس کو بیپش نہ آئیں۔ ورنہ عموماً سب کو اِن سے واسطہ پڑتا ہے۔خطرات پہلے قلب پر وارد ہوا کرتے ہیں، پھر جب قلب کوفنا و بقا کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے۔ خطرات پہلے قلب پر ہوتا ہے۔ نفس کی فنا و بقا کے بعد وہ قالب پر وارد ہوتے ہیں اور اس پر ہوتا ہے۔ نفس کی فنا و بقا کے بعد وہ قالب پر وارد ہوتے ہیں اور اس پر مدت العمر آتے رہے ہیں، پھر زائل نہیں ہو سکتے اور وہ مفر ایسی نہیں۔ ان کا علاج بہی ہے کہ ان کی پر واہ نہ کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے رسالہ قشریہ سے ایک بیان پڑھ کرسنایا، جس کے جت جت جت فقرات ہے ہیں:

اذا خلوا في مواضع ذكرهم يهجس في نفوسهم اشياءً منكرة يتحققون ان الله سبحانه منزة عن ذلك وليس يعتريهم شبهة في ان ذلك باطل ولكن يدوم ذلك فيشتد تأذيهم به حتى يبلغ ذلك حداً يكون اصعب شتم بحيث لا يمكن للمريد اجراء ذالك على اللسان فالواجب عند هذا ترك مبالاتهم تبلك الخواطر واستدامة الذكر والابتهال الى الله

حضرت کے خدام میں سے ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، میں تو سنتا تھا کہ
اس مقام میں قلب پر خواطر کو ورود نہیں ہوتا، گر میں اب تک خواطر کو وارد ہوتے پاتا
ہوں۔ آپ نے فرمایا، ذراغور تو کرو کہ بیخواطر قلب پر وارد ہوتے ہیں یا قالب پر؟ میں
نے جوغور کیا تو صاف معلوم ہوا کہ قالب پر وارد ہورہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ان کا
بھی کوئی علاج ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم فرشتہ ہی بنتا چاہیے ہو نہیں، تم بشر ہو۔ یہ
خطرات لازم بشریت ہیں، موت تک ذائل نہ ہوں ہے۔

باستدفاع ذلك وتلك الخواطر ليست من وساوس الشيطن وانما هي من هواجس النفس فاذا قابلها العبد بترك المبالات بها ينقطع ذلك عنه. (قيريه، ١٨٣٥) جب ذا کرین اپنے ذکر کرنے کی جگہوں میں خلوت نشین ہوتے ہیں تو ان کے نفوس میں بری بری باتوں کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بیہ بہ یقین جانے میں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے اور اس بات میں ان کو ذرا شبہیں ہوتا کہ بیخطرہ باطل ہے۔لیکن پھربھی بیخطرہ برقرارر ہتا ہے۔اس لیے ان کواس ہے سخت اذیت پہنچتی ہے۔حتیٰ کہ بیہ خطرہ بھی اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ الی سخت گالی کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کا زبان پر لا نا ایک مرید کے لیے قطعا ناممکن ہے۔ پس اس وقت واجب ہے کہ ذاکرین ان خطرات کی بالکل پروانہ کریں۔ برابر ذکر میں گےرہیں اور اللہ تعالیٰ ہے بعجز وزاری ان کے دفعیہ کے طالب رہیں۔واضح رہے کہ بیخطرات شیطانی وسوسوں کی قتم سے نہیں ہیں بلکہ وہ نفس کے خیالات ہیں۔ پس جب بندہ ان کا مقابلہ بے بروائی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس سے ہند ہوجاتے ہیں۔

#### كيفيات وحظوظ

ایک دن ارشاد کیا که ذکر وشغل میں کیفیات و حظوظ کو مقصود نه بنانا چاہیے، بلکه ذکر ہمی مقصود نہیں ۔اصل مقصود حق تعالی کی محبت کا دوام ہے جس کو نسبت سے تعبیر کرتے ہیں اور ذکر وشغل وغیرہ اس کے حصول کے ذرائع ہیں۔حظوظ و کیفیات تو کسی صورت میں بھی مقصود نہیں ہو سکتے ۔ جو شخص ان کو مقصود بنا تا ہے وہ ٹمرات اعمال سے محروم رہتا ہے۔ ہاں اگر حبعاً وعرضاً حظوظ حاصل ہوں تو مضا کقہ نہیں۔ پھر بھی وہ مخص جس کو حظوظ حاصل نہ ہوں، اس شخص سے بہتر ہے جو اِن ہے متنع ہو۔ کیونکہ حظ ایک فعت ہے، جس شخص کو دنیا ہیں کسی طاعت پر کوئی نعمت بطور اجرال گئی تو اس قدر اس کا اجر آخرت میں کم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ طاعت پر کوئی نعمت بطور اجرال گئی تو اسی قدر اس کا اجر آخرت میں کم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ

ا بیم حظ،لذت وسرور

عمل كے موافق اجر پانے كامستى ہے۔ فُمَّ يُجُونُهُ الْجَوَ آءَ اُلاَوُفَى الْبَحْلاف اس كے حظ نہ پانے والا پورے كے پورے اجر كامستى ہے۔ جَوَ آؤُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ . <sup>ع</sup>َ لباس درولينى

ایک مرتبہ خاکسار نے عرض کیا کہ درویش کے لیے ظاہر آ رائی بطور ریا تو بیٹک حرام ہے کین اگر کوئی صالح وخلص آ دمی محض اس نیت سے لباسِ درویشی اختیار کر لے کہ لوگ اس کی طرف رجوع ہوکر ہدایت حاصل کریں ، اور کوئی ذاتی غرض اور دُنیوی منفعت اس کا مقصودنہ ہوتو کیا بی بھی ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا، اگرایس خالص نیت ہوتو پھرظا ہرآ رائی میں مضا کقہ نہیں۔ کیونکہ ہدایت خلق افضل طاعات ہے۔جس طرح بھی بن پڑےاس کی تد بیر کرنی جاہیے۔ بابافرید شکر تنج علیہ الرحمة نے اینے ایک خلیفہ کو ہوشیار پور بھیجا کہ لوگول کو ہدایت کریں۔ وہاں ایک ہندو جوگی کا بہت شہرہ تھا۔ تمام لوگ اس کے معتقد تھے۔ ان درولیش صاحب کی بات کاکسی پراثر نہیں ہوتا تھا۔ آخر باباصاحب کی خدمت میں واپس گئے اور حال عرض کیا۔ آپ نے فر مایا بتم بھی اس جو گی کا سالباس پہن لواور پھر وہاں جا کراپنا کام کرو۔ بیددرولیش دوبارہ ہوشیار پور گئے اور جوگی کی طرح ٹخنوں تک گیروا چولا پہن کر برہنہ سر، سرِ راہ بیٹھ گئے ۔شہر کی شیر فروش عورتوں کا دستورتھا کہ وہ صبح سویرے اپنے اپنے دودھ کے برتن سریر اُٹھا کر اُس جوگی کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور دودھ اس کو پیش کرتیں۔ وہ ہر برتن میں سے تھوڑا تھوڑا دودھ لے لیتا۔ گرآج بیرتماشا ہوا کہان عورتوں کا گزر جو إن درويش صاحب كے ياس سے ہوا تو دہ ہرعورت كواشارہ سے بلاتے عورت معجمتی کہ بیجوگی کا کوئی چیلا ہے۔ دودھان کے آگے رکھ دیتے۔ بیا یک نظر دودھ پر ڈالتے اوروہ خون ہوجا تا عورت اپنابرتن اٹھا کر جو گی کے آگے جار تھتی۔جو گی ہر عورت کے دودھ کا بیرحال دیکھ کر حیران ہوا۔سبب یو چھا تو سب عورتوں نے اصل حال سنادیا۔ جوگی نے اپنا ا یک چیلا بھیجا کہاں شخص کو پکڑلا ؤ۔ چیلا گیا گروہ درویش کے اثر سے متاثر ہوکرا دب کے پھراس کومل کی جزادی جائے گی۔ پوری کی پوری جزا۔ (محمرمحبوب البی عفی عنه ) ۲۔ ان کی جزااُن کے رب کے پاس۔

ساتھ سامنے بیٹے گیا۔ جوگ نے انظار کے بعد دوسرا چیا بھیجاتو وہ بھی اسی طرح مؤد بانہ بیٹے گیا۔ اسی طرح جوگی جس چیلے و بھیجاتھا، وہ شریب حلقہ ہوتا جاتا تھا۔ آخر وہ خو دورولیش کے پاس آیا اور بطور معاوضہ بولا، یا تو کچھ دکھاؤ، ورنہ دیکھ لو۔ درولیش نے کہا، میں تو دکھا چکا ہوں، ہم دکھاؤ۔ جوگی یہ سنتے ہی اوپر کوا چھلا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ درولیش نے اپنی کھڑاؤں کو اشارہ کیا، دونوں کھڑاویں اوپر چڑھ گئیں اور جوگی کے سر پر تراتر بر سنے گیس۔ وہ اس بلائے بدر ماں سے بیخنے کے لیے پاس ہی ایک پہاڑی طرف پناہ گیر ہوا اور اس کی ٹھوں جڑان میں اس طرح گھتا چلا گیا جس طرح پانی میں غوطہ لگا کر اندر ہی اندر پیر جاتے ہیں۔ پہاڑ کی طرف بناہ گیر ہوا اور اس کی ٹھوں چڑان میں اس طرح گھتا چلا گیا جس طرح پانی میں غوطہ لگا کر اندر ہی راخ ہو ہے۔ گر چڑائی میں اس می مشہور ہے۔ گر کھڑاؤں نے اب بھی اس کا پیچھانہ چھوڑ ا۔ آخر وہ ہاتھ جوڑ کر درولیش کے سامنے عاضر ہوا۔ کھڑاؤں نے اب بھی اس کا پیچھانہ چھوڑ ا۔ آخر وہ ہاتھ جوڑ کر درولیش کے سامنے عاضر ہوا۔ کوئی ان کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا۔ آخر یہ تدبیر کی کہ راہ چلتے لوگوں کو مزدوری دے کے لیے نکلے تو کوئی ان کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا۔ آخر یہ تدبیر کی کہ راہ چلتے لوگوں کو مزدوری دے کہا بلاتے اور حلقہ میں بٹھا کر توجہ دیتے۔ پھر توجہ نے اثر کیا تورجوع عام ہوگیا۔

حصرت مجدد صاحب قدس سرہ نے اپنے ایک خلیفہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت وارشاد کے لیے بر ہان پور بھیجا۔ وہ گئے تو لوگ متوجہ نہ ہوئے۔ واپس آ کرعذر کیا تو حضرت نے دوبارہ جانے کا تھم دیا۔ اب بھی وہی حالت پیش آئی۔ پھرواپس آئے تو تیسری مرتبہ پھر جانے کا ارشاد ہوا۔ اب کی مرتبہ رجوع عام ہوگیا۔ اس کے بعد فرمایا، مگر ظاہر آ رائی میں شائبہ ریاسے بچنا اور شاہرا وا فلاص پر متنقیم رہنا نہایت مشکل کام ہے۔ ہزار میں سے کوئی ایک فخص ہی اس امتحان میں پورا اتر ہے تو اُترے، ورنہ کید فس سے بچنا آسان نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرات نے عموماً ایسے لباس سے پر ہیز کیا ہے جوفقر و درویش کا نمایاں عنوان سمجھا جائے۔

تزكية باطن كي لياكل وشرب مي احتياط

ایک مرتبہ فر مایا کہ ذاکر وشاغل کوخور ونوش میں نہایت احتیاط رکھنی چاہیے، ورنہ ثمراتِ ذکر کےحصول میں توقف و تاخیر واقع ہو جاتی ہے۔ بےنمازوں اور طہارت و نجاست کی تمیز ندر کھنے والوں کا کھانا ہرگز نہ کھانا چاہیے۔مشتبہ آمدنی والوں کی دعوت قبول کرنے سے پر ہیز لازم ہے۔ان باتوں سے بیعت میں کدورت پیدا ہوکر باعث ضرر ہوتی ہے۔فرمایا،میری عادت ہے کہ بازار کی کمی ہوئی شیرینی اور نانبائی کی روٹی ہر گزنہیں کھاتا۔ کم خوری بھی لازم ہے، گرانگشت نما ہونے سے بچنا جا ہے۔

مستری ظہورالدین کابیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کھانا کھاتے کھاتے ذک گئے۔
فر مایا، اس سے بچھ کدورت محسوں ہوتی ہے۔ سب متعجب سے کہ کدورت کی دجہ کیا ہوگی؟
حالانکہ آٹا بڑی احتیاط سے پس کرآتا ہے۔ وال ترکاری حلال وطیب ذرائع سے مہیا ہوتی
ہے۔ آٹا گوند ھنے اور روٹی پکانے میں باوضو ہونے کا التزام ہے۔ آخر تحقیق سے معلوم ہوا
کہ کی قدر آٹا پڑوں سے آیا تھا، وہ لوگ بچھآٹا اُوھار لے گئے تھے، یہ آٹا اُس کے وض بھیجا
تھا، اور انہوں نے یہ ٹا ایک ایسے گھر سے لیا تھا جس میں اراضی مرہونہ کی پیداوار آتی تھی۔
توجہ شیخ کے شمرات کے بعد

فرمایا، ایک دن حضرت مرحوم (مولا ناسرائ الدین علیه الرحمة والغفران) نے جھے

ا۔ فقیری ہے مرادشاید حضرت فقیری او ملی بیس کہ یہ بردی چیز ہے، البتہ یہ بات کی ہے

ا۔ فقیری ہے مرادشاید حضرت فضیل ابن عیاض و بایزید بسطائ ومعروف کرفئ جیسے اکابر
صوفیہ متقد مین کی می زاہدانہ زندگی ہو، جوایک وقت کا کھانا ذخیرہ رکھنا بھی ظاف و توکل
سجھتے تھے اورادھ حضرت مرحوم کی شانِ زندگی اورسامانِ لنگر خانہ امیرانہ ٹھاٹ کے تھے۔
جہاں تشریف لے جاتے خلفاء و خدام کا ایک جم غفیرجلو میں ہوتا اور ایک ایک سواونٹ پر
مامانِ ضرورت و ذخائر خوراک بار ہوتے۔ سفر میں کسی مرید پر اپنی مہمانی کا بار نہیں

و التے تھے۔ جہاں جاتے شاہانہ خیے نصب ہوجاتے ۔ دیکیں چڑھ جاتیں۔ ذن کے لیے

بھیڑوں، بکریوں کاریوڑ ساتھ ہوتا۔ گونا گوں کھانوں کے ڈھیرلگ جاتے اور عام زائرین

و مسافرین تک سیر ہوہوکر کھاتے ۔ حضرت مرحوم نے اپنے متعلق فقیری کی نفی بطور کسرِ نفی
و مسافرین تک سیر ہوہوکر کھاتے ۔ حضرت مرحوم نے اپنے متعلق فقیری کی نفی بطور کسرِ نفی

مرائی ہے، ورنہ سب پچھ ہوتے ہوئے آپ کی شانِ تو کل پچھ نہ ہوتے ہوئے تو کل

کرنے سے افضل ہے۔ ساحل دریا پر کھڑے ہوئے دامن ترنہ ہونے و بیا کیا کرامت

کرنے سے افضل ہے۔ ساحل دریا پر کھڑے ہوئے دامن ترنہ ہونے و بیا کیا کرامت

کہ پسے کی جھ کو بحب نہیں۔ اگر کسی وقت میرے دل میں یہ خطور بھی ہو کہ کل کوکام کس طرح چلے گا، تو میں اس کوا کبر کبائر سمجھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے فرمایا، ایک بات کاتم عہد کر واور ایک ہم عہد کرے ہیں۔ میں نے معا بلادریا فت عہد کیا کہ حضرت! میرا تو عہد ہے۔ تو فرمایا، تم یہ ہم کرو کہ کمتوبات شریف کاسبق روز انہ پڑھو گے اور تا اختتام یہاں میں در بستہ یہ زبانی و قیام رکھو گے۔ میرا یہ عہد ہے کہ ہر سبق پر توجہ دوں گا۔ پھر خلوت خاص میں در بستہ یہ زبانی و روحانی سبق ہوتا تھا، گر مجھے کوئی خاص اثر محسول نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے پوچھا، کہو حالت ہے۔ مگر اس حالت کیسی ہے؟ تو از راہ اور بسلس نے یہی عرض کیا کہ المحمد لللہ اچھی حالت ہے۔ مگر اس توجہ کا اثر مدتوں کے بعد ظاہر ہوا۔ پھر فرمایا ، بعض اوقات اثر کی صورت مرشد کو محسول ہوجاتی توجہ کا اثر مدتوں نہیں ہوتی ۔ اور یہ تو ناممکن ہے کہ میر کامل کی توجہ ہوا ور بے اثر رہے۔ روز ہا باید کشیدن انتظار بے شار روز ہا باید کشیدن انتظار بے شار روز ہا باید کشیدن انتظار بے شار

پھرفر مایا،ایک مرتبہ خلیفہ صاحب کے اپنے مرشد (حاجی صاحب قدس سرۂ) سے محض تبرکا قرآن مجید پڑھا تو سالوں کے بعد اس توجہ کے اثر سے حروف مقطعات کے معنی

یہی بات ایک مرتبہ آپ نے کوئلہ میں بھی فرمائی تھی اوراس کے ساتھ بیکلمات بھی اضافہ
کیے تھے کہ مرید کوچا ہے کہ جب شخ اس کی حالت کے متعلق استفسار کر بے تو ایسے کلمات
کے ساتھ جواب دے جن سے بچھ سکون وطمانیت ٹیکٹی ہو۔ صاف لفظوں میں یول نہ کہنا
عاہمے کہ جھے بچھ فائدہ نہیں ہوا کہ داخل سوءِ ادب بھی ہے اور شخ کے انقباض خاطر کا
موجب ہونے کے سبب مے مفر بھی ۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ میر ے ایک استاد ڈاکٹر
فیض مجھ خال مرحوم نے ایک دن کسی تیار دار سے اپنے زیرِ علاج بیار کا حال پوچھا۔ اس
فیض مجھ خال مرحوم نے ایک دن کسی تیار دار سے اپنے زیرِ علاج بیار کا حال پوچھا۔ اس
نے کہا، آپ کی دواسے اب تک بچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یول نہیں
کہنا جا ہے، بلکہ ایسا جواب دینا جا ہے جس سے حال بھی ظاہر ہوجائے اور محالج کونا گوار
نگر رے۔

خواجه محموعثمان رحمة الله عليه

منكشف ہو گئے۔

ایک مرتبہ فرمایا، میں ہروقت، ہرجگداور ہرحالت میں مکا بیپ شریفہ کے مضامین پر غور کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ نئے سے نئے نکات منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے اہلِ سلسلہ کو ہمیشہ مکتوبات کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے مکتوبات کے ساتھ خاص مناسبت پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث مناسبت پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں قرآن مجید کے بارے میں آیا ہے کہ لا تُنقَضِی عَجَائِبُهُ اللہ

پھرفر مایا، مجھ پرمکتوبات شریف کے جومعانی نادرہ اور نکات غریبہ آئ تک منکشف ہور ہے ہیں، میں ان انکشافات کوشنے کی توجہ کا اثر سمجھتا ہوں۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ہرسبق پر توجہ دوں گا۔ چنا نچہ آج بھی ستائیں سال کے بعد ایک بالکل نیا اور اچھوتا کہ میں ہرسبق پر توجہ دوں گا۔ چنا نچہ آج بھی ستائیں سال کے بعد ایک بالکل نیا اور اچھوتا کئتہ ذہن میں آیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا توجہ کا اثر اس قد رعرصہ طویل کے بعد بھی ممکن ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بلکہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی شخ کی توجہ کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، مولا نا احمد برگ با دراء النہر کے باشند سے صرف سات روز حضرت مجد دصا حب قدس سرۂ کے حضور میں تھہر ہے۔ اس قلیل عرصے میں درجہ کمال کو پہنچ گئے اور عبد دورت شاخم ریزی بسیار کردیم۔' وطن ہوئے۔ حضرت مجد دصا حب نے ان سے فلافت پر مشرف ہو کرمراجعت فرمائے وطن ہوئے۔ حضرت مجد دصا حب نے ان سے فرمایا تھا،'' درخی شاخم ریزی بسیار کردیم۔' وطن پہنچ کر اِن کلمات کے متعلق استفسار کیا جس سے مدعا پہنچا کہ کیا وجہ ہے کہ اس مخم ریزی کے شمرات اب تک محسوں نہیں ہوئے۔ اس کے حواب میں حضرت المحبد ''ڈ نے تحریفر مایا:

محدوما! الواقع كذلك لكن حصول الثمرات منوط بمرور الدهور والازمان حال الحيوة وبعد الممات البشر ولا تعجل به. المخدوم! في الواقع بات يهي به الكن ثمرات كاحصول مدتول اورزمانول كرّز من يرموتوف به، زندگي ميل اور مرنے كے بعد (پس) تم كو مبارك بواور جلدى نه كرو

۔ قرآن کے عجائب (اسرار ومعارف نادرہ) کبھی ختم نہ ہوں گے۔

پھرفر مایا، بعض اوقات سالک کو مقصود حاصل ہوجاتا ہے مگراس کے حصول کا احساس وادراک نہیں ہوتا۔ اس کو درجہل نبیت ہیں اور مید مفنز ہیں۔ ہمارے براد رِطریقت قاضی قمر الدین مرحوم کے کمالات کوسب اہلِ وطن جانتے ہیں۔ ان پر بھی جہلِ نسبت غالب تھی۔ وہ بڑے صاحب اثر تھے۔ گرخود کسی اثر وتا ثیر کو محسوس نہ کرتے تھے۔ آگان کے مریدوں پر بڑا جذب وسلوک غالب تھا۔

در تماشائے تو افاد کلاہ از سر چرخ خبر از خویش نداری چه قدر رعنائی

آخر میں فرمایا، جو تخص نقشبند سیسلسله میں داخل ہوجائے اس کو مطمئن رہنا جا ہیے کہ انشاء اللہ فیض سے محروم نہیں رہے گا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرۂ کا ارشاد ہے، "
''مافصلیا نیم، مامرادا نیم، درطریقۂ مامحروی نیست۔''

## سلسلة تشبنديه كاطريقة سلوك

ایک مرتبہ حضرت نے سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے طریقہ سلوک پریوں تقریر فرمائی:

انسان کا وجود وَس لطائف پر مشتمل ہے۔ پانچ لطائف عالم امر سے تعلق رکھتے
ہیں، یعنی قلب، روح، برتر ، خفی، اہلی ۔ اور پانچ عالم خلق ہے متعلق ہیں۔ ایک نفس، دوسرا
قالب جو چار عناصر سے مرکب ہے۔ یہ بھی پانچ چیزیں ہوئیں۔ لطائف عالم کے امر
اصول فوق العرش ہیں اور لطائف عالم خلق کے اصول تحت العرش، عرش دائرہ امکان کا
قطر ہے۔ حضرات نقشبند یہ لطائف عالم امرے سیروسلوک کو عالم خلق کے سیروسلوک ہے۔
قطر ہے۔ حضرات نقشبند یہ لطائف عالم امرے سیروسلوک کو عالم خلق کے سیروسلوک سے

ا۔ قاضی صاحب عبداللہ چکڑالوی کے چچیرے بھائی تھے، جومشہور فرقہ اہلِ قرآن کا بانی ہے۔ خومشہور فرقہ اہلِ قرآن کا بانی ہے۔ نہایت علامہ ونہامہ تھے۔انہوں نے عبداللہ ندکور کاوہ ناطقہ بند کیا تھا کہان کی زندگ میں وہ چکڑالہ میں واخل نہیں ہوسکا۔

تاثر واحساس میں دیرلگ جائے تو طالب کو مایوں ہونا اور اپنی عدم استعداد کا فیصلہ کر لیمنانہیں چاہیے۔ حضرت مجدد صاحب قدس سرۂ فرماتے ہیں،''بطور تاثر علامتِ نقصانِ استعداد نیست \_گروہے باشند تام الاستعداد کہ بایں بلا مبتلا گردند''( مکتوب ۱۳۵، جلدا وّل)

مقدم رکھتے ہیں۔

ہمارے حضرات پہلے اسم ذات کے ذکر کی تلقین فرماتے ہیں، پھر جب پانچوں لطائف عالم امرین ذکر جاری وساری ہوجا تا ہے تو پھر لطیفہ فس پرذکر کا حکم دیتے ہیں۔ پھر قالب پر ذکر جاری کراتے ہیں جوعناصر اُربعہ سے مرکب ہے۔ قالب پر ذکر کرنے کو سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر نفی واثبات کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ وقونہ قبلی ایمی لازم ہے۔ پھر مراقبہ احدیت بایں نیت تلقین فرماتے ہیں کہ فیض کے آید مین از ذائیکہ ہجمع جمع صفات کمال ست ومنزہ از ہر نقص وز وال ومور وِفیض لطیف ولیہ من از ذائیکہ ہجمع جمع صفات کمال ست ومنزہ از ہر نقص وز وال ومور وِفیض لطیف ولیہ کا ہمن از ذائیکہ ہجمع جمع صفات کمال ست ومنزہ از ہر نقص وز وال ومور وِفیض لطیف ولیہ کا تھال تھا۔ آگاس کی ست ۔ یہوہ ذات ہے جوعرش پر جمحلی مع الصفات سے ہوتا ہے اور قلب کو مناسبت بجی فعلی سے سوتا ہے اور قلب کو مناسبت بجی فعلی سے حاصل ہوتی ہے۔ وصول کی علامت سے ہے کہ اس کونسیانِ ماسویٰ ہوجا تا ہے یہ کہ اس کونسیانِ ماسویٰ ہوجا تا ہے یہ کہ اس کونسیانِ ماسویٰ ہوجا تا ہے۔ ''

'' حضرت مجدّ دصاحب قدس سرهٔ قلب کے بعد باتی لطائف کا تصفیہ و تزکیہ کراتے سے مگر حضرت خواجہ محمد معصوم صاحبٌ وحضرت خواجہ محمد سعید صاحبٌ کا معمول تھا کہ لطیفہ قلب کے بعد نفس کی طرف توجہ فرماتے سے کہ باتی لطائف عالم امر کی فنا وبقاء انہی دوٹوں کے نمن میں حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سابقہ طریقہ سے وقت زیادہ صرف ہوتا ہے اور جستیں قوی نہیں دہیں۔''

ا - كين توجه بدل وتوجه دل بذات خداوندي تعالى شاعهٔ \_ ( محم محبوب الهي عني عنه )

مجھے اس ذات سے فیض پہنچ رہا ہے جو تمام کمالی صفات کی جامع اور ہرعیب اور زوال سے
پاک ہے اور فیض لطیفہ قلب پر آرہا ہے۔ واضح رہے کہ ان الفاظ کو زبان پر جاری کر تا
ضروری نہیں، بلکہ دل ہی دل میں بیالفاظ بصور معنی کہنے جا تہیں۔ فارس زبان کاعنوان
رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اکابر کے کلام میں بہی عنوان مقرر ہے جس کا معنوں سے خاص
ربط ہے۔ (مفتی عطاح محسلمہ )

س۔ صفات کے ساتھ جلوہ افروز

" قلب کافدکورہ سیروسلوک ظلال ہے متعلق ہے جس کا نام ولا بہت صغریٰ ہے۔ اس کے بعد ولا یہ کریٰ کا درجہ ہے، جس میں اساء وصفات کا سیر وسلوک اصالة ہوتا ہے۔
صفات کے اعتبار میں ایک ان کا قیام فی نفسہ، دوسرا قیام بالذات ہے۔ پہلی حیثیت سے
مبادی تعینات انبیاء علیم السّلام ہیں۔ دوسرے اعتبار سے مبادی تعینات ملائکہ کرام ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت مجد دصا حب قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ ولا یت ملاءاعلی ولایت انبیاء
علیم السّلام سے افضل ہے۔ انبیاء علیم السّلام کونضیلت باعتبار نبوت کے ہے۔ ولایت
انبیاء کو ولا یہ کبریٰ سے اور ولا یہ ملائکہ کو ولا یہ علیاء سے تعییر کیا جاتا ہے۔ ولا یہ کبریٰ میں مور وِفیق لطیفہ نفس ہے۔ اس میں تین دائرے اور ایک قوس ہے۔ پہلا دائرہ
ولا یہ صغریٰ کی اصل ہے۔ دوسرا پہلے کی ، تیسراد وسرے کی اور قوس تیسرے کی۔ "

''ولایت علیاء میں مورد فیض عناصر سوائے عضر خاک کے ہوتے ہیں۔ ولایت صغریٰ و کبریٰ کے سلوک کوسلوک اسم ظاہر سے اور ولایت علیاء کے سلوک کوسلوک اسم باطن سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب بید دونوں اعتبار طے کرچکا تو گویااس نے دوباز و عالم قدس میں طیران کرنے کے لیے مہیا کرلیے۔''

''اس کے بعد معاملہ ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ بخلی ذاتی میں تین اعتبار ہیں ؛
کمالاتِ نبوت ، کمالاتِ رسالت ، کمالاتِ اولوالعزم ۔ کمالاتِ نبوت میں مورد فیض عضر
خاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر تک ہیئت وحدانی ہوتی ہے۔ یعنی لطائف عالم امر وخلق کا
تصفیہ و تزکیہ ہوکران میں اعتدال کامل آجا تا ہے۔ اس اعتدال کی وجہ سے جو ہیئت پیدا ہوتی
ہو ہیئت وحدانی ہے۔''

''ولا یت صغری کاسیر وسلوک تعین علمی میں ہاور ولایت کبری سے لے کر کمالات نبوت تک تعین وجودی میں کمالات نبوت ورسالت واولوالعزم میں سیر وسلوک اس ذات کا ہے، اجمالاً جو وراء الوراء ہے۔ اس کے بعد حقائق الہید میں جن کا منشاذات بحت کے اعتبارات ہیں۔ اس کے بعد صرف ذات بحت ہے، جس کو معبودیت صرفہ اور لاتعین بھی کہتے ہیں۔ حقائق انبیاء جو تعین جی ہیں در حقیقت داخلِ ولایت کبری ہیں۔ چونکہ یہ منکشف بالكل آخر ميں ہوتے ہيں،اس ليےاس كاسير وسلوك آخر ميں كيا يما ہے-''

ایک دن فرمایا، ہمارے سلسلے میں مشائخ دس سال میں تفصیلی سلوک طے کراتے ہیں، جس میں مرید کوسفر وحضر میں برابر شخ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ دوسرا جمالی سلوک۔اس میں اس طرح کی معیت لازم نہیں۔گاہے گاہے حاضری کافی ہے گرآ جکل لوگوں کا عجیب حال ہے۔ بیعت ہونے آتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تھیلی پرسرسوں جم جائے اورایک ہی دن میں ولی بن جا کیں۔اور جب وطن جاتے ہیں تو پھراس معاملہ کی بات تک نہیں پوچھتے۔نہ میں ولی بن جا کیں۔ اور جب وطن جاتے ہیں تو پھراس معاملہ کی بات تک نہیں پوچھتے۔نہ میں ولی بن جا کیں۔ اور جب وطن جاتے ہیں تو پھراس معاملہ کی بات تک نہیں کو چھتے۔نہ سے کہمی ملاقات کے لیے آتے ہیں۔''یا بال شوراشوری۔ یا بایں بے کمی۔''

رابطهٔ شخ

موضع سمندری کی مسجد میں ایک شخص کو بیعت کرنے کے بعد حاضرین سے فرمایا ، ..

حصولِ مراتب کے تین طریقے ہیں:

ا۔ ذکراسمِ ذات

۲\_ ذ کرنفی وا ثبات

٣۔ رابط شخ

رابط صحبت اور تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ گر ہمارے شخ اس کا تھم کم فرماتے ہیں۔
خاکسار نے بوچھا، کیا یہ خطرناک ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ معرضین و معقلکین کے فتنے سے
بیخے کے لیے، ورنہ یہ طریقہ حصول قرب کے لیے مفید تر اور اسلم تر ہے۔ ہمارے مشاک نے
اس (کی اہمیت) پر ہڑاز ور دیا ہے۔ حضرت مجد دصاحبؓ نے فرمایا ہے کہ اگر اتباع شریعت
اور رابطۂ شخ حاصل ہے تو انشاء اللہ خاتمہ بالخیر ہونے کی امید ہے۔ رابطۂ شخ کے مشروع و
مستحسن ہونے کی اس سے اقوی دلیل اور کیا ہوگی کہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور ان کی
جماعت کے تمام لوگ اس کے قائل ہیں۔ مولوی فلیل احمد صاحب انتیبو کی مرحوم نے شرح
ابی واؤد میں جلد پنجم ، صفحہ ۸۵، باب ما جاء فی خاتم الحدید کے حاشیہ پر بذیل حدیث حضرت
علی کرم اللہ وجہ تصور شخ کے مشروع ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں۔ یہ مثال ان علماء کی ہے
جوانی غایت احتیاط کی وجہ سے اہل غلو کے نزد یک بدنام اور وہا بیت سے منسوب ہیں۔ ورنہ

صوفیہ کے دفاتر اس کی تائید سے لبریز ہیں۔ پھر فر مایا، شیخ کی محبت<sup>ل</sup>تمام کمالات کی اصل ہے۔اگریہ ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ۔اس سے خود شیخ کے کمالات کاعکس مرید بریر جا تا ہے۔ پھر توجہ کی بھی ضرورت نہیں لیکن اگر ہو، فنبہا، ورنہ بلاتوجہ بھی کمالات حاصل ُ ہو سكتے ہیں۔رسالہ قشیریہ کے مؤلف پراسیے پیرکی عظمت کا اِس قدرغلبہ تھا کہ ان کی مجلس میں جاتے وقت سوءِادب کے خیال سے خا نف ہوتے عنسل کرتے،روزہ رکھتے، پھر ڈرتے ڈرتے جاتے۔اور فرماتے ہیں کہاس وقت مجھ پرالیمی ہے حسی طاری ہوجاتی ہے کہاگر میرےجسم میں سوئی چھوئی جائے تو مجھے خبرتک نہ ہوتی ۔حضرت مرزا جان جاناں مظہر الشهيدعليه الرحمه كايك مريديراي بيركى اطاعت كاجذباس قدر غالب تفاكه بركام یو چھرکرکرتے جتیٰ کہاگرتے آنے لگی تو بھی اپنا گلا پکڑے ہوئے مرزاصاحبؓ کے حضور میں آتے اور یو چھتے ،حفزت قے کروں یا نہ کروں؟ حفزت ابوحفص حداد رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ایک مرید کا بھی یہی حال تھا کہ کوئی کام پیرے یو چھے بغیر نہ کرتے۔ تنوریس روٹی لگانے کی خدمت ان کے سروتقی ایک دن حب عادت بو حضے آئے، حضرت! تنور میں روٹی لگاؤں؟ ابوحفصؒ اس وفت کسی کے ساتھ گفتگو میںمشغول تھے۔ملتفت نہ ہوئے ۔ انہوں نے پھروہی سوال کیا۔ گر جواب نہ پایا۔ تیسری مرتبہ پھروہی سوال دہرایا۔ ابوحفص ؓ نے دِق ہوکر کہا،تم خود کیوں نہیں تنور میں جاہڑتے۔ یہاں تھیل میں کیا در بھی ، گئے اور فوراً تنورمیں کود پڑے۔

> عاشقانرا گر در آتش ہے پہند ولطف دوست تنگ چشم گر نظر بر چشمہ کوڑ کنم

(حافظ)

<sup>۔</sup> خواجہ محم معصوم فدس سرۂ فرماتے ہیں ، درطریقہ ما مدار وصول بدرجہ کمال مربوط برابطہ محبت است بیشنج \_مقتدا طالب صادق ازراہ تحسیعے کہ بیشنج دار داخذ فیوض و برکات از باظن او ہے نماید و بمناسبت معنوبیر ساعة فساعة برنگ او ہے برآید۔ (کمتوب ۱۸ کے،جلداوّل)

آں گرم رو بعثق سزد کز کمالِ شوق پروانہ وٹل بآتشِ سوزاں دروں رود

(جای)

تھوڑی دیر کے بعد ابوحفص کو خیال آیا کہ وہ تھم کی تغییل سے ٹلنے والانہیں،مبادا تنور میں کو د پڑے فوراً مریدوں کوئنگر خانہ کی طرف دوڑ ایا۔مرید وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہوہ تنور میں پڑے ہیں اور بال برکانہیں ہوا۔

کے کہ سوخت بداغ خلیل ہے داند کہ آتشِ دگراں ست عشق و باغ من ست

پھرفر مایا، آجکل کچھالی وہابیت کی روچل گئی ہے کہ اعتقاد، محبت اور ادب یکسراُٹھ گیا۔ بیعت بھی ہے، انتساب سلسلہ بھی، ورد وظائف بھی، مگر محبت واعتقاد نہیں اور مراسم ادب کی پابندی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیوض بھی کم پہنچتے ہیں۔ حضرت حاجی (دوست محمد) صاحب مرحوم جب اپنے مرشد حضرت شاہ احمد سعید صاحب قدس سرۂ کی خدمت میں تصفو ان کے بیت الخلاء کا قدمی خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتے۔

تا ابد رنگِ کمالات نگیرد بر گز بر که خاکِ در میخانه برخسار نرفت

حفرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ پایا ہے، شخ کی محبت سے پایا ہے، شخ کی محبت سے اور حضرت شاہ احمر سعید حاجی صاحب سے معانقہ کرکے ان کے حق میں فرماتے:

وجد ما وجد من محبتنا والمحبة التي لي به ليست بخيره من الاصحاب وهو مخصوص من بينهم.

انہوں نے جو کچھ پایا ہے ہماری محبت سے پایا ہے اور ہم کو بھی ان کے ساتھ جومحبت ہے وہ رفقا میں سے کسی کے ساتھ نہیں۔وہ ان میں سے خاص درجہ رکھتے ہیں۔

طريقة ذكر

سلسلہ نقشبندیہ میں پہلے اسم ذات کا ذکر خفی کرایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ ' كنزالهدايات' ميں كمتوبات خواج محمد معصوم قدس سرؤ سے يول منقول ب طريق اين ذكراست كه طالب رابايد كه زبال خود را بكام چسياند جميع همت متوجه قلب صنوبری کدور پہلوے حیب واقع ست گردد۔ وای تلب صنوبری آشيانهٔ قلب حقیقی ست كه از عالم امرست دآ نراهیقتِ جامعه نیز گویند ولفظ مبارک**اللّد**را در دل بطریق خطره بگذراند و بزبان دل این لفظ خطیر بگوید ـ بة ككه صورت دل راتصور كندونفس را بندمكند ودر ذكر گفتن بيچكو نه آنرادخل ند مدنفس بطورخود مے آمدہ باشد۔ ( مکتوب۱۱۱،۲۲) اس ذكر كاطريقه بيب كه طالب كوچاہيے كماني زبان كوتالو سے لگالے اور پورے عزم کے ساتھ قلب صنوبری کی طرف، جوبائیں پہلومیں واقع ہے، متوجہ ہو۔ اور بیقلب صنوبری قلب حقیقی کا آشیانہ ہے جوعالم امرے ہے اوراس کوحقیقت جامعه بھی کہتے ہیں۔اورلفظ مبارک **اللہ** کو دل میں بطور خطرہ گزارے اور ول کی زبان ہے اس بزرگ لفظ کو کیے۔ بلا اس کے کہ دل کیصورت کا تصور کرےاور سانس کو بند نہ کرےاور ذکر کرنے ہیں اس کوکسی طرح کا وخل نہ دے۔سانس بطورخو د آتارہے۔

بیعت کے بعد خاکسار کو بھی مجملا ای طرح ذکر کرنے کی ہدایت ہوئی تھی۔ گردو روزہ مختفر حاضری میں اس کو تفصیلی طور پر سکھنے کا موقع میسر نہ ہوا۔ اس لیے کماھنہ اس پر عمل نہ ہوسکا۔ پھر حاضری خانقاہ کے ایام میں اس طریق ذکر کواخذ کرنے کی کوشش شروع کی تو اس سرعت رفتار کے ساتھ ذکر کا جریان قلب میں نہ ہوتا تھا کہ حسب ہدایت پچیس ہزار کی تعداد پوری ہوسکے لفظ مبارک ' اللّه ''کا یک ہی مرتبہ متصور ہونے میں کئی سیکنڈ خرچ ہو جاتے تھے۔ مجھے بردی جرت و پریشانی لائق ہوتی تھی کہ دوسر بوگ ڈکر پر اس تیزی کے ساتھ تبیج کو کیونکر گردش دے رہے ہیں کہ میرے ایک مرتبہ اللہ کہتے کہتے وہ تبیع کے پندرہ ساتھ تبیج کو کیونکر گردش دے رہے ہیں کہ میرے ایک مرتبہ اللہ کہتے کہتے وہ تبیع کے پندرہ

میں دانے گراجاتے ہیں۔

میرے استفسار بر حکیم عبدالرسول صاحب نے فرمایا، ابتدامیں ہر ذاکر کو بیا شکل پین آیا کرتی ہے۔ لیکن جب ذکررواں ہوجا تا ہے تو قلب کی تیزی رفتار کو سیج کی گروش بھی نہیں پہنچتی اور ذاکر کو اپنے قلب ہے ذکر کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔مولوی نور احمہ صاحب نے مجھے تشفی دی کہ یہاں اگر اجرائے ذکر میں دفت محسوس ہوتی ہے تو اُمید ہے کہ وطن پہنچ کریہ وقت رفع ہوجائے گی۔ کیونکہ بعض اوقات صحبت کیخ جاذب قوی ہونے کے سبب سے قلب کومن کل الوجوہ اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ پھر غیبت میں قلب اپنا کام باسانی کرنے لگتا ہے۔ مولوی عبدالله صاحب نے فرمایا کدایک مرتبدیس نے کسی دفتریس برقی پکھاچاتادیکھا۔اس کےمقابلے میں میں نے بھی اینے قلب کی باکیس ذکر برچھوڑ دیں تووہ برق رفتارے بھی آ گے رہتا تھا۔ سیدعبدالسّلام صاحب نے اس متھی کوسلجھانے کی یوں كوشش كى كەذكرخفى پرقلب كى اس قدرتيز ئى رفقاركوئى تعجب كى بات نېيىں ـ بيەذ كرخيالى طور بر ہوتا ہے اور پیکِ خیال کی سبک بروازی طاہر ہے کہ ایک آن میں ہفت اقلیم کا چکر کاٹ جائے۔ کیڑا سینے کی مشین کس سرعت سے ٹا نکا لگاتی چلی جاتی ہے کہ نظراس پر قابونہیں یا سکتی، کم از کم ای سرعت سے قلب بھی ذکر کرتا چلا جاسکتا ہے۔ پھرانہوں نے اپن شبیج کو دو اُنگلیوں ہے۔ دوسر بے لوگ اس تیزی ہے بھی ہوسکتا ہے۔ دوسر بےلوگ اس کو ناممکن سمجھیں گے ۔ مگر ہم لوگوں کا چونکہ بیمال ہے اس لیے ہمارے لیے میکن بلکہ امرواقع ہے۔ ان ممانت بھانت کی بولیوں نے مجھے اور بھی جیرت میں ڈال دیا۔ شد بريثال خواب من از كثرت تعبيرا

ع شد پریشال خواب من از کثرت تعبیر ہا ایک روروز پریشانی ووحشت میں گزرے۔آخرارادہ کیا کہ بیہ مشکل حضرت ہی سے

ایک روروز پریشانی ووحشت میں کزرے۔آخرارادہ کیا کہ پیمشفل حفزت ہی سے حل کرائی جائے۔

یا کہ چارۂ ذوقِ حضور وظمِ امور بفیض بخشیِ اہلِ نظر توانی کرد میں نے تخلیہ کاموقع پاکر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھےاب تک ذکر کا پچھ پیٹنیس لگتا کہ کیونکر ہونا چاہیے۔آپ اس وقت کسی کتاب کا مطالعہ فر مارہے تھے۔میری طرف نگاہ اٹھا کرفر مایا، تم کوسر دست پانچ لطائف؛ قلب، روح ، سرّ ، خفی ، انھیٰ میں ذکر کرنا چاہیے اور میں تم کو اِنہی میں توجہ دیا کرتا ہوں۔ پھر میری قمیص کا دامن اٹھا کرالگ الگ ان لطیفوں کے مقام بتائے۔ ہر لطیفے پر اُنگی رکھ کرنو بت بہ نوبت لفظ اللہ بآواز کہا اور مجھے ذکر شروع کرنے کا تھم دیا۔ اب جو میں الگ جا کر ذکر کرنے لگا تو بطور کلام نفسی اللہ اللہ کا ایک ممتد سلسلہ قلب سے گزرتا چلا جاتا تھا۔ اور میں دیکھتا تھا کہ اس سلسلے کی رفتار کو تیزسے تیز ترکر لینا اینے اختیار کی بات ہے۔

میں سنا کرتا تھا کہ فلاں شخ ایک مرتبہ قلب پراُنگی رکھ کراُس کو جاری کردیتے ہیں۔ اب اس قول کی تصدیق ہوگئ کل برادرانِ طریقت کی گونا گوں تقریروں، تمثیلوں اور توجیہوں نے کچھ بھی عقدہ حل نہ کیا تھا۔ گرآج شخ کامل کے صرف اشارہ انگشت نے معمے کا معما کھول کرر کھ دیا۔

مشکلِ خویش بر پیر مغاں بردم دوش کو بتائید نظر حلِ معما ہے کرد

حضرت نے بیعت کے وقت بھی میر نے قلب پراُنگی رکھی تھی اور لفظ اللہ با واز کہا تھا اللہ با واز کہا تھا اللہ با وقت اس تلقین سے فائدہ ندا ٹھایا اور اس تحریک یا فتہ عمل کوآ گے جاری نہ کیا تو شخ کے اشار وَانگشت کا قصور نہیں ، اپنا قصور تھا۔ مشین کے ماہر نے مشین کوفٹ کر دیا اور تیل دے کر چلنے کے قابل بنادیالیکن جب مشین ممین ہی اس کونہ چلائے اور مدتوں اسے بیار پڑی رہنے دی قوماہر کیا کرے؟

بیعت سے کچھ عرصہ پیشتر میں نے مستری ظہورالدین کی پہلی ملاقات میں ان سے
پوچھا کہ حضرت ابتدا میں کتنی مرتبہ روزانہ ذکر کرنے کا امر فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کم
از کم پچیس ہزار مرتبہ الیمنی ڈھائی سوت سے میں نے تعجب کے ساتھ کہا، کاروباری یاعلم وقلم کا
اللہ حکیم عبدالرسول صاحب نے بتایا کہ اس تعداد میں حکمت ہے کہ انسان رات دن میں
چوہیں ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے ۔ پس اتنی تعداد میں ذکر کرنے کا مفاد یہ ہوا کہ گویا اس کا
کوئی سانس ذکر سے خالی نہیں ۔ وہذا حق العودیة ۔

محتف سعديد

شغل رکھنے والا آ دمی روزانہ اس قدر لمبا وظیفہ کیونکر پورا کرسکتا ہوگا۔مستری صاحب نے ہنس کر کہا، بآسانی پورا کرسکتا ہے بلکہ بعض ذاکر لا کھلا کھ لم تبدروزانہ ذکر کر لیتے ہیں۔اس وقت میرے نزدیک بیہ باتیں نہایت تعجب خیز بلکہ نا قابلِ یقین تھیں، کیکن آج میں ان کو واقعات کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ فالحمد للہ!

ایک مرتبہ خاکسار نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا پانچوں لطیفوں میں
کیائی ذکر بھی ہوسکتا ہے یافر دافر دائی کرناچا ہے۔ فر مایا، فر دافر دائی کرناچا ہے، اور زیادہ
تر قلب میں ذکر کرناچا ہے۔ اس سے دوسر سے درجے پر انھیٰ میں، باقی لطائف میں ان
ا ایک مرتبہ خوشاب میں حضرت نے فر مایا کہ ایک بی بی تلقین کے موافق ذکر کیا کرتی ہے۔
اس سے پوچھا گیا، کتی تعداد میں ذکر ہوجاتا ہے؟ تو اُس نے کہا، مجھے حساب نہیں آتا،
البتہ تنبیج کا شار کھ لیتی ہوں۔ اس کے متعینہ شارکود کھے کرحساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ موالد اللہ کے الکے دورانہ ذکر کر لیتی ہے۔
لاکھروز انہ ذکر کر لیتی ہے۔

تحفدُ سعد به

ہے کم ۔

س: کیاذ کرمیں لطائف کی ترتیب کو طحوظ رکھنا ضروری ہے؟

ج: ضروری تونہیں۔جس ترتیب سے جاہے ذکر کرسکتا ہے۔ مگر ترتیب کا کھاظ رکھنا متحن ہے۔ ہمیشہ ذکر کوقلب سے شروع کرنا جاہیے۔

س: قلب کے جاری ہونے پالطا نف ستہ کے جاری ہونے کے کیامعنی ہیں؟

اس کے معنی ہے ہیں کہ ان میں حرکت پیدا ہوجائے۔ بھی ان کی حرکت کے اتباع میں جہم کے اندر بھی حرکت پیدا ہوجاتی ہے، گریہ ضروری نہیں۔ اصل مقصد توجہ الی اللہ ہوجا کیں کہ کوئی مشغلہ یا منظراس توجہ کو منقطع نہ کر سکے تو یہی ان کا جاری ہوتا ہے۔ جس طرح آ تھے کا کام ہے منا اور کا ک کا کام ہے منا اور کوئی منظراس کے سامنے آئے تو ممکن نہیں کہ وہ اس کو مسوس بہ نظر نہ ہو۔ اور جب کان شنوا ہواور کوئی آ وازاس کے اندر پڑے تو ممکن نہیں کہ وہ اس کو مسوس بہ ساعت نہ کر ہے۔ اسی طرح جب ان لطائف پر ذکر کا اس فد رغلہ ہوجاتا ہے کہ فہ کور کو کسی حالت اور کسی وقت میں فراموش نہیں کر سکتے تو اسے کہتے ہیں کہ لطائف جاری ہیں۔ جس خض کے لطائف جاری ہوں اس کو دنیوی مشاغل میں لطائف کو اپنے کام نہیں روک سکتا، اس کی مثال ایک گھڑی کی ہے۔ گھڑی والا خواہ کسی طرف متوجہ ہواور کسی شغل میں مشغول ہواس کی جہ گھڑی والا خواہ کسی طرف متوجہ ہواور کسی شغل میں مشغول ہواس کی جب کے ندر گھڑی باکام کرتی رہتی ہے۔

س: اکثر ذاکر تبیع بھیرتے ہیں تو اِدھراُدھر تکتے بھی جاتے ہیں اور مخاطب کی بات سنتے اور اشار ہُ سرسے یا منہ سے ہاں ہوں بھی کرتے جاتے ہیں، کیا اس طرح ذکر کرنا درست ہے؟

ج: ابتدامیں ذکر کے وقت تخلیہ اور تمام ماحول سے صرف نظر ضروری ہے۔ پھر جب توجہ الی اللہ کا ملکہ رائخ ہوجا تا ہے قوماحول کی طرف نظر ہخاطب کی طرف توجہ اوراس کے

مکالمات کا جواب اشارہ سروغیرہ سے معزنہیں۔ کیونکہ اس وقت ''دل بیار ودست بکار'' کا معاملہ ہوتا ہے۔ مگر ابتدا میں بیمشکل ہے کیونکہ حواس جو جواسیسِ قلب بیں، ان کو ماحول سے منقطع رکھنا صفائی قلب کے لیے لازم ہے۔ اس لیے بزرگانِ دین ذکر کے وقت ضروری تجھتے ہیں کہ تاریکی ہویا کمرہ چھوٹا ہو، تا کہ نظر محد و در ہے یا کم از کم خلوت صغیرہ ہو، جس سے مراد بیہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرف سے ایک کیڑے میں ڈھک لیا جائے ، تا کہ قلب خواطر سے محفوظ رہے۔

پھرفر مایا، ہمارے حضرات نقشبند ہے ہمیشہ تادم آخراسم ذات اور نفی واثبات کے ورد اور جہلیل اسانی کو لازم سجھتے ہیں تا کہ صفائی قلب قائم رہاور کدورات دفع ہوتی رہیں۔

کدور توں کے اسباب روزانہ پیش آتے ہیں۔ان کاروز کاروز علاج ہونا چاہیے۔مثلاً سفہاء وجہلاء کے میل جول سے پر ہیز، بدمست و بد فد ہب لوگوں کی ملاقات سے اجتناب، کھانے پینے میں احتیاط۔اس لیے بعض بزرگ پی روٹی خود پکاتے ہیں کہ دوسرے کے ہاتھ کی پی ہوئی روٹی قابل اطمینان نہیں ہوتی۔ شخ کے برتن محفوظ ومخصوص رکھتے میں یہی مصلحت ہوگی روٹی قابل اطمینان نہیں ہوتی۔ شخ کے برتن محفوظ ومخصوص رکھتے میں یہی مصلحت ہوئی روٹی قابل اطمینان نہیں ہوتی۔ شخ کے برتن محفوظ ومخصوص رکھتے میں یہی مصلحت ہوئی روٹی تابل اطمینان نہیں باب ادب کے علاوہ ان کی حفاظت بھی مقصود ہے۔حضرت مرزا استعال نہ کریں۔اس میں پاپ ادب کے علاوہ ان کی حفاظت بھی مقصود ہے۔حضرت مرزا جان جاناں مظہر الشہید قدس سرۂ ایک مرتبہ اپنے شخ حضرت سیّد نورمجمہ بدایو ٹی کی خدمت میں بنچے تو انہوں نے فر مایا بتم سے شراب کی او آتی ہے۔
میں صاضر ہوئے۔راستے میں ایک شرابی ان کے پاس سے گزرا۔ جب مرزاصا حب شخ کی خدمت میں بنچے تو انہوں نے فر مایا بتم سے شراب کی او آتی ہے۔

# وقائع شتى

#### اولیائے اللہ وفات کے بعد

ایک مرتبہ اولیاء اللہ کے ذکر میں فرمایا کہ خوشاب میں ایک جگہ مزدور فجر کی تاریکی میں مٹی کھودر ہے تھے۔ایک جگہ بھاؤڑا جو پڑا تو ایک برقی روشی نمودار ہوئی۔مزدور ڈرکر پیچھے ہٹ گیا۔لوگ جمع ہوگئے۔معلوم ہوا یہاں قبر ہے۔قبر کھودی گئی تو اس کے اندرا نوار سے چکاچوند کا عالم تھا۔کفن کو ہاتھ لگایا تو بوسیدگی ہے را کھ ہوگیا تھا مگر بدن سالم ودرست تھا جی کہ ایک معتبر رادی کا بیان ہے کہ اس نے خود تجربہ کے لیے بالوں کوچھوا اور کی قدر سے تھینچ کردیکھا تو وہ مضبوط تھے۔فرمایا،اولیاءاللہ کے اجسام کا اللہ تعالی خود حافظ ہے۔انبیاء کے جسم کا محفوظ ومعنون ہونا تو منصوص ہے،اولیاءاللہ بھی انبیاء کے نائب ہیں۔

پھرفر مایا،ایک مرتبہ دریائے اٹک کا پانی کناروں کوتر اشتاجا تا تھا۔سامل سے زمین کا ایک بردا کھڑا جدا ہو کی گلی اور پانی میں بہنے کا ایک بردا کھڑا جدا ہو کی گلی اور پانی میں بہنے گلی ۔ پھر پچھ دور جا کروہ لاش پانی کی سطح پر تھر گئی۔اتنے میں مٹی کا ایک اور بڑا کھڑا گرا تو اس میں سے دوسری لاش نکلی اور پانی میں بہتی ہوئی پہلی لاش تک پہنچ گئی۔ پھر دونوں لاشیں اکٹھی تیرتی ہوئی چلی کئیں۔

فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبر کھدوائی۔سامنے قبرستان پڑتا تھا۔
علم دیا کہ لوگ اپنے اپنے مردوں کے جسم نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگوں نے اس
علم کی تغییل کی۔ باوجود یکہ بیس بیس سال کی لاشیں مدفون تھیں، مگر بعض کودیکھا گیا توان کے
وجود پرائیں تازگی پائی جاتی تھی گویا ابھی لحد میں رکھے ہیں۔ حتی کہ کسی میت کے جسم پرا تفاق
سے کوئی زخم پہنچا تو اُس سے لہوجاری ہوگیا۔

ا۔ اس قتم کا ایک واقعہ تذکرۃ الرشید میں بھی لکھا ہے ۔ممکن ہے کہ دونوں روایتیں ایک واقعہ سے تعلق رکھتی ہوں یا دوواقعے ایک ہی طرح وقوع پذیر ہوئے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، آجکل سوءِ اعتقاداور کجو نہی کی رَو بچھاس قتم کی چلنے گئی ہے کہ جو

ہا تیں اذشم خوارق کتب دین میں لکھی ہیں، ان کو تو ہمات بچھتے ہیں۔ اور جو بات یورپ کی

کتابوں میں درج ہو، اگر چہ وہ کیسی ہی لغو و بیہودہ ہوائس پر آمنا وصد قنا کہنے کو تیار ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ لکھنو کے اخبار'' بچ'' ۲۰ رنو مبر ۱۹۳۱ء میں رائٹر کا ایک تار چھپا ہے:

میں نے عرض کیا کہ کھنو کے اخبار'' بچ'' کا کن کے اندر دو چھپکلیاں ہزار ہا ہزار سال کی

مدت کے بعد زندہ برآ مد ہو کیس۔ یہ کان ابھی دریافت ہوئی ہے۔ کان

کھودتے ہی یہ چھپکلیاں نظر پڑیں۔ ان میں سے ایک تو تھوڑی ہی کمزور

حرکتوں کے بعد مرگئی لیکن دوسری ہزار ہا سال کی زندگی کو ابھی قائم رکھے

ہوئی ہے۔''

· اس تار پراخبار ندکور کے ایڈیٹر صاحب بیر حاشیہ اضافہ کرتے ہیں، جس میں''نئی روشن'' والوں سے خطاب ہے:

رائٹر کا بیتاراگریزی اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں اور خبر پر بلاتا مل وتو قف یقین لے آتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسے آیک ''حیرت انگیز واقعہ'' سجھتے ہیں۔ اس سے آگ اس کے انکار کرنے یا اس کی واقعیت میں شک کرنے کی بھی جرات آپ کونہیں ہوتی، حالانکہ آپ کونہ راوی کا نام معلوم ، نہ اس کی عدالت اور ثقابت کا کوئی علم لیکن جب آپ قر آن مجید میں ایک نبی اور ان کے گدھے کا حال پڑھتے ہیں جنہیں صرف سوسال کے بعد زندہ کردیا گیا تھا یا احادیث میں اس قتم کے مجزات کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو معا آپ کی سوئی ہوئی '' بیدار ہو جاتی ہے۔ اور آپ طرح طرح کے ظنون وشکوک او ہم و دساوس کے شکار ہوکررہ جاتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا، سنا ہے ایک مرتبہ بڑھئی ایک لکڑی کو چیرر ہے تھے۔ جب چیرتے چیرتے لکڑی کے وسط میں پنچی تو آرا ٹیڑھا چلنے لگا۔ بڑھئی ہر چندکوشش کرتے تھے مگر آرے کی رفآر ٹیڑھی ہی رہی۔ آخر جب لکڑی کے دو کھڑے الگ ہو گئے تو ان میں سے ایک گوہ (سوسار) نکل کر بھاگ گئی۔اب معلوم ہوا کہ آرااس مقام سے ٹیڑھا چلنے لگا تھا جہاں ہے گوہ

اپنے کھوکھل میں بیٹھی تھی۔ ملقیس کا تخت

خوارق کے بیان میں بلقیس کے تخت کا ہزار ہامیل سے ایک لمحہ میں آجانے کا ذکر ہوا تو فر مایا، حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمۃ پر تعجب ہے کہ وہ اس واقعہ کے متعلق یوں تاویل کرتے ہیں کہ وہ تخت بعینہ سباسے حضرت سلیمان علیہ السّلام کے پاس نہیں آ یا بلکہ وہاں سے معدوم ہوکر یہاں از سرِ نو پیدا ہوگیا تھا۔ حالانکہ بیتا ویل اگر استبعاد واقعہ کی بناء پر کرنی پڑی تو کیا اعدام وا یجاد کافعل بھی بجائے خود مستبعد نہیں؟

#### عورتوں کی ہے دینی

عورتوں کی ہے دین کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا، آجکل عورتوں کی ہے دین حد انتہا تک
پہنچ گئی۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں اکثر نمازی عورتیں فرض واجب وغیرہ
تمام نمازیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ بلکہ بعض عورتیں ہیدعویٰ کرتی ہیں کہ عورت ذات کے لیے
بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم ہے کہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔ ہر چنداُن کو کتا ہیں دکھا دکھا کر سمجھایا
جاتا ہے مگر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس پر بڑی جیرت ظاہر کی اور فرمایا، ملک سندھ
میں اس سے زیادہ افسوسناک حال ہے۔ اوّل تو عورتوں میں سرے سے نماز کا رواج ہی
نہیں۔ اگر کوئی خدا کی بندی نماز پڑھنے گئے تو دوسری عورتیں اس کو طعند دیتی ہیں اور آپس
میں چرچا کرتی ہیں کہ نہ معلوم اس سے کونسا بڑا گناہ ہوگیا ہے کہ اب نمازیں پڑھ پڑھ کر بخشوا
میں جرچا کرتی ہیں کہ نہ معلوم اس سے کونسا بڑا گناہ ہوگیا ہے کہ اب نمازیں پڑھ پڑھ کر بخشوا

#### ولايت اورخوارق

ایک مرتبہ فرمایا، ولایت سے مراد قرب بلا کیف ہے جس کے لیے یادِق کا دوام لازم ہے۔ جس قدر قرب میں کمال ہوگا، اُسی قدر ولایت بدرجہ اُتم ہوگی۔ گرلوگوں نے غلطی سے صرف ظہورِخوارق کو ولایت سجھ رکھا ہے۔ حالا نکہ اس مقام میں یہ چیزیں بھی ا۔

مکتوباتِ معصومیہ میں شخ شہاب الدین سہوردیؓ سے منتول ہے کہ مرتبہ ایں ہمہ خوارق و کراہات فردترست ازمرتہ تجوہر قلب بذکر ووجودوذکر ذات۔ (کمتوب نمبر ۵، جلداول)

۳۲۲ تخفر سعاريد

ہیں۔خواجہ عبدالخالق غجد وانی قدس سرۂ کے حضور میں ذکر ہوا کہ فلاں شخص ہوا پر اُڑتا ہے۔ فرمایا، یہ کون سا کمال ہے، پرندے بھی تو اُڑتے ہیں۔ پھر ذکر ہوا کہ فلاں شخص پانی پر چاتا ہے۔ فرمایا، یہ کون سا کمال ہے، خس وخاشا ک بھی پانی کی سطح پر چلتے ہیں۔ پھر کہا گیا، فلاں شخص ایک لمحہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھنج جاتا ہے۔ فرمایا، یہ کہاں کا کمال ہے، شیطان مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا:

مرد آنست که زن کند و درمیان خلق نشیند و داد وستد کند و یک لمحه از ذکر خدا غافل نماند به

مردوہ ہے جو نکاح کرے اور لوگوں میں بیٹے، لین دین کرے اور (ساتھ ہی )ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی یا د سے غافل نہ ہو۔

وتمن کے ساتھ مناسب سلوک

ایک مرتبہ خاکسار نے عرض کیا، اگر کوئی شخص علماء کی تو بین وتضحیک کا عادی ہو، امورِ دین مثلِ تغمیر مسجد واصلاح رسوم میں حارج اور رُسوم جاہلیت اور بدعات کا حامی اور مرق ج ہو، کیا اس کے حق میں بددعا کرنا اور اُس کی تخریب و تباہی کے لیے کوئی عمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر کسی قدر وقفہ کے ساتھ فرمایا، اگر ایسی ہی قبولیتِ دعا کی امید ہے تو کیوں نہ بیدعا کی جائے کہ وہ نیک بن جائے ۔علماء کی تعظیم کیا کرے اور امور دین کا حامی ہو۔ اُ

گڑ ہے جو مرے تو زہر کیوں دو

محبتوثلخ

ايك مرتب فرمايا، مين ايام جواني مين بهت طاقة رتفار والدم حوم كا اراده تفاكه فوج وكمان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اذا سئل ان يدعو على احد مسلم

او کافر عام او خاص عدل عن الدعاء علیه الی الدعاء لهٔ اینی: رسول الله صلی الله علیه و حاص یا عام ک صلی الله علیه وسلم سے جب التماس کی جاتی کہ کی فلال مسلمان یا کافر خاص یا عام کے لیے بددعا کریں تو آب بددعا کی بجائے نیک دعا کرتے۔ (احیاء العلوم)

میں کوئی عہدہ دلایا جائے۔اس لیے مجھے گھوڑ ہے کی سواری کافن بھی خاص طور پر سکھایا تھا۔ طاقت کا بیہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مرحوم آخر شب میں سون کے علاقہ سے سوار ہوئے۔خوشاب پنچنا تھا، جو بارہ میل دور تھا۔ مجھ سے فرمایا، راستے میں پانی صرف ہندوؤں کی ہمیلوں سے اس سکے گا،وضو کے لیے بڑی وقت پیش آئے گی۔ میں نے اس وقت پانی کا لوٹا ساتھ لیا اور پیدل حصرت کی سواری کے ساتھ چل پڑا۔سواری اس سرعت سے چلتی تھی کہ ساتھ کے تمام سوار اور پیادے پیچے رہ گئے، مگر میں رکاب کے ساتھ تھا۔ فجر کی نماز کے وقت خوشاب پنچی تو میں نے وضو کے لیے پانی کا لوٹا پیش کیا۔

ایک بارارشاد فرمایا که میں حصرت مرحوم کی زیارت کے لیے موئی زئی شریف جاتا تھا تو صرف دریا خال تک ریل کی سواری ملتی۔ اگلی مسافت پیدل طے کرنی پڑتی جوکن و دق بیابانوں اور خشک ریگتانوں پر مشمل تھی۔ میلوں تک پانی کی بوند تک میسرنہیں آتی تھی۔ مگر میں اپنے ذوق وشوق میں کچھ بھی تکلیف محسوں نہیں کرتا تھا۔ اور شاداں و فرحال منزلیں طے کرتا چلا جاتا تھا۔

پارب این کعبهٔ مقعود تماشا گه کیست که مغیلانِ طریقش گل ونسرینِ من ست

مستری ظہورالدین راوی ہیں کہ حضرت دام ظلہم نے حضرت مرحوم کی معیت ہیں جج کیا تھا۔ طواف کے وقت ججر اسود پر بوسہ دینے والوں کا اِس قد راجوم تھا کہ ججر کوکٹڑی سے چھو کر بوسہ دینا بھی ممکن نہ تھا۔ اِدھر حضرت مرحوم کوتھبلی جرکی بردی آ رزوتھ ۔ مگراس کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ ہمار سے حضرت نے کیا ہمت کی کہ لوگوں کے از دھام کو چیر کرآ گے بہنچے۔ پچھے حضرت مرحوم تھے اور ججر اسود کے سامنے دونوں باز و پھیلا کر اس طرح فرٹ گئے کہ آپ کی اوٹ میں حضرت مرحوم نے باسانی بوسہ دے لیا اور جتنی دیر چاہتے فرٹ گئے کہ آپ کی اوٹ میں حضرت مرحوم نے باسانی بوسہ دے لیا اور جتنی دیر چاہتے ہو سے دیتے۔ اہل ہجوم میں سے کی ترک، افغان، مصری، ہندی، جاوی، چینی، روی جوان میں اتی طاقت نہ تھی کہ اس مضبوط حصار کوتو رئسکتا۔

<sup>-</sup> خواجه مراح الدين عليه الرحمة

### شيرمست نام مجذوب

میری حاضری خانقاہ کے ایام میں شیر مست نام ایک مجذوب کا آنا بھی عجیب واقعات سے تھا۔ یہ مجذوب صاحب قدیم سے حضرت کے واقف اور معتقد ہیں۔ اب کے پندرہ سال کے بعدان کا آنا ہوا، اس لیے خانقاہ کے نئے خدام ان کونہیں جانتے تھے۔ گر مولوی احمد الدین صاحب اور مولوی محمد شیع صاحب وغیرہ پرانے خدام ان کے خوب شناسا تھے۔ جب وہ آئے تو اپنی کچکول وغیرہ اتار کر رکھ دی۔ وضو کیا اور پھر حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پہلے حضرت سے مصافحہ کیا، پھر دوسر بے لوگوں سے اور مصافحہ کے وقت ہر حضر ہوئے۔ پہلے حضرت سے مصافحہ کیا، پھر دوسر بے لوگوں سے اور مصافحہ کے وقت ہر حضر ہوئے۔ پہلے حضرت سے مصافحہ کیا، پھر دوسر بے لوگوں سے اور مصافحہ کے وقت ہر

شیر مست کیا ہیں؟ فی الواقع انسانی صورت میں ایک قوی ہیکل شیر اور نھ ہندب میں مست ہیں۔ سفید مشیع داڑھی، پر جلال چرہ، پر کیف آئیھیں، سفید دانتوں کی خوبصورت کری، پیرانہ سالی میں جوانم دانہ قوت کا پید دیتی ہے۔ ایک ہاتھ کلائی سے کٹا ہوا، مگر دوسرا سالم ہاتھ اپنے مفبوط پنج اور پُر گوشت باز و سے اکیلا دوہاتھوں کا قائم مقام طبیعت کے تلون کا بیرعالم کہ ابھی تو مولوی احمد الدین وغیرہ سے ہنس ہنس کر ایسے لفظوں میں خاتی کرتے اور قبطتہ لگاتے ہیں جن سے تہذیب کان وباتی ہے اور ابھی جوش میں آگر آئیں ہر نے اور چھاتی پنٹنے گے۔ چند لحد کے بعد معقولیت کے ساتھ بنجیدہ گفتگو شروع کر دی اور محمول کی دیر میں پھر وہی دورہ۔ پہلے حضرت سے گلہ شروع کیا کہ میں ان پندرہ برس میں دو مرتبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا مگر دونوں مرتبہ آپ نہ طے۔ پھر اس زمانے میں خانقا ہوں کی ابنری اور گدی نشینوں کی بدا عمالی کا ذکر نہایت درد کے ساتھ کیا۔ ایک خانقاہ کا خصوصیت کی ابنری اور اد آج فرنگیانہ فیشن اختیار کرتی جاتی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت رونا رویا، جس کے ساتھ ان کو قاص روحانی تعلق معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ دور نگیانہ فیشن اختیار کرتی جاتی ہے۔ اس سلسلہ گفتگو میں شیعوں کی بھی بہت نہ مت کی۔

اتے میں حاضرین پرسرسری نظر ڈالی اور کہا، یہ سب درویش ہیں۔فیض حاصل کرنے کے لیے دور دور سے حاضر ہوئے ہیں۔ (حضرت سے مخاطب ہو کر کہا) آپ فیضان کے خزانے لیے بیٹھے ہیں،ان غریوں پردم کرو۔ان کوبھی پچھ بخشو۔ یہ ہیں کہ جو پچھ ملاآپ ہی ہضم کرلیا،کسی کو پچھ نہ دیا۔ پھر کہا،حضرت! فیض پہنچنے کی صورت تو ہیہ کے کہ خادم اینے پیرکا جال نثار ہواور پیراینے خادم کا عاشق ہو۔

اس کے بعد کسی اور سلسلہ کلام میں جوش کے ساتھ آ مھینی اور کہا، موی (علیہ السّل می بعد کسی اور کہا، موی (علیہ السّل می بداشت نہ ہوگی، (اپنی چھاتی پرمکا مارکر) یہاں روزانہ تین سو ساٹھ تجلیاں ہوتی ہیں اور برداشت کرنی پڑتی ہیں۔حضرت نے اس فقرہ پرمسکرا کرکہا، الاحوال وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ. اللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ. اللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ.

تھوڑی در کے بعد کہا، پیاس گی ہے یانی پلاؤ۔حضرت کے حکم ہے ایک خادم کسی کا پیالہ بھروا کر لایا۔مجذوب نے اس کو پی تھنے کے بعد خالی پیالے کی طرف د کیھ کر کہا، ایک محص نے مجھ سے یانی مانگا، میں نے بہیان لیا کہ بیشیعہ ہے۔ پیاسے کو یانی پلانا میرافرض تھا۔ کورا بھر کر پلادیا۔ جب بی چکا تو میں نے کہا، یہ کوراتم ہی لے جاؤ، سرے کام کانبیں ر ہا۔ (حضرت سے مخاطب ہوکر) حضرت! جارچیزیں سب سے زیادہ نجس ہیں،خنزیر، کہا، کراڑ (بنیا)، چوہا۔ گرمیرے نزدیک شیعدان سے بھی زیادہ نایاک ہے۔ان حارول چیز وں کا جھوٹا برتن تو یا ک ہوسکتا ہے، شیعہ کا جھوٹا یا کنہیں ہوسکتا۔ا ثنائے گفتگو میں ادھر اُدھرنظر کی تو سیدعبدالسّلام اورسید مخاراحمہ کے بارے میں پوچھا، بیکون ہیں؟ کسی نے بتایا حضرت کے لاحول پڑھنے میں بیاشارہ مضمرتھا کہ مجذوب کا بیقول درست نہیں بلکہ داخل بادنی ہے۔واضح رے کمجذوبول اورمست فقیرول کے ایسے کلمات جودائر اسریعت ہے خارج واقع ہوں، قابل ججت نہیں ہوتے اور نہان مجذ وبوں کےمقبول حق ہونے میں قادح ہوسکتے ہیں۔بشرطیکہ وہ مجذوب یا فقیر فی الواقع خدارسیدہ ہو،کوئی مکارومزوّر نہ ہو، جیسے کہ آجکل بہت ہے ریکئے ہوئے گیدڑ پھرتے ہیں۔وہ کلمات قابلی ججت تو اس لیے نہیں ہوتے کہا یسے مجذ وب بے علم ہونے کی وجہ سے حق بات اور ناحق بات میں تمیز نہیں رکھتے ،خصوصاً مسائلِ کلامیہ اور احکام تھہیہ میں ، اور ان کے درجہ ورتبہ میں قادح اس لینهیں ہوسکتے کہ وہ حواس وادرا کات پر ضبط ندر کھ سکنے کی وجہ سے قابلِ عفو ہیں۔

کہ بیسیّد ہیں۔ شیر مست صاحب فوراً تعظیماً کھڑے ہو گئے اور ان دونوں سے دوبارہ مصافحہ کیا اور گھٹنوں کو چھوا۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی خدمت میں سیّدعبدالسّلام کے لیے سفارش کی کہ بیتو نور علی نور ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کیوں قید کر رکھا ہے، چھٹی دے دیجے کہا پی بیوی کے پاس جا ئیں، بیچاری منتظر ہے۔ کیاس کے بعد اپنی کچکول اٹھائی، سب سے مصافحہ کیا اور جنگل کی راہ لی۔

قطعهٔ تاریخ تصنیف کتاب بنها

ازاحقر الخدام عبدالرسول ساکن بکھر شلع شاہپور

مرتب کرد چوں از طبع نقاد سوائح قبلهٔ اقطاب و امجاد

جناب مولوی عرشی معظم زخور سندی دل خدام شد شاد

در فیض و بدایت بر کشاده مصنف را بزاراں آفریں باد

بگفتا عبد بال تاریخ بم جو

عیب ایس تحفهٔ ارباب ارشاد

عیب ایس تحفهٔ ارباب ارشاد

یدان مجذوب صاحب کا کشف تھا۔ فی الواقع سیّدعبدالسّلام صاحب اس وقت سلوک کا نصاب پورا کر چکا تھا اور چندروز نصاب پورا کر چکا تھا اور چندروز سے ان کی رخصت کی تجویزیں ہورہی تھیں۔ان مجذوب صاحب کے کشف اور کسی پر توجہ ڈال کرا سے بے تاب کردینے کے بہت سے واقعات ہیں۔

شَحَرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ شَحِرَهُ سعد بيمعلى

جس كوبحكم

اعلى حفرت سيّدى ومولائى مولانا ابوالسعد احمدخال صاحب مظلهم العالى خادم حقير مرزامحمه نذيرع رشى دهنولوى في مريّب ومنظوم كيا بسُم اللّهِ الرَّحُمُن الرَّحِيْم.

الهی بحرمت شفیع المدنبین رحمة للعالمین حفرت محدرسول الله صلّی الله علیه وسلّم ، الهی بحرمت غلیفه برصل الله بحرمت غلیفه رسول الله عفرت خدرسول الله بحرمت خلیفه رسول الله حفرت سلمان رضی الله عنه ، شالهی بحرمت حفرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رضی الله عنهم ، مجمد الله بحرمت حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنه ، هم لهی بحرمت حضرت بایزید بسطامی رحمة الله بایم بحرمت حضرت وابد بسطامی رحمة الله علیه ، شم الهی بحرمت حضرت خواجه ابوالحسن خرقانی رحمة الله علیه ، شم الهی بحرمت حضرت خواجه ا

ا تاریخ ولادت مبارک ۱۲ رویج الاوّل ۲۰۰ بعدر فع عیسیٰ علیه السّلام، وفات دوشنبه ۱۱ رویج الاوّل ۱۰۰ بعدر فع عیسیٰ علیه السّلام، وفات دوشنبه ۱۲ رویج الاوّل ۱۰ الله وّل ۱۰ الله و ا

۲\_ ولا دت دوسال جار ماه بعد واقعه فیل ، وفات ۲۲ر جمادی الاوّل ۱۳ هے،عمر ۲۳ سال

٣\_ وفات ارر جب٣٦ ه، عمر ٢٥٠ قبر بمقام مدائن

س. وفات ۴۳ جادي الاوّل ٤٠ اه، عرو عسال

۵\_ وفات ۱۵ رر جب ۱۳۸ هه عمر ۲۸ سال ، مرقد جنت البقیع ، مدینه منورَه

۲\_ وفات ۱۲ ارشعبان ۲۳۴ هه عمر ۲سال ، مدفون شهر بسطام

وفات يوم عاشورا ٣٣٣ هه، مرقد شهرخرقان

- ا ۔ وفات ۴ رزیج الا وّل ۷۷۷ ھ،مر قدشہرطوس
- r\_ وفات ٧٤رر جب ٥٣٥ه ،عر٩٥ سال ،مرقد بمقام مرواز ،مضافات برات
  - ٣ وفات ١١ ربيع الأوّل ٥٥٥ هـ
  - ۳ وفات بماه شوال ۲۱۲ ه، مرقد موضع ربوگر، قریب به بخارا
    - ۵\_ وفات ۱۵ مرقد موضع انجير فغنه
  - ١ . وفات ٢٨ رذيقعده ١٥ ا عده، ١٥ سال ، مرقد شهرخوارزم
    - ے۔ وفات ۵۵کھ ہمر قدموضع ساس
    - ٨\_ وفات ١٥رجادي الاخرى ٤٧٨ ه،مرقد قريه وخار
  - 9\_ ولادت مبارك ١٨ عه، وفات ١٦ ربيج الاقل ٩١ عه، عرمبارك ١٣ عسال
    - ۱۰ وفات ۱۳۰ر جب۸۰۲ه
      - اا۔ وفات ۵ رصفر ۱۵۸ ھ
    - ۱۲ وفات ۲۹ ربیج الاوّل ۸۹۵ هـ، مرقد شپرسمرقند
      - ١٣ وفات كم ربيج الاوّل ٩٣٦ه
    - ۱۴ وفات ۲۹ رمحرم الحرام و ۹۷ هه، مرقد موضع استر ملك ماوراء النهر

رحمة الله عليه المهالي بحرمت حضرت خواجه محمد باقى بالأرممة الله عليه بهم لهى بحرمت حضرت امام ربانى مجد دالف ثانى شيخ احمد فاروقى سر بهندى رحمة الله عليه بهم لهى بحرمت عروة الوقعى حضرت خواجه محمد معصوم رحمة الله عليه، هم لهى بحرمت شيخ سيف الدين رحمة الله عليه، هم لهى بحرمت شمس الدين حبيب الله عليه، هم لهى بحرمت شمس الدين حبيب الله حضرت مرزا جان جانال مظهر شهيد رحمة الله عليه، هم لهى بحرمت مجد دماً قد الثالث عشر، نائب حضرت خير البشر خليفه خدا مروح شريعت مصطفى حضرت مولانا وسيّدنا عبد الله المعروف بشاه خطرت خير البشر خليفه خدا مروح شريعت مصطفى حضرت شاه ابوسعيد رحمة الله عليه، اللهى بحرمت حضرت شاه ابوسعيد رحمة الله عليه، اللهى بحرمت حضرت شاه الموسعيد رحمة الله عليه، اللهى بحرمت حضرت شاه الموسعيد رحمة الله عليه، اللهى بحرمت حضرت شاه الموسعيد رحمة الله عليه، اللهى بحرمت حضرت شاه المهى بحرمت قوم زمال قطب عليه، اللهى بحرمت قوم زمال قطب

- ۸ ولادت بمقام بثاله، پنجاب، وفات ۲۳ رصفر ۱۲۴ هـ، مرقد بمقام چتلی قبر، دبلی
  - وفات يومعيدالفطر ۱۲۵ه، مرقد مبارك بمقام چتلى قبر، دبلى ، عرص ال
- القات رئيج الاقل ١٢٧٤ه، مرقد مبارك جنت البقيع ، مدينه منوره ، عمر ٢٠ سال
- اا ۔ وفات ۲۲ رشوال ۱۲۸ ۱۲۸ ه، مرقد مبارک خانقاه مویٰ زئی، ڈیریه اسلیسل خان، عمر ۱۸ سال
- 11\_ وفات ٢٢رشعبان ١٣١٢ه، مرقد مبارك خانقاه موئ زكى، دريه المعيل خان، عمر + عسال

ا . وفات ۲۲ رشعبان ۴۰۰ اه ، عمر ۹۰ سال ، مرقد شهرامکنکه

۲ وفات ۲۵ رجمادی الثانی ۱۰۱ه ، عمر ۴۰ سال ، سمر قندی الاصل بین ، ولادت کابل میں ہوئی اور مرقد د ، بلی میں ہے۔

٣- وفات ١٤ رصفر١٠٣ وهعر١٣ سال، مرقد مبارك بمقام سرجند

۳\_ ولادت ٤٠٠١ه، وفات ٩ رريج الاوّل ٩ ٤٠١ه، مرقد بمقام سر مند

۵ ولادت ۴۹ ۱۰ ه، وفات ۲۲ رجمادی الاوّل ۹۹ ۱ ه، عمر مبارک ۲۷ سال، مرقد بمقام سر هند

٧\_ وفات ١١رز يقعد ١٥٥١ه مرقد بمقام دبلي نز دمزارخواجه نظام الدين اولياتًه

ے۔ ولادت اابر مضان ااااھ بروز جعہ، شہادت بدیوم عاشورا ۱۹۵اھ، مرقد مبارک بمقام چتلی قبر، دبلی

دوران محبوب رب العالمين حفرت خواجه حاجی محمد سراج الدین رحمة الله عليه الهی بحرمت سيّدنا و سندنا مقبول رحمٰن حفرت مولانا ابوالسعد احمد خال رحمة الله عليه بالهی بحرمت حضرت سيّدنا ومولانا محمد عبدالله رحمة الله عليه عليه الهی بحرمت حفرت سيّدنا ومولانا ابوالخليل خان محمد ملم بم الله تعالى) برفقير حقير عيس ادكن

ا۔ وفات ۲۶رریج الاقل۳۳۳اھ،مرقد بمقام خانقاہ مویٰ زئی، ڈیرہ اسلیل خان،عمر۳۵ سال

۲\_ وفات ۱۲ رصفر ۳۰ ۱۳ هروز دوشنبه

<sup>۔</sup> وفات ٢٤ رشوال ٢٤ اه (حاشي نمبر٣٠٢ كا اضافه كيا گيا- ' تحفهٔ سعديهُ 'كى اشاعتِ نو كوفت خانقاه شريف كاتيسرا دَورگز رر بإہے۔ ) محم محبوب اللي عفي عنه

س یہاں ہر شجرہ پڑھنے والا اپنانام درج کرےاور ورد میں اپنانام پڑھا کرے۔

# شجرهٔ سعد بیمنظوم اُردد ک

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ.

محد مصطّفيًّا با عز وتمكين به سلمال فارسي امل توفق تجق جعفر صاوق امام بحق بوالحن فرخنده فرجام بحق خواجه بو پوسف ز همدان بخواجه عارف في الله فاني تجق آل عزیزان علی پیر بآل میر کلال باک انفاس جناب نقشبند شاوع شامال بان ليعقوب جرخي پُر انوار بحضرت زاہد آل ایر گہر بار بجق خواجًكي امكنكي امجد بآل حفرت مجدّد صاحب جاه بجق شيخ سيف الدين قيوم به مرزا جانِ جانال ماهِ مشهد

خداوندا بحق سرور دیں بحق حضرت بوبكر صديق بجن قاسم عالی مقاہے تجق بايزيد شاو بسطام تجق بوعلی اہلِ عرفان تجق عبد خالق غجدواني تجق خواجهٔ محمود انجیر تجق خواجه بامائے ساس تجق آل بہاء الدین ذیثاں تحق آل علاؤ الدين عطار تجق شبه عبیدالله احرار تجق خواجه درويش محمه تجق مرشد كل ماقى بالله بحق عروة الوثقائ معصوم بحق سيّد نوړ محمه

ا۔ بی شجرہ شریفہ خاص حضور حضرت صاحب مظلم (قدس سرۂ) کے ارشاد اور ہدایت کے مطابق کھا ہے۔ (عرشؓ) مطابق کھھا ہے۔ (عرشؓ) ۲۔ پیرپیراں۔ (محبوب الٰہی)

بہ شاہ بوسعیدِ اہلِ عرفال به دوست محم<sup>ع</sup> سرخیل حجاج بآل حاجي سراج الدين كامل ملاذي منيتي تهفى حماي زمانے میں نکرم اور گرامی امای، قدوتی، غوثی، امانی به 'صدیق زمال'' درلوح مرقوم که بن وه وارثِ ذیثان احمرً ہےاس منزل کا اک واماندہ راہی) البی مجھ یہ رحمت کی نظر کر منور معرفت اس کو کر دے مری شاخ تمنا پر شمر ہو نہ تجھ سے دل کو ہواک دم جدائی

بحق شه غلام على لل ذيثال یہ شہ احمد سعید صاحب تاج به حضرت خواجه عثمال صاحب دل به شیخی سیدی غوثی امای کہ ہیں بوسعد احمد خان نامی ( مَانِ شِيخ الثيوخ اين زماني باسم شيخ عبدالله موسوم تجق بوظليل خال محمه كرم فرما كه محبوب البي وعا کرتا ہے ..... احقر مرے دل میں محبت اپنی بھردے مرے دل میں نہ پیدا کچھ خطر ہو میں یا وُل دین و دنیا میں بھلائی ہوآساں مجھ پیوقت نزع وسکرات ندد کھ دیں قبر کے اندر کی آفات

 احس بضر ورت شعری سکته روار کھا گیا، جس کے بغیر چارہ نظر نہ آیا۔ اگر کوئی صاحب بلاسکته اس نام كوبانده كيس توبراه كرم اطلاع بخشير، مين ممنون مول گا\_ (عرشي )\_حضرت قدس سرهٔ كے اصلی نام عبداللہ کو باندھا جائے تو ''بحق شاہ عبداللہ ذی شال''مصرعہ بے سکتہ ہوجا تا ہے۔(محم محبوب البی)

۲۔ اس مصرعہ میں بھی نام کی وجہ سے سکتہ روار کھا گیا ہے لیکن نام کے دونوں لفظوں کومقدم موخر كر ك "بقند هارى محمد دوست الحاج" كها جائة توسكته نبيس ربتا اورنسب وطن قدُهاري كااضاف بهي موجاتا ہے۔ (محرمجوب البي)

٣٠ يه چاراشعار بمناسبت اشاعب نواضا فد كيه محة - (محمحبوب البي عفي عنه)

۳\_ ہر شجرہ خوال بہال ابنانام درج کر لے۔ (عرفی )

تخفه سعديه 1

خطر کا وقت ہو جب رون محشر کرم کر مجھ ہے یا الشہ کوم کر شفاعت سے محصوط فرما عدال سے محقوظ قرما م عرشد جوی اک شخ اکبر رین مجھ پر ہیشہ سالیے مستر

مرے احماب اور خویش و مرادر رہیں قائم بھیشہ مالیو حق میر الجی ہو ہیشہ فتح اسلام ناکام

> سوا سنج مجھے فیضالن الل کا من جول كرويدة احبال ال كا

# شجرهٔ سعد بیمنظوم پنجابی ا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ.

يَارَبُ تُول صِفْتَاندَا سَائِين وَاسِطَهُ أَيُنر يَاك نَبيُ ذَا وَاسِطَهُ أُسُ صِلِّيْقِ أَكْبَرُ ذَا حَضُرَتُ سَلْمَان فَارِسُ وَالْحِ حَصْرَتُ قَىاسِمُ شَيْرٍ خُدًا دَا حَضُرَتُ جَعُفُرُ صَادِقٌ پِيَارِحُ بَسايَسزيُسد بُسُطَسامُ نَوَاسِيُ حَضْرَتُ اَبُوالُحَسَنُ خَرُقَانِيُ أَبُوْ عَلِينُ جو فَارِمَدِيُ سَنُ أَتِي حَضُرَتُ يُوسُفُ هَمَدَانِيُ حَضُرَتُ عَبُدُالُخَالِقُ بِيَارِحُ وَامِسطُسه عَسادِفُ دِيُوكُوی دَا اَتِي حَضْرَتُ مَحُمُود فَغَنُويُ خُواجَه عَزِيُزَان عَلِيُ رَامِيُتُنُ

تَيُس تهيُس هَرُ دَمُ كَرَالُ دُعَائِيُس جَوُ سَـرُورُ هَر دِيُن دُنِي دَا يَيَارَا سَاتِهِيُ يَيُغُمُبُرُ ذَا پیُسے حُبّ نَبیُ دے پیَالے اَبُسُوبَسَكُس أُسُسَدَا هسر دَادَا اَهُل بَيُست دم رَوُشُنُ تَارِمُ جَوُ سَرُورُ كُلُ وَلَيْسَانُدَا مِيُ جيُهڙم سَنُ اَللَّه وَجُ فَانِيُ هَرَا أُنْهَاں تِهِينَ دِيْنِ دَا كُلُشَنُ رَبُ دَمُ خَاصِ بَنُدِمِ نُوْرَانِيُ كُلُ وَلُيَانُدحُ رَاجِ ذُلَارِحُ جو خامِي سِي دِيْن نَسِيُ دَا تَازَه جِنُهَاں تِهِيُں سُنَّتِ نَبُوئُ هـ وُ يَا جِهَان جِنَهاں تِهِيُس رَوُشُنُ

ا۔ بعض پنجابی مستورات اور عامۃ الناس، جو صرف قر آن مجید پڑھے ہوئے ہیں اُن کواُردو

زبان اوراُردو دُط میں شجرہ پڑھنامشکل تھا۔ان کی ضرورت کو کمحوظ رکھ کریشجرہ پنجابی زبان

میں لکھا گیا ہے۔ گرچونکہ خاکسارنے آج تک پنجابی میں بھی ایک مصرعہ تک نہیں کہااس
لیے اس میں غلطی کا احمال غالب ہے، ناظرین معاف فرما کیں۔

دُنُیَا مِسی دِیُدَار دِی پیاسِی دَرُويُشِيُ دِيرِ بِهِيُد دِيرٍ مَحُرَمُ نَـقُشُبَـنُـدُ مَحُبُوُبٍ رَبَّانِيُ هَرُ دُمُ بَرُسرُ رَحُمَتُ بَارِی أُسُ أَيُسَر مَحُبُوب ذَا صَدُقَهُ رَبّ أُنهَاں بَخُشِى سَرُدَادى عَادِفَ كَامِلُ أَتِي مُجَاهِدُ بَاك مَرَاتِبُ عَالِي مَقْصَدُ رَبُ دمے پیاریَانُدمے سَنُگِی دَا جَام طَرِيُقَتُ دي اوه سَاقِيُ اوُه سُورَجُ اَسْمَان زَمِی دَمِ أمَّستُ دم قَيُّومُ ذَا صَـدُقَسه بىزىر وَلِى وَلْيَانُدِي سَرُوَرُ دِلِّي در و جُ جنهاں دَا مَرُقَدُ بَخُشِي دَولَتُ أَهْلِ إِيْمَانَان وَلُيَانُدرُ سَرُ ذَارِ وَلِي ذَا بَوْمُ كَهَوَانر دِمُ شَهُزَادِمُ أُمَّستُ دمُ يُسرُنُور سِتَسارحُ مَسَارِحُ مُرِيُدُ أُنْهَاں دِمُ نَاجِئُ نَقُشُبَنُدِى كُلُزَادِ دِحُ مَالِي أُمُ صَاحِبُ تَمُكِينُ ذَا صَدُقَهُ أَبُوْمَتُ هُذُ أَحْمَدُ خَالَ جَيْ ذَا جو نَاسُبُ قَيُّوُم زَمَانِييُ

أوهُ حَضْرَتُ بَسابًا مَسَّاسِيُ مَيْدُ مِيْدِ كُلال مُسكَدرُم شَاه بَهَاؤُ الدِّيُن حَقَّانِيُ خَواجَه عَلاقُ الدِّين عَطَّاري مَـوُلانَا يَعُقُوب دَا صَدُقَـهُ خَواجَه عُبَيْلُ اللَّه اَحُرَارِي حَضُرَتُ خُواجَه مُحَمَّدُ زَاهدُ اوُه خَواجَه دَرُويُس مُحَمَّدُ وَامِسِطَه خَواجُكِمُ ٱمُكُنُكِمُ ذَا حَضُرَتُ خَواجَهُ مُحَمَّدُ بَاقِيُ آتىر مُسجَدِّدُ دِيْنُ نَسِيُ دِي أَتِي حَضُرَتُ مَعُصُومُ دَا صَدُقَهُ حَضْرَتُ مَيْفُ اللِّيْنِ مُنَوَّر حَضُورَتُ مَيَّدُ نُورُ مُحَمَّدُ حَضُرَتُ مِرُزَا مَظُهَرُ جَانَاں وَامِسطَه شاه غُلام عَلِي دَا أبُوسُ عِيدُ حَبِيبُ خُدَا درُ خَساه مَسعِيْد خُدَا دمُ بِيَارِحُ حَضُرَتُ دوُست مُحَمَّدُ حَاجِيُ خَواجَه مُحَمَّدُ عُثُمَانِ عَالِيُ حَاجِيُ مِرَاجُ الْدِّيُنُ دَا صَدُقَه صَـــُلُقَـــهُ مِيُرحُ بِيُر وَلِيُ ذَا پيُر عَبُدُاللُّه حَضُرَتُ ثِانِيُ

الِسُ عَاجِزُ تركَومُ كَمَالِيْسُ خَسَالِ النَّهَ لِسَالِ خُلَالِيًا قَسَلِيَّ مُرْهِ عِلَاتُهَالِ وَاسْلِيَا الله يه وقد يه كان إلها و وكه ال تيرًا وهيان إلهى قَيْسُ عَنَاايُون يَالِر أَلْسَالِهَ اللَّهِ عَنَاايُون يَالِر أَلْسَالِهَ السَّالِهِ اللَّهُ الرَّا

صَلْقَة خَان مُحَمَّدُ سَاتِيْن آئيت ييار وَا جَامِ يَلادمُ حو دُتْيَا دى حُبّ يهُلادمُ

> يَتُعِينَ خَاصِ خُطُّورِيٌ حَطُّرِتُ <u>ڎؚؾٞ؈ػ۫ؾؽۄڿ؇ۯػۿۣؾڛۼڗٞ</u>ٛۛٛٛٞٛ

### ومدحت تائب قوم تمال صديق وصال

## معرب مولانا محرعبدالشقس سرة

بیشوائے طریقت احمد خال بید قیم است احمد خال بید قیم است احمد القی خوالق النام سام عیدالشد والم حلود و والت والت النام معلال استعاد الر مملال المتعاد الر مملال الر المتعاد الر محمد والتو الر الر المتعاد الر محمد والتو الر المتعاد الر محمد والتو الر المتعاد المتعاد

قاتل سملت تعالی شد صاحب قاتل بادی ما شد

20 II Z 1

ئىچىگۇ مانھائىلىقىر

ر الطريالعود ورمالات . نفر موهير مفران المسلح من ديول ال معم ماند دلال ادرسيد فرثوت في الاندلتريف آدري فابري ماند فترخز درائنه ريت الديرازة تأثريث آديه كل فاندوبور علت كمنة كم فحرير في معاند لرساد فور اندا وقس تماز مزيد تربيات مع فعالما وواد في معتبي رمناد درا به تبراسات اوسته لذ تن مع دزند درد ان ملاور انتمام ورحق فربميعلنز يتنعصية لعرت ذلاوا متعارا خربن فخمة ومدثث وا ويمتعبارا يِّ درحدت ترلي بهت لوم ذنرا ب والرسطين يزنون ليغفرهم اده هل **الز** نعت مول مبد مادت كادمغور توديز مدمن تديل صفيتعهم به إلى معاويت ودنعتمت دومدوعتم ازمادال توروزده محائد آزار معلوما نيع مديد كناده إدن ادام كروسة آن زام لات موقي بالمرحة دوزين د رف معع يي ول د على يي دوله بي الدي الموقع بينو ليونزان فمهاا فرسع تسبيات, فحوات بر

كمتوب كراى حضرت ثاني مولانا محم عبدالله صاحب

لبيلامليمة مارمالات نتركواليرين وكسطت بي يمنوع ذرلوك معلى كياك فورحل دِه مالات الهيمية ذر لاطرف وم برفته المت يك فالماركي وتيك أو ماراً كالارت ومن الكالايلان ك باس بالمزياريون عدك باس مردرساكي بان ماوان الم مِمَّا المستعدل المامين مِن المربي الدرمت عامر كون تقريبان مغرمذ فا بي حالي دنيا كالدار توم نهرية سود يو يفاكم الماي ا بزویدی برمه نعمد دری دست نعاله کی تو نکل مت بر الدیسی با افر برما ما بسيداب محاول و تعربان مرجا بم نوزيد ويودن الم دا م م م م م کافیرت میک مع می کردین دا م م م م می کردین

كمتوب كرامى حفرت فانى مولانا محم عبدالله صاحب

#### حالات نائم قوم زمال صعريق وورال

## حضرت مولا نامحم عبدالله قدس سرة

حیاده نشتین خانقاه سراجیه، کندیان (ضلع میانوالی)

حضرت القدس كااسم كرامى محد عبدالله ولديت ميان نورمحد ولدميان قطب الدين و الدرمولا ومسكن موضع سليم بيدسوهوال بخصيل جكراول ، ضلع لدهيان تقار تاريخ ولادت مرشيقايت آردوندل كاندران كرمطابق هراكويرم - 19 مطابق ١٩٠٢ه هـ والله طاحة كام محالل الماسيد كام محتصر حال

أولاد

آپ کے تین صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھی۔ صاحبزادوں کے نام حب ذیل ہیں:

فرزعِدا کبر:حطرت اقدس مولانا مجمع عبدالله قدس سرهٔ ، سجاده نشین خانقاه سراجیه، کندیاں فرزعِد اوسط: ماسٹر بدرالدین صاحب مدخلاء ، جو اُب سکول کی ملازمت سے فارغ ہو کربستی سراجیه، خانیوال بیں قیام پذیرین ۔

فرزعر اصغر: میال محمد ابراہیم صاحب مدطلۂ ، جو کپڑے کی تجارت اور زمینداری کرتے ہیں۔ آپ بھی بہتی سراجیہ ہی میں مقیم ہیں۔

ماحول

گاؤل کی زندگی کا اُسلوب سادہ اور بے تکلف تھا۔ مسلمانوں کے گھروں میں عموماً اور آپ کے گھرانے میں خصوصاً دینداری کا جہ چا تھا۔ فضا شہری تکلفات سے بالکل پاک تھی۔اگریزی طرز تدن اور معاشرت کے اثر ات یکسرنا بید تھے۔اسلائی تعلیم ،قرآن مجید اور نماز روزہ وغیرہ کے مسائل تک محدودتھی۔ خط و کتابت کی ضرورت کے لیے اُردو کی برائمری یا ٹدل تک بچول کو تعلیم دلائی جاتی تھی۔انگریزی تعلیم کا نام ونشان نہ تھا بلکہ مغربی تہذیب اور اس کے طرز وانداز سے یکسرنفرت تھی۔

گریلو زندگی سادگی کا مرقع تھی۔ آباس اور وضع قطع سے اسلامی شان نمایاں تھی۔
سادہ اور مقومی غذا بکشرت وستیاب تھی۔ بہتی میں رہنے والے لوگ اکثر و بیشتر متقی و پر ہیزگار
تھے۔ سب فجر سے پہلے اٹھتے۔ تہجد کی نماز اواکرتے اور یا وِ الٰہی سے فراغت کے بعد اپنے
روز مرہ کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے۔ مساجد سے ذکرِ الٰہی کی صدابلند ہوتی اور فضا پر
عطریاری کرتی تھی۔

رمضان شریف کا احر ام اور زکوۃ وخیرات کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ ہر گھر میں ایک بار کم از کم سوڈیڑھ سوآ دمیوں کے لیے کھانا پکایا جاتا اور لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ یہ دعوت بھی دعوت شیراز کی طرح بیحد سادہ ہوتی تھی جس میں بے تکلفی سے تمام مة عوين شريك ہوتے ، برضا ورغبت كھاتے اور اللہ تعالیٰ كاشكر بجالاتے يتھے۔

لوگ صحت منداور توانا تھے۔ ہیں پچیس میل پیدل سفر کر لیناان کے لیے معمولی بات تھی۔ گاؤں میں دومسجدیں تھیں اور ہرایک میں بچوں کو قرآن عزیز پڑھانے کا انتظام تھا۔

حضرت کی پیدائش

غرض اس صاف تقرب، سادہ اور پا کیزہ ماحول میں حضرت مولانا محم عبداللہ قدس سرۂ میاں نور محمد کے گھر ۷۵راکتو بر۱۹۰۴ء کو پیدا ہوئے۔ بوقت پیدائش آپ کی ہیئت سے پوں معلوم ہوتا تھاجیسے آپ بارگا والہی میں مجدہ ریز ہوں۔

تعليم وتربيت

یا نج سال کی عمرتک والدین کی آغوش میں لاڈ پیار کے ساتھ پرورش یاتے رہے۔ آب میاں صاحب موصوف کے پہلوٹے بیٹے تھے۔ جب چھٹاسال شروع ہواتو قریبی مسجد میں پڑھنے کے لیے بٹھادیے گئے۔امام مسجد ہی معلم کمتب تھے۔تھوڑے دنوں میں قاعدہ اور پار ہم کی ناظرہ تعلیم کے ساتھ شش کلے، نماز کی ترکیب اور نماز میں پڑھی جانے والى سورتين اور دُعائين سب حفظ كرليس اور نماز يابندى كے ساتھ اداكرنے كيے۔ ابھى قرآن مجید بورآ منم ندکرنے پائے سے کہ ۱۹۱۱ء میں آپ کو پرائمری سکول سلیم بور میں پہلی جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے داخل کرا دیا گیا۔ ۱۹۱۲ء تک اس سکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔حضرت اقدس اپنے سکول میں داخل ہونے کا بیہ واقعہ خود ذکر فرمایا کرتے تھے کہ جب ماسر صاحب نے سکول میں میرا نام درج کرلیا تو مجھے جماعت میں بیٹھنے کے لیےاس طرح خطاب کیا،'' تشریف کا ٹوکرار کھیے۔''میں سکول کے حتی میں اِدھر اُدھر ٹوکرا تلاش کرنے لگا مگر وہاں ٹوکرا مجھے کہاں ملتا۔ بعد میں اس محاورے کے معنی معلوم آپ کوقر آن عزیز پورانه پڑھنے کا بہت قات رائے قرآن مجید فتم کرنا حاہتے تھے گر آب كتايافة محرصاحب في يدوعده كركاس وقت راضي كرليا كه فدل پاس كرلين کے بعد تہمیں قرآن تریف پڑھائیں گے۔

ہوئے توانی لاعلمی پر بیزی بنسی آئی۔

آپ کی مبارک عادت تھی کہ عالم طفولیت بیں بھی برخض سے خوش طلق کے ساتھ بیش آتے اور ہزرگوں کا ادب واحر ام خوط رکھتے۔ سکول آتے جاتے اگر راستے بیں گاؤں کا کوئی بڑایا ہزرگ ل جاتا اور دہ گنتی ستانے کے لیے کہتا تو آپ فورا گھڑے ہوجاتے اور اچھائی کہہ کرسنا ناشر دع کردیتے۔

قدرت نے دین سے رغبت آپ کی سرشت میں ود بیت کررکی تھی۔ جب سے ہوں سنجالا، بھی نماز ترک نہ کی۔ علم کے شاکق، ذہن کے تیز اور حافظ کے قوی تھے۔ ہر جماعت میں احمادی نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے رہے۔ ۱۹۱۲ء کے اواکل میں برائمری سکول کی تعلیم سے فارغ ہوئے اور سالا نہ احمان میں شاندار کامیابی پر محتق وظیفہ قرار بائے۔

د يي تعليم كاغيبي سامان

حعرت اقدى رحمدالله تعالى في خوداً س زماف كايدواقعه عيان فرمايا، اسمانيس كى زبانى سني:

میال صاحب! آپ تے بیری تر بنائی۔الے ایکی ہے اگر فرگی گا ہیں۔ کھاتے گا چیک پڑ گیا تو بھر بیرہ ہے کہال سے پڑھے گا؟ ہیں بینو سی سکول گا ماسٹر بین جائے گا۔

حفرت اقدى قربات سے كەمولانا قراللەي ساحب كى آەلىداس جىلات مجەدىد اىيلاش كىياك دىتى تىلىم كى الايت العدة تىدى تىلىم ئىزت مىرى كىلىد ئىسىلاڭ جوڭگ جى ئىيلا تىخ مجى كول كى احول سەتكال كى دىستى يېشىلادىد

يجين كى كراامت

يثل كول كاتعليم

الشی م حری کا عید تھا کہ والدصاحب استلیاصاحب کی متعلی تھی۔ حدق کی مطابق تھی۔ حقق کی مطابق تھی۔ حقق کی مطابق تھی۔ حقق کی مطابق کی استعمال عمل ہے گاؤں کے قریب ترقیان میں اہمالہ کو واسل کے استعمال عمل میں تعلیم میں استعمال کی احداث میں تعلیم اللی اصابی حاصل کی۔ کا میابی حاصل کی۔

#### ينة يمي موادان ي كاواقه

شال سكول على تعليم كودوران آسي كافيام سكول كويود تك باؤس على ريتا تقلاد الوارك تعلي التوارك تعليا التوارك تعلي التوارك تعليا التوارك تعليا التوارك تعليا التوارك تعليا التوارك تعليا التوارك التوارك تعليا التوارك ال

#### أأرده بترل كريجير

المدود شال سكول عن آآپ نے وظیفہ باب طالب علم کی حثیت سے تعلیم باتی اور استیادی تمبرووں سے کامیابی حاصل کی شادرت وظیفہ باب طالب علم کی حثیت سے تعلیم باتی اور استیادی تمبرووں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ تعلیم کی طارحت ور کتارہ آآپ نے شال تک تعلیم بھی بادل تو استرحاصل کی تھی۔ حس کا ایس معلم حوالا ناخر اللہ میں صاحب کا ارتباد تھا کہ اگر است سے کو اگر میز کے میسکا حسکہ میں گیا تو یہ میں کیا اس میں کو انگر میز کے میسکا حسکہ میں گیا تو یہ میں کیا اس میں میں ایمون کیا تھا۔
دی تعلیم کے حصول کا جذب یہ تحقیق بیرا ایمونکیا تھا۔

عُل ياس كرت كويعداس خيال كرقت كركيس الل حات كى الانمت كولي

جورت کردی، چیکے عمولانا محدایراتیم صاحب سلیم پوری کے پاس دھرم کوئ بندا فیروز پور چات کے۔ ان کی فدمت بی جانے کا متعمد میتھا کرد بی تعلیم کا سلسله شروع ہوجائے گا۔ حرید برآس دھرت القدس کے والد ماجد کے ساتھ ان کے دیرید مراسم بھی تھے جن کے باعث وود بی تعلیم کے سلسلے میں معاونت کر سکتے تھے اور آپ کے والد ماجد کو بھی مطمئن کر سکتے تھے۔ چانچہ آپ مولانا محد ابراہیم کے زیر تربیت تعلیم پاتے رہے۔ اس کے بعد دو سال مدرسر تربید الدھیانہ میں پڑھا۔ اور پھی حرصہ مدرسر تربید امرتسر میں بھی تعلیم پائی۔ بالا تر ۱۳۳۷ ہی وار العلوم دیو بند تشریف لے گئے اور درس نظامی کے متوسطات سے دورہ مدین تک تمام علوم و تون کی کتابیں دار العلوم ہی میں پڑھیں۔ ۱۳۳۵ ہی دورہ مدیث سے قارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کی خدمت میں مختف علوم پڑھے، ان کی تفصیل حدیث سے قارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کی خدمت میں مختف علوم پڑھے، ان کی تفصیل حدیث سے قارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کی خدمت میں مختف علوم پڑھے، ان کی تفصیل حدیث نے قارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کی خدمت میں مختف علوم پڑھے، ان کی تفصیل حدیث نے قارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کی خدمت میں مختف علوم پڑھے، ان کی تفصیل حدیث نے قارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کی خدمت میں مختف علوم پڑھے، ان کی تفصیل حدیث نے قارغ ہوئے۔ جن اساتذہ کی خدمت میں مختف علوم پڑھے، ان کی تفصیل حدیث نے قارغ ہوئے۔

ا۔ فن مدیث وتغیر کے اساتذہ: حفرت علامہ سیّد انور شاہ صاحب تشمیری صدر
المدرّ سین دار العلوم دیو بند، حفرت میاں اصغر سین صاحب ، حفرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب ، حفرت علامہ شبیر احمد
صن صاحب عثانی

۳۔ فقہ وادب کے اسا تکرہ: مولانا محمد اعزازعلی صاحبؓ، مولانا محمد ادر کی صاحبؓ کاندھلوی

س منطق وقلفه کاما تذه مولانا محدرسول خان صاحب بمولانا محدابرا بیم صاحب بلیادی بلیادی

ربراليا يخانات كمتعيل

سن افعاق ہے مولانا انوار الحن صاحب شیر کوئی مؤلف" انوار قاکی" کے پاک دار المعلوم دیو برتد کی ۱۳۳۳ اولغایہ ۱۳۳۵ او کی سالاندرد میدادیں موجود ہیں۔ مولانا موصوف دار المعلوم میں معرت اقدی کے ہم درس بھی رہے ہیں۔ ان روئیدادوں ہے، جن میں سالاندا حجانات کے نتائج بھی معدرج ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معرت اقدی نے ۱۳۳۴ او میں جلالین، ہذایہ اوّلین، سلّم العلوم، رشیدیہ اور مقاماتِ حریری کے امتحانات میں کامیا بی حاصل کی تھی اور جلسہ تقسیمِ انعام میں آپ کوتین کتابیں؛ مرقاۃ، انوار الفطر اور ارشادِ مرشد بطور انعام دی گئی تھیں۔

سسس المستكوة شريف، نخبة الفكر، مداريا خيرين، ديوان متنبى، ملاحسن اورتحرير عربي كامتحانات ميں شامل موئے اور سب پر چوں ميں نماياں كاميا بى حاصل كى اور مدرسه كى طرف سے كتاب انوارا حمدية بيكوبطورانعام عطاكى گئى۔

۱۳۳۵ھ میں دورہ حدیث شریف (صحاح ستہ وغیر ہا) کل گیارہ کتابوں کے استانات میں شرکت فرمائی اور حب ذیل نقشہ کے مطابق نمبر کے حاصل کر کے کامیاب میں شرکت فرمائی اور حب

| حاصل كرده نمبر | نام كتاب     | نمبرشار |
|----------------|--------------|---------|
| <b>~</b> 9     | مسلم شريف    | _1      |
| ٣٩             | ابودا ؤدشريف | _٢      |
| ۲٦             | مؤطاامامجمر  | ٣       |
| ۵۲             | بخاری شریف   | -١٨     |
| ۳۵             | نسائی شریف   | _۵      |

واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جہاں نظام تعلیم مثالی حیثیت رکھتاہے، وہاں امتحانات

کی چوں کے لیے نمبروں کا معیار بھی منفر دنوعیت کا حامل ہے۔ دارالعلوم میں ہر کتاب

کا پر چہ مستقل طور پرالگ ہوتا ہے۔ ہر پر چہ میں مساوی نمبروں کے تین سوال دیے جاتے

ہیں جن میں ہرایک لازمی ہوتا ہے۔ کل نمبر ۵ ہوتے ہیں۔ درجہ موم میں کا میابی کے لیے

طالب علم کو کم از کم ۲۰ نمبر حاصل کرنا ضروری ہیں۔ درجہ دوم کے ۲۱ تا ۲۹ اور فرسٹ

ڈویژن کے لیے ۵ نمبر درکار ہیں۔ اس کے بعد اگر طالب علم کا پر چہ غیر معمولی اور

امتیازی شان رکھتا ہوتو ۵۱ سے ۲۵ تک امتیازی نمبر دیے جاتے ہیں۔ سنا ہے اب اس

معمول میں مجمول میں مجموعہ کے گئی کردی گئی ہے۔

۲- طحاوی شریف
 ۲- ابن ماجبشریف
 ۸- شاکل تر ندی شریف
 ۹- مؤطاامام ما لک
 ۱۰- تفییر بیضاوی شریف
 ۱۱- تر ندی شریف
 دارالعلوم دیو بند کاماحول

چارسال آپ نے دارالعلوم دیوبند میں گزارے وہاں کا دین ما حول عجب شان کا حاص تھا۔ بلند پایداور بے لوٹ علاء طلبہ کی تعلیم و گربیت پر مامور ہے۔ ہراُستاد علم وعمل کا جامع ، اتباع سنت کا مرقع اور سادہ و پا کیزہ زندگی کا آئینہ دارتھا۔ یہاں طلبہ کو درس ومطالعہ اور تکرار اسباق سے سروکارتھا۔ دنیا کا کوئی فکر نہ تھا اور دل تمام اندیشوں سے بے نیاز۔ معمول یہ تھا کہ علی الصبح نجر سے پہلے اٹھنا، نوافل ادا کرنا اور مطالعہ کتب، ساتھ بی پیچھے سبت کا اعادہ اور اگلے اسباق کی تیاری، حاضری کا گفتہ ہے تی تمام اساتذہ وطلبددرس و تدریس مصروف ہو جاتے۔ در سگاہ قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے گوئے اٹھتی تھی۔ میں مصروف ہو جاتے۔ در سگاہ قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے گوئے اٹھتی تھی۔ اوقات یتدریس روزانہ چار گھنے شخص اور دو گھنے ظہر کی نماز کے بعد تھے۔مغرب کی نماز کے نام بانداز استاد سبق کی تقریر دُہرا تا اور اس طرح جب تک اسباق کا اعادہ کمل نہ ہوجا تا ، اپنی علم بانداز استاد سبق کی تقریر دُہرا تا اور اس طرح جب تک اسباق کا اعادہ کمل نہ ہوجا تا ، اپنی حگہ ہون نا شخصے تھے۔

اسباق کے تکرار اور اعادہ سے فارغ ہوکرسب طلبہ اپنے اپنے مجرول میں چلے جاتے، شرکائے مجرہ ایک ہی ہیں جاتے، شرکائے مجرہ ایک ہیں ہیں ہے کہ کاب کے آئندہ سبق کامطالعہ کرتے اوراکٹر اس میں رات کے بارہ نج جایا کرتے تھے۔

فرنگی کھیلوں کواس ماحول میں پیندنہ کیا جاتا تھا۔ سینکڑوں میں بمشکل چند طلبہ ہوں کے جوعصر کے بعد تھوڑی در کے لیے سیر وتفریح کی غرض سے مدرسہ کے قبی میدان میں

دوڑتے بھاگتے۔ دارالعلوم کا دائر ہ اہتمام

دارالعلوم کا نظام اہتمام وانصرام نہایت مقدی، مدبراور آ زمودہ کاربزرگول کے باتهه مين تقاله صدرمهتم حقنرت مولانا حافظ محمد احمد رحمه الله تعالى يتصرحو باني دارالعلوم ديوبند حضرت مولا نامحمه قاسم نانوتويٌ كے فرزند وحيداورعلم عمل مين نمونة اسلاف تھے۔نائب مہتم حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی قدس سرۂ تھے جومولا ناشبیراحمہ عثانیؒ کے برا در بزرگ اور مفتی عزیز الرحمٰنؓ کے براد رِخورد تھے۔آپ حصرت مولا نا گنگوہیؓ کے فیض یافتہ تھے اور علمی و عملی اعتبار سے بردی یا کیزہ اور پاڑعب شخصیت کے مالک تھے۔رعب وجلال کا بدعالم تھا کہ اگر طلبہ واسا تذہ میں ہے کوئی اثنائے راہ ان سے دوجار ہوجاتا تو سرایا ادب واحترام بن کران کے سامنے آئکھیں بچھا دیتا تھا، دارالعلوم میں ان حضرات کی زیارت دل و د ماغ کے لیے موجب تسکین تھی۔اسا تذہ میں نائب شخ الہندُ امام الحدیث حضرت مولانا سیّدانور شاه صاحب كشميريٌ، حضرت مولا ناميال اصغر حسين صاحب ، حضرت مولا نامفتي عزيز الرحمٰن صاحب،حضرت علامه شبيراحمه عثاني،حضرت مولا نامرتضلى حسن صاحب جاند يورى،حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب امروہوی،حضرت مولا ناعبدالسیع صاحب،حضرت مولا نامحمد نهید الحن صاحب، حفزت مولا نامحمد ابراجيم صاحب بلياوي، حضرت مولا نارسول خان صاحب هزاروى اورحضرت مولانا سراج احمدصاحب رشيدى رحمة اللهطيهم اجمعين منتخب روز كاراور خلاصة عالم تھے۔ بیا کابرعلم عمل کے وہ درخشندہ ستارے تھے کہ جن کی نظیر چشم فلک شاید پھربھی نہ دیکھ سکے۔

### مقام اساتذه

مفرات اساتذہ کرام نہ صرف ہی کہ اپنے اپنے ذوقِ خاص کے مطابق حدیث، تفسیر علم کلام، فقہ، ادب، منطق، فلسفہ، صرف ونحو، معانی بیان، افقاء اور مناظرہ وغیرہ علوم و فنون میں مکتائے روزگار تھے بلکہ حقائق و اسرار، معارف لدنیے، حکمتِ ربانیہ اور باطنی کمالات سے مالا مال تھے۔ خواہرِ شریعت پراس درجہ کاربند تھے کہ صاحب نسبت شخص ہی ان کے روحانی مقام کا اندازہ کرسکتا تھا۔ متعدداسا تذہ کو یو نیورسٹیوں اور کالجول سے گرال قدر مشاہر ہے کو کالجول قدر مشاہرت پر بلایا گیا مگرانہوں نے دارالعلوم کے ساٹھ ستر روپے کے مشاہر سے کو کالجول کے ہزاروں پرتر جیح دی۔ سلوک کی ابتدا

حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن نقشبندی مجد دی رحمہ اللہ تعالیٰ سے طریق نقشبند رہے میں بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا۔ دارالعلوم میں اکثر طلبہ نما نے عصر کے بعد روحانی سکون اور باطنی اطمینان کے لیے حضرت علامہ سیّد انور شاہ صاحب شمیری اور مولا نا میاں اصغر حسین صاحب کی پاکیزہ مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض طلبہ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن قدس سرۂ کی صحبت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ ان میں حضرت سیّدنا ومولا نامحمہ عبداللہ قدس سرۂ کے صحبت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ انہی میں حضرت سیّدنا ومولا نامحمہ عبداللہ قدس سرۂ تھے۔

حضرت اقدال نے راقم الحروف سے بیان فرمایا کہ میں وقا فو قا ان بزرگول کی صحبت میں عصر کے بعد حاضر ہوا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ کی طرف روحانی کشش پیدا ہوئی اوران سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت مفتی صاحب نے پہلے تو میر ے طالب علم ہونے کی بنا پر بیعت کرنے میں تامل کیا، مگر کئی بارعرض کرنے کے بعد بالآخر طریقہ نقشبند یہ مجد دید میں داخل کرلیا۔ اور بیار شاد فرمایا کہ کوئی ایک نماز اس چھوٹی مجد میں پڑھلیا کرو۔ حضرت فرماتے ہے کہ بیعت کے بعد پانچول وفت اسی مجد لمیس نماز پڑھنا میر امعمول بن گیا تھا۔ اور حضرت مفتی صاحب نے نسبت مجد دید کی جس لذت سے بڑھنا میر امعمول بن گیا تھا۔ اور حضرت مفتی صاحب نے نسبت مجد دید کی جس لذت سے قلب وروح کو آشنا کیا تھا، وہی بالآخر مجھاعلی حضرت تجوم زمال قدس سرۂ کی خدمت میں واقع ہے۔ اس کی تغیر خود مفتی صاحب رحمہ اللہ نے کرائی تھی۔ چند کمر سے طلب ومتو سکین واقع ہے۔ اس کی تغیر خود مفتی صاحب رحمہ اللہ نے کرائی تھی۔ چند کمر سے طلب ومتو سکین کی روحانی واقع ہے۔ اس کی تغیر خود مفتی صاحب رحمہ اللہ نے کرائی تھی۔ چند کمر سے طلب ومتو سکین کی روحانی کر تے سے اور متو سکین کی روحانی تربت کام کر بھی بھی میں موروثی کی مصر تھی۔

خانقاہ سراجیہ کشال کے آئی۔ **خانقاہ سراجیہ میں حاضری** 

ماہ شعبان ۱۳۴۵ ہیں آپ نے دارالعلوم دیو بندسے فارغ التحسیل ہوکراپنے وطن مراجعت فرمائی۔ اکتساب علم سے فراغت کے بعد شادی کا مرحلہ پیش آگیا۔ چنانچہ اہل و عیال اور والدین بزرگوار کے لیے کسب معاش کا خیال دامن گیر ہونا لازمی تھا۔ دیہات میں اہلِ علم کے لیے مسجد کی امامت و خطابت یا دینی مدارس میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے سوا اور کوئی مشغلہ مکن نہ تھا۔ اور اس کام کے لیے آپ اپنے خاندان کی افقاوطی کے باعث خود کو آمادہ نہ پاتے تھے۔ دارالعلوم دیو بندہی میں آپ کورفیقِ درس حضرت مولا ناسید مغیث الدین شاہ صاحب سے، جواعلی حضرت بانی خانقاہ سراجیہ کے متوسل تھے، یہ علوم ہو چکا تھا کہ سرگودھا میں مولا ناحیم عبدالرسول صاحب کلال مطب بھی کرتے ہیں اور طب کا درس بھی دیتے ہیں۔ اور طب کا درس کے ہیں۔ اس وقت سے آپ نے زندگی کے متقبل کالائح پھل بیسوچ رکھا تھا کہ اس فن شریف کو حاصل کر کے اسے خدمتِ خلق کے ساتھ معاشی زندگی کا وسیلہ بنانا مناسب ہوگا۔

اس بنا پر آپ فن طب کی تخصیل کے لیے حکیم صاحب موصوف کی خدمت میں سرگودھا تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کوفن کا طالب صادق پاکر طب کا درس دینا شروع کر دیا۔ حکیم صاحب معروح اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے حلقۂ ارادت میں بھی شامل شے اور طریقت میں ان کی طرف سے مجاز تھے۔

حسنِ اتفاق کہ اعلیٰ حضرت حکیم صاحب کے ہاں سرگودھاتشریف لے آئے اور اُن کے صلعہ درس میں ایک صالح نو جوان کو دیکھ کر حکیم صاحب سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حکیم صاحب نے عرض کیا کہ ان کا نام مولوی عبداللہ ہے۔ دارالعلوم دیو بند کے فارغ انتصیل ہیں۔ اب فنِ طب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بیس کر از راو کشف فرمایا کہ بیطبیب بنتے تو نظر نہیں آئے۔ البتہ آپ بڑھاتے رہیں، تاکہ ان کا شوق پورا ہوجائے۔

حفزتِ اقدس کوحفزت مفتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ کے فیض محبت سے طریقۂ نقشبندیه کی نسبت نصیب ہو چکی تھی اور اب اعلیٰ حضرت کی صحبت میں جو باطنی کیفیات و واردات کابے پایاں ادراک ہواتو وہیں اعلیٰ حضرت سے تجدید بیعت فر مائی۔ بروایت دیگر بيعتِ ثانيكا واقعه اس طرح ہے كه آپ اعلى حضرت قدس سرة سے حكيم عبد الرسول صاحب ك نام أيك سفار ثى تحرير لينے كے ليے خانقاه سراجية شريف لائے۔ چنانچ آپ نے سفارشی تحریر مرحت فرمادی۔ جب حضرت اقدس حکیم صاحب کے پاس سرگودھا تشریف لے گئے تو تحيم صاحب نے اعلیٰ حضرت کی تحریر کوسرآ تھوں پر رکھااور خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم طب کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن صحبت کے ان چند لمحات میں، جوسفارشی خط حاصل کرنے کے لياعلى حفرت كي خدمت ميں گزرے، آپ كوعجيب وغريب كيفيات كا ادراك جوا\_آپ نے شیخ اوّل حضرت مفتی صاحب کو دیو بند خط ککھا، جس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، آن کی خدمت میں حاضری اور ادراک فیض کا ذکر کیا۔مفتی صاحبؓ نے اس کے جواب میں تحریر فر مایا کہ آپ کو ہزرگ موصوف سے مناسبت معلوم ہوتی ہے اس لیے میری طرف ہے اجازت ہے کہ آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوجائیں۔قریب ہونے کے لحاظ ہے بھی ان کی محبت میں حاضری آسان ہوگی اور اس سلسلۃ پاک میں مدارِ فیض صحبت بینخ پر ہے۔

اس کے بعد اعلی حفرت کیم صاحب کے پاس سرگودھا تشریف لائے تو کیم صاحب سے ان کا ذوق وشوق پورا کرنے اور تعلیم طب جاری رکھنے کے لیے فرمایا۔ اس دوسری صحبت میں حضرت اقدس کو مزید وار دات و کیفیات کا احساس ہوا۔ اب آپ نے بعت کے لیے درخواست کی۔حضرت اعلیٰ نے کشفا فرمایا، '' آپ پہلے ہی سلسلہ نقشبندیہ سے مسلک ہیں، اجازت شیخ کے بغیر بیعت ٹانی مناسب نہیں۔''

حفرتِ اقدس نے جناب مفتی صاحبُ کا اجازت نامه آپ کے سامنے پیش کردیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور حکیم صاحب کومزید ہدایت فرمائی کہ انہیں طبتی کورس پر جلدعبور کرادیں۔ حضرت اقدس اپنے باطنی احوال وواردات کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کو خطوط لکھتے رہتے تھے اور گاہے گاہ حاضر بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عیم صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے حکیم صاحب کو ارشاد فر مایا کہ آپ اپی حکمت انہیں جلد پڑھا دیں کیونکہ اس کے بعد مجھے اپنی حکمت بھی پڑھانی ہے۔ اور سے شعر بڑھا:

چند خوانی حکمتِ یونانیاں حکمتِ ایمانیاں را ہم بخواں

حضرت اقدس فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی زبانِ مبارک سے بیشعری کرمیرا دل فنِ طب کی تعلیم سے بیسر سر دہوگیا۔غرض آپ اس وقت کیم صاحب کے ساتھ سر گودھا والیس تشریف لے گئے۔ وہاں بہن کراپنے باطنی احوال وکوائف سے حضرت اعلیٰ کومطلع کیا تواعلیٰ حضرت نے آپ کی قوتِ استعداد اور سرعتِ سیر کود کھتے ہوئے کیم صاحب کولکھ بھیجا کہ مولوی عبداللہ صاحب کی تعلیم طب جہاں تک ہو بھی ہے، کافی ہے۔ اب آپ انہیں خانقاہ شریف بھیج دیں۔ ادھر آپ کا دل بھی طب یونانی سے سرد اور حکمتِ ایمانی کی طلب سے سرگرم ہو چکا تھا۔ چنا نچہ آپ برضا ورغبت تعلیم طب کا سلسلہ ملتوی کر کے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں خانقاہ شریف حاضر ہوگئے اور حاضر بھی ایسے ہوئے کہ بس بہیں کے ہور ہے۔ خدمت میں خانقاہ شریف حاضر ہوگئے اور حاضر بھی ایسے ہوئے کہ بس بہیں کے ہور ہے۔ خدمت میں خانقاہ شریف حاضر ہوگئے اور حاضر بھی ایسے ہوئے کہ بس بہیں ہے ہور ہے۔ کھر اِس حاضری کی برکت سے وہ سعادتِ لاز وال حاصل کی جورونِ از ل سے آپ کا مقدر تھی۔ پوری زندگی آستانۂ شخ کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور اس خاکِ پاک میں تخری آرام گاہ یائی:

اي سعادت بزور بازو نيست تا نه بخشد خدائ بخشنه ذلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ طوَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيُمِ. مدتِ قيام ودرولِيْ

غرض چودہ بیٰدرہ سال اعلیٰ حضرت کی خدمتِ اقدس میں گزارے،سفر وحضر میں

ساتھ رہے اور تحصیل کمالات باطنی کے بعد مجازِ طریقت ہوئے، بلکہ وصیت نامہ کے مطابق، جس کا ذکر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حالات میں گزر چکا ہے، آپ کے جانشین نامزد ہو گئے۔ شخ کی ذات میں ایسے فنا ہوئے کہ اس طویل مدت میں ایک دوبار ہی اپنے وطن سلیم پور، لدھیانہ والدین اور اہل وعیال سے ملنے کے لیے گئے ہوں گے۔
تعلق حجاب است و بے حاصلی
چو پوند ہا بکسلی، واصلی

یند کو خان جس نے آپ کو اپنے وجود اور ذاتی روابط سے نا آشنا اور بے تعلق بنادیا تھا، بھلا کب اپنے نقاضوں کی بھیل سے پہلے بیاجازت دے سکتا تھا کہ آپ غیر کی طرف متوجہ ہوں۔ شروع میں آپ کے والدِ ماجد اور دیگر اقربا جو کھیلِ تعلیم کے بعد تھسلِ معاش میں آپ کی معاونت کے منتظر تھے، آپ کا بیرنگ دیکھر مایوں، بلکہ کسی حد تک آپ سے شاکی تھے لیکن جب تھوڑ ہے جو بعد اس دولتِ خداداد کی عظمت سے آگاہ ہوئے جس کے آگے ہفت اقلیم کی شہنشائی بھی بھے ہو تو بیحد خوش اور مسرت اندوز ہوئے۔ چنا نچہ وہ آپ کے وجو دِگرامی کو اپنے خاندان کے لیے باعثِ بڑار افتخار جانے ہوئے مسرور و شکرگر ارہوئے۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسٹیوں میں

منصب يفيخى

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے آپ کواپنی حیات مبارکہ ہی میں جانشین نامز دفر مایا تھا،
باوجود یکہ آپ کے تین صاحبز ادوں میں سے صاحبز ادہ محم معصوم موجود تھے۔لیکن بیامانتِ
الہیدورا ثت کی بجائے المبیت کی متقاضی تھی، اس لیے وَانُ نُسوُ ڈُو االْاَ مُنسْتِ اِلْسَی اَهُلِهَا
کے مطابق آپ نے اپنے وارثِ نِسبی کے بجائے فرزندِ روحانی کواس منصب سے سرفراز
فر مایا اور خانقاہ شریف کا انتظام وانصرام آپ کے حوالے کر دینے کی وصیت فر مائی۔ اپنے
سامنے ہی امامتِ نماز، ذکر وختم کے جملہ امور اور دیگر اشغالِ طریقت وروحانی تربیت بھی

آپ کے سپر دکر دی تھی۔ جب بتقدیر النی ۱۳ رصفر ۱۳ سے کواعلی حضرت قدس مرہ کی وفات حسرت آیات کا سانحہ جاں گداز پیش آیا اُس وفت حضرت اقدس ہی اعلی حضرت کے جمید مبارک کوکانپور سے خانقاہ شریف لائے۔ آپ کی اقتداء میں جم غفیر نے نمازِ جنازہ ادا کی۔ آپ نی اقتداء میں جم غفیر نے نمازِ جنازہ ادا کی۔ آپ نی بعد حسرت ویاس جاں سے عزیز ترشنے کو مشیت اللی پر راضی رہتے ہوئے، آغوشِ لحد میں رکھا۔ پوششِ قبر مبارک سے پہلے حضرت مولا ناظہور احمد صاحب بگوی امیر حزب الانصار، بھیرہ نے ، جواعلی حضرت کے خاص خادم سے ، تمام حاضرین کو باوازِ بلنداعلی حضرت قدس سرۂ کا وصیت نامہ پڑھ کر سایا۔ چنانچہ حضرت اقدس کے دستِ مبارک پر تمام برادران طریقت میں سے جو حضرات شریکِ جنازہ شے، کسی کوکوئی تر دّ دلاحق نہ الحمد لللہ کہ طالبانِ طریقت میں سے جو حضرات شریکِ جنازہ شے، کسی کوکوئی تر دّ دلاحق نہ ہوا، سب نے بطیب خاطر اعلیٰ حضرت کی وصیت پڑھل کیا اور اللہ رب العزت نے طالبانِ حق کواعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد حضرت فائی کی بدولت پھر باطنی سکون اور عصیت ناطر سے فوازا۔

### صبر واستنقامت

حضرت اقدس رحمہ الله صبر واستقامت کے کو قِگرال تھے، جس سے حاد ثات ِروزگار عکر اکرخود بخو دپاش پاش ہوجاتے تھے۔ ہر چند کہ اس راہ میں دشواریاں پیش آئیس مگر آپ نے پورے علم ووقار اور صبر واستقامت کا ثبوت دیتے ہوئے شانِ نیابت کو برقر اررکھا اور پائے ثبات میں اونی کی لغزش بھی پیدا نہ ہونے دی۔ وصیت شخ علیہ الرحمہ کے ایک ایک کرف کو صبر آز ما حالات میں بھی کمال ہمت کے ساتھ بورا کیا۔

### ايك لطيف اورعبرت أنكيز اشاره

شوال ۱۳۷۴ هیں حضرتِ اقدس مانسمرہ تشریف لے گئے تھے۔ راقم الحروف بھی حاضرتھا۔ انتقاق سے خلوت میسرتھی۔ خادم و مخدوم کے علاوہ کوئی تیسرا فردموجود نہ تھا۔ نہ معلوم اس وقت حضرت اقدس کی لوح خیال پر کن صبر آز ماحوادث کا نقشہ انجر آیا کہ اچا تک فرمانے لگے کہ بعض اوقات جی تویہ چاہتا ہے کہ بین نکل چلیں، کیکن بھر خیال آتا کہ ' ہاں

که بیشے ہیں۔''<sup>ل</sup> ادارے فرض منصی

اس منصب عالی کا تقاضا تھا کہ آپ کسی حال میں بھی طالبان تق کی رہنمائی کے اہم فریضے سے صرف نظر نہ فرمائی سے نانچہ حضرت اقدس نے اپنے دل و دماغ کو ہرقتم کے تر دو اختثار سے قارغ کر کے پوری توجہ طلبگاران معرفت کی تربیت و تلقین اور ان کے دلوں میں القائے سکینت کی طرف مرکوزر کھی ۔ حق تعالی نے آپ کو توجہ کی بے ہاہ قوت سے نواز اتھا۔ جس طالب حق پرایک ادنی کی توجہ فرمادی ، اس کے قلب وروح کوعرفان حق کے نواز اتھا۔ جس طالب حق پرایک ادنی میں مندان جہاں کو اگر چہ ظاہری ہوش اور شعور سے بیگا نہ بنایا لیکن انہیں وہ سرمدی سرور آگاہی بخشاجو ماسوا اللہ کی درا ندازی سے زائل نہ ہوسکتا تھا۔ جامِ شریعت اور سندان عشق کو ایسے دل آویز انداز سے یک رنگ کر دیا کہ شعرِ سعدی گویا آپ کے حال کا ترجمان صادق بن گیا:

بر کفے جامِ شریعت، بر کفے سندانِ عشق ہر ہوسناکے نداند جام و سندان باختن

منصب شیخی کوئی پھولوں کی جنہیں، بلکہ پیخت نو کیلے کا نوں کا ایک تاج ہے جوائی فردیگانہ کے سر پر بجائے جس نے طلب حق کی راہ میں بے شارنشیب و فراز اور دشوارگزار گھاٹیوں سے آئی ہوئی خاردار وادیوں کوز ہدوتو کل اور ثبات واستقامت سے طے کیا ہو۔ خصوصاً اُس وقت جبکہ ایک نامور اور جلیل القدر شیخ نے اپنی مستدعرفان کی عزت وحرمت کے لیے اسے اپنا جانشیں بھی مقرر کر دیا ہو۔ ہرکس و ناکس اس امرکی اجمیت کا اندازہ نہیں لگا۔ ظاہر پرست لوگ جنہوں نے سجادہ نشینوں کے اوضاع و اطوار دیکھے ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ سجادہ نشینی عیش و سعم کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ کا ملان طریقت کی نظر میں کسی متمول شخصیت کو اپنے حلقہ اُر میں لانے کا خیال بھی کفر کے متر ادف طریقت کی نظر میں کہ وقتے ہیں۔ انام ربانی حضرت ہوئے۔ بید حضرات زرکش نہیں ہوتے بلکہ زریاش و زربخش ہوتے ہیں۔ انام ربانی حضرت میں ایک میں ان حضرت کی اور ایکٹی کی طرف اشارہ ہے۔

مجد دالف ٹافئ کے فرمان''روزِنو روزئ نو''کے مطابق ان حضرات کا ہرآنے والا دن ٹی روزی لے کرآتا ہے۔رازقِ ازل خزانۂ غیب سے جو پچھدن میں ان کے پاس بھیجتا ہے وہ رات سے پہلے ان کے ہاتھ سے نکل کراہلِ حقوق کے مصرف میں خرج ہوجا تا ہے۔افسوس کہرسم پرستوں کے اطوار نے پاکبازانِ طریقت کی آبر وکو بھی داغدار کردیا۔ بقولِ غالب:

ہر بوالہوں نے حسن پرتی شعار کی اب آبروئے شیوہ اہلِ نظر گئی

حضرت اقدس کی پاکیزہ زندگی کو ہر پہلو ہے دیکھنے والے ہزاروں شاہد عدل موجود ہیں کہ آپ نے جس زہدوا تقااور بنفسی و بلوق کے ساتھ اپنی عمر عزیز کے چودہ پندرہ برس عالم درویثی میں اور قریباً اتنے ہی سال بحالت سجادہ شنی میں گزار ہے ہیں ،اس کی نظیر قرونِ اولی میں تو باسانی نظر آسکتی ہے کیکن موجودہ عہد میں فقر و درویثی کی تاریخ شاید ہی اس کی کوئی مثال پیش کر سکے۔

نيابت قيوم زماني

دلول کوتازگی، چېرول کوشگفتگی اور حوصلول کو بلندی عطاک ۔ ہرطرح سےان کی دلجوئی کی اور منازل سلوک طے کرانے میں اپنی پوری روحانی قوت اورقلبی تو انائی کو بروئے کارلائے۔ مولا ناسید جمیل الدین احمرصاحب کمابیان ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی وفات کے بعد میں بہت شکنتہ خاطر تھا۔ایے اندرتجدید بیعت کی ہمت نہ یا تا تھا، بلکہ بھی ہیں خيال بھى آتا كەابسلوك چشتەصابرىيەكاذواق دالوان سے تسكين خاطر كاسامان فراہم کیا جائے۔اس قتم کے عجیب وغریب تر دّ دوانتشار کا عالم تھا کہ میں نے حضرت اقدس کی خدمت میں اعلی حضرت کی جدائی کےصد ہے اور باطنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایک عریف کھاجس کے جواب میں حضرت اقدس نے تحریر فرمایا کہ بے شک حضرت شیخ علیہ الرحمه كى جدائى ايك عظيم سانحه ہے جوسالكان طريقت كے ليے سخت رنج والم اور بريثاني كا موجب ہے۔لیکن واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت ایسے مضبوط اور قوی ہاتھ میں معاملہ سونی گئے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے انشاء اللہ برادرانِ طریقت کے لیے واماندگی کا کوئی اندیشہ نہیں۔حضرت اقدس کی اس حوصلہ افزائی اور دل دہی سے متاثر ہوکر میں نے آپ کے ہاتھ برتجدید بیعت کر لی اور بحمرہ تعالی این وہم و گمان سے بڑھ کرآپ کی کرم فر مائیوں کے ثمرات دنتائج سے بہرہ یا بہوا۔ فالحمد للعظیٰ ذا لک۔

نیزمولاناموصوف کابیان ہے کہ جب میں تجدید بیعت کے لیے حاضر ہواتو سابقہ بیت کے لیے حاضر ہواتو سابقہ بیت کے جال سے ڈرلگتا ہے کہ سابقہ بیت کے جال سے ڈرلگتا ہے کہ سابقہ بیت کا اداوہ تو کر لیا ہے مگر آپ کے جال سے ڈرلگتا ہے کہ سابقہ بیت کا تفاضاندانداز کا عادی ہونے کی وجہ سے اگر آ دا ہیں تی کی بجا آ وری میں کوئی فروگذاشت ہوگئی تو جو پھواعلی حضرت دے گئے ہیں ، کہیں وہ بھی نہ چھن جائے ۔ بیت کر حضرت اقد س مسکرائے اور شفقت وعنایت سے جھے آغوش میں جھنے کوئی میں جھنے کہا۔ بعد از اں فرمایا ، اس کا کچھ خیال نہ کریں ، آپ سے جوراہ ورسم ہے وہ انشاء اللہ برقر ارد ہے گی۔

ا۔ مولانا موصوف دارالعلوم دیو بند میں حضرت اقدس کے ہم درس تھے۔ ہم عصر اور ہم پیری کے باعث آپ سے بہت بے تکلف تھے۔ اس بنا پر حضرت اقدس بھی مولانا سے خاص شفقت ومرقت کاسلوک فر مایا کرتے تھے۔

# مولا ناعبدالخالق برشفقت وعنايت

حضرت مولانا عبدالخالق رحمہ اللہ بانی وہتم مدرسہ عربیہ کبیر والا اس زمانے میں دارالعلوم دیو بند میں مدرس سے اور اعلی حضرت قدس سرۂ سے سلوک طے کر رہے سے کہ رحلت بیش مدرس سے اور اعلی حضرت قدس سرۂ سے اشائے سفر بچھڑ کا سانحہ بیش آگیا ہفت حیرانی وسرگردانی لاحق ہوئی۔ رہنما ہے اثنائے سفر بچھڑ گئے۔ حضرت اقدس کی جانشینی کاعلم ہوا تو سابقہ روابط کے بیش نظر آپ سے امید نوازش بندھی گراظہار مدعا کی جرائت اپنے قلم وزبان میں نہ پاکر حضرت علامہ شبیر احمد عثمائی سے سفارش نامہ کی عبارت درج سفارش نامہ کی عبارت درج دنل ہے:

كرمفر مائي محتزم جناب مولاناعبدالله صاحب دامت معاليهم

بعدسلام مسنون آئکه الحمدالله مجصاب بهت کچه صحت ہے۔ کچھ خفیف سابقیه مرض ہے، انشاء الله وه بھی زائل ہو جائے گا۔ بہر حال دعا کا طالب ہوں۔عریضہ ہذا لکھنے کی ضرورت پہ ہے کہ دن تعالی شانۂ نے اپنے فضل ورحمت ہے آپ کواپنے مقام قرب سے نوازااورا پے شخ علیہ الرحمہ کے اختصاصِ فیوض سے بہرہ یاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ علیہالرحمہ کے بعداُن کےمتوسلین کےقلوب آپ پرجمع ہو گئے۔حق تعالیٰ کےاس احسانِ عظیم کاشکریدادا سیجی،آپ بھی تا بحدِ امکان دوسرول کوسیراب کرنے کی سعی سے در ایغ نہ فر ہائیں۔ حاملِ عریضہ مولا نا عبدالخالق صاحب مدرّس دارالعلوم بحمد لله حضرت مینخ سے مستفیض ہو چکے ہیں،کین باطنی تفتگی دور ہونے سے پہلے شیخ کی وفات نے شکستگی پیدا کر دی۔اب جو پچھامیدیں ہیں آپ سے وابستہ ہیں۔گواس معاملہ میں سفارش کی ضرورت نہیں۔مولانا کوآپ سے خاص عقیدت اور تعلق ہے، مگر اُن کے احوال پر نظر کرتے ہوئے ا پے درین تعلقات نے مجبور کیا کہ میں بھی شفاعت کر کے مستوجب اجر بنول۔ مجھے ا۔ یہ مکتوب پروفیسرمولانا محمد انوار الحن صاحب شیرکوٹی نے حضرت اقدی رحمہ اللہ سے حاصل کیا تھا اور آب انہی کے پاس ہے۔علامہ عثانی کا مجموعہ کمتوبات جوموصوف نے ''انوارعثانی'' کے نام سے شائع کیا ہے،اس کے سفحہ۱۲۹،۱۳۹پریم متوب درج ہے۔

۳۲۴ . تخفر سعدید

امید ہے کہ میرے معروضہ پر خیال فر ماکر موصوف کی طرف خصوصی توجہ اور ہمت مبذول فرمائیں گے۔اس صورت میں بندہ بھی وال علی الخیر اور ساعی فی الحسنہ کے ثواب حاصل کرنے کا امیدوارہے۔والسّلام

شبيراحمةعثانى

ازويويند

٢ رذى الجبه ٢ ١٣ ١١ ١٥

حضرت علامه ممروح حضرت اقدس رحمه الله کے استادِ حدیث تھے، اس لیے عرضداشت اور سفارش نامه کو ملاحظه فر ماکر حضرت اقدس نے مولا نا موصوف پروہ شفقت و عنایت فر مائی کہ چندسال ہی ہیں سلوک فقشند یہ طے کروا دیا اور جج کے موقع پرحرم شریف میں طریقۂ پاک کی اجازت سے نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا ناموصوف نے وہ انداز طلب اختیار کیا جس نے شخ کو غایت توجہ اور کرم گستری پر آمادہ کر دیا۔ پھر ادھر سے صداقت طلب تھی اور اُدھر سے کشرت نوال وعطا۔ چنانچ تھوڑ ہے ہی عرصے میں منزل تقصود کو جالیا۔

جو مانکنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں مانا

كتب خانه كي توسيع

اعلی حضرت قدس سرہ نے ازروئے وصیت نامہ آپ کو کتب خانہ کی حفاظت اوراس کی سرقی وتوسیع کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسلاف کے ان جواہر پاروں کی ہمیشہ حفاظت کی اوراس ذخیرہ میں قابلِ قدراضا فہ کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھی۔ جج پر تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے کتب خانہ سے تصوّف کی ایک نایاب قلمی کتاب ''تحقیقات'' کی نقل \*\* دریال دے کر حاصل کی۔ اس کے علاوہ تغییر وحدیث کی متعدد کتا ہیں خرید کر آئیس خانقاہ شریف کے کتب خانے کی زینت بنایا۔ جج سے واپسی کے وقت جب سے ماتھ سونا

تو نہیں ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہمارے لیے سونا یہ کتابیں ہیں۔اگر ہمارے پاس رقم کی گنجائش ہوتی تو ہم میسونا اور خرید کرلے آتے۔ نہ نزدیکِ دانائے صاحب ہنر کتا ہے بود یہ ز انبارِ زر

حفاظت ونقلِ کتب اورجلد بندی کے لیے مولا ناغلام محمد صاحب فاضلِ مظاہر العلوم کو مامور فرمایا۔مولانا موصوف اب بھی خانقاہ شریف میں قیام پذیر ہیں۔ کتابوں کی حفاظت اور دیگر متعلقہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔

ظامرى تقيرات ساستغنااوراس كاسب

فانقاہ شریف سے متعلقہ عمارتیں؛ کتب خانہ، تہیج خانہ، مہمان خانہ اور ورویشوں
کے لیے چار کمرے، مدرسہ سعدیہ اورا کیے عظیم الشان مجداعلی حضرت کے عہدِ مبارک ہی
میں تغییر ہوچکی تھی۔ان پر پلستر نہ ہونے پایا تھا کہ حضرتِ اعلیٰ کی وفات حسرت آیات کاعظیم
سانحہ پیش آگیا۔حضرتِ اقدس کے عہد جانشینی میں عمارات میں کوئی خاص اضافہ نہ ہوا۔
ایک بارکندیاں ریلوے شیشن کے شاف نے یہ پیشکش کی کہ ہم مسجد کے باتی ماندہ کام کی
محیل کے لیے ماہوار رقوم جمع کر کے پیش کرتے رہیں گے، تا کہ گنبدوں، میناروں اور مسجد
کے اندر باہر پلستر کرالیا جائے۔لیکن حضرتِ اقدس نے غایت استغناسے یہ ارشاوفر مایا کہ
ہمارے لیے چندوں کا حساب کتاب رکھنا مشکل ہے، اس بنا پر ہم آپ کی پیشکش قبول
کرنے سے معذور ہیں۔

بادی النظر میں یہ خیال ہوسکتا ہے کہ آپ نے موجودہ عمارات کی پخیل یا اُن میں اضافے کی طرف خصوصی توجہ کیوں منعطف نہیں فرمائی ، لیکن واقفِ حال حضرات جانے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں وصیت نامہ شخ کی تعمیل کواڈلین اہمیت حاصل تھی ، جس میں ترویکی طریقہ پر پوری ہمت صرف کرنے کا ارشاد تھا اور تعمیرات کے سلسلے میں کوئی خاص تھم نہ دیا گیا تھا۔ بجواس کے کہ آپ بوقتِ ضرورت اہل وعیال کے لیے ایک مکان سفید زمین پر لنگر کے خرج سے تعمیر کرا سکتے ہیں ، لہذا آپ نے زندگی کے آخری دور میں دو کمروں اور کشادہ

٣٤٦ تخفرُ سعديد

صحن پر شمل صرف ایک رہائش مکان تعمیر کرایا جس میں آپ بمشکل سال بحراہل وعیال کے ساتھ مقیم رہے۔ و خیر ہ کتب میں اضافے کے پیشِ نظر ایک وسیع عمارت کتب خانہ کے لیے معرض وجود کے شرقی جانب تعمیر کرانے کا خیال ظاہر فرمایا کرتے تصلیکن اس کے معرض وجود میں آنے ہے پہلے ہی آپ رفیق اعلی ہے واصل ہوگئے۔

درج ذیل روایات حضرت جناب قاضی منس الدین صاحب مظلهٔ مع منقول مین: عنایت خصوصی

قاضی صاحب کا بیان ہے کہ شروع میں جب خانقاہ شریف حاضر ہوا تو معرت اقدس مجھے اپنے ساتھ چائے پلایا کرتے تھے۔ ایک دوروز بعد قاضی صاحب موصوف کو یہ خیال آیا کہ نگر شریف ہے چائے معارت اقدس کے جھے کی آتی ہے اور حضور ازراہِ مردّت وا خلاق مجھے بھی اس میں شریک کرلیتے ہیں۔ چنانچہ اس بنا پرایک مرتبہ چائے کے وقت میں مجد کی جنوبی ست چلاگیا۔ چائے بیش کی گئ تو حضرت نے مجھے بلوایا۔ میں کمرے میں موجود نہ تھا۔ آپ نے میاں گل محم خدوم عرف گلایا سے فرمایا کہ قاضی صاحب کو ڈھونڈ کرلاؤ۔ جب میں حاضر ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قاضی صاحب آپ چائے میرے ساتھ پیا کریں۔ یہ واقعہ پہلی حاضری کا ہے، اس کے دوروز بعد شرف بیعت حاصل ہوگیا۔

نقیرند بیعت کارادے ہے آیا تھااور نہ زیادہ ظہر نے کا خیال تھا۔ اب بیعت کے بعد جب بھی جانے کا ارادہ کرتا تو یہ خیال آتا کہ نہ معلوم پھر حاضری کب نصیب ہو، البغدادو چارروز اور ظہر نا چاہیے، یہاں تک کہ ماو ذی الحجہ کی کرتاری آگی۔ اب بہ تقریب عیر گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اجازت لینے کے لیے حاضر خدمت ہوا تو حضر سیا قد کس نے فر مایا، پھر کب آؤگے؟ جا کر ہمیں بھول تو نہ جاؤگے؟ اس خاص توجہ اور ارشاد گرائی کا اثر یہ ہوا کہ اگر چہ اس وقت چلا گیا گرعید سے فارغ ہوتے ہی ۱۳ ارفی الحجہ کوروانہ ہو کر ۱۳ ارفی الحجہ کوروانہ ہو کر ۱۳ ارفی کا خوب خوش بہت خوش ہوئے۔ اس مرتبہ جمعے جمرہ شریف سے متصل ایک کمرے میں ظہر ایا گیا، جس کی وجہ سے ہر وقت حضوری کے ساتھ خدمت کا موقع بھی ہاتھ آتار ہتا تھا۔

### اخلاق عاليه

معزت اقدس بہت بلنداخلاق اور بیحد شفق تھے، کسی سے کوئی خدمت لینا ہوتی تو بڑے دلر باانداز میں خطاب فرماتے۔ پوری مدت قیام ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ فقیر کوئو کے لفظ سے مخاطب کیا ہو۔ پینے کے لیے پانی کی خواہش ہوتی تو یوں ارشاد فرماتے، قاضی صاحب جی! تھوڑ اسایا نی عنایت فرماسکوگ۔

چنددن بعد فقیر کو بخار آنے لگا۔ بخار کی حالت میں ایک روز طبیعت نے چائے کا تقاضا کیا۔ دروازے کے سامنے صوفی عبداللہ صاحب کود کھر آ ہتہ سے لکارا، گرانہوں نے آواز نہ تن اور چلے گئے۔ حضرت قدس نے اپنے کمرے میں آوازی کی۔ درمیانی کھڑی سے فوراً تشریف لائے اور پوچھا، کیا کام ہے؟ عرض کیا، حضرت! پچھنیں۔ فرمایا، پھرصوفی عبداللہ کو کیوں لکارا تھا؟ فقیر نے ہرچند بات ٹالنا چاہی گر آپ نے باصرار دریا فت فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک تھا کہ کیا کام ہے؟ مجبوراً عرض کرنا پڑا کہ اس وقت چائے پینا چاہتا تھا، اس کے خوائے بنوانے کے لیے صوفی عبداللہ کو بلایا تھا۔ فرمایا، اچھا منہ ڈھانپ لو، کہیں ہوا نہ لگ جائے۔ میں صوفی عبداللہ کو بھی جا ہوں، وہ چائے بنانا شروع کر دی۔ تیار کرنے کے بعد لگ جائے۔ میں حینک اورایک پیالی لگا کرمیری چار پائی کے پاس رکھ دی اور یہ کہتے ہوئے اٹھایا کہ قاضی صاحب جی! عبداللہ نے چائے بنا کررکھ دی ہے، اُٹھ کر پی لو۔

ایک بار پھر بخارآیا۔ میں کپڑالیٹے لیٹا ہوا تھا۔ کسی نے آکر بدن دبانا شروع کر دیا۔
منہ کھولا تو دیکھا کہ خود حضرت والا ہیں۔ بید مکھ کر فقیر نے گھبرا کراُ تھنے کی کوشش کی مگرآپ
نے فرمایا، نہیں نہیں، لیٹے رہو، لیٹے رہو، کچھ بات نہیں۔ بیفرماتے رہا اور بدن دباتے
رہے۔ سجان اللہ! تواضع اور اکلسار کا کیا عالم تھا کہ خود مخدوم، خادم کی خدمت انجام دے رہا
ہے اور خادم کی ہر تکلیف کوکن شفقت بھرے کلمات سے دور کیا جارہا ہے۔
میٹی سے داملے محست

حضرت القديس كواعلى حضرت قدس سرؤ كے ساتھ بيحد والہانه محبت تھى۔ جب اعلىٰ

حضرت کی یاد آتی اور کیفیتِ ہجرستاتی تو محویت کے عالم میں اپنے مخصوص پُر در داور پُر تا ثیر مترنم کیجے میں فارسی اور پنجا بی کے ریشعر پڑھتے ،اور پڑھتے ہوئے آپ کی آٹکھیں اُشکبار ہوجا تیں۔

> فاری: بازگو از نجد و از یارانِ نجد تا در و دیوار را آری بوجد پنجابی: میرے بابل جدوں دی جائیاں میں خدا جانے ترے لڑ لائیاں میں مندرجہ ذیل عربی اشعار بھی حزن انگیز ترنم کے ساتھراکٹر پڑھاکرتے تھے: وکیف تسری لیک لئے کے بینی توری بھا سواھا وَ مَا طَهَّرُ تَهَا بِالْمُدَامِح وتسمد عند باالادُن الْکَلامَ وَقَدْ جَریٰی

یہ در دانگیز اشعار حضرت اقدس کی زبان مبارک سے بار ہاسننے میں آئے اور جب مجھی آپ بیاشعار پڑھتے تو عاضرین پرحزن وغم کی عجیب وغریب کیفیت طاری ہو جاتی۔ اُمو**ر دیدیہ میں رسوخ اور پچھکی** 

حَـدِيُـتُ سِوَاهَا فِيُ خُرُوُق الْمَسَامِح َ

فرائض کے علاوہ مسنون اور مستحب امور کا اہتمام فرمانے میں بھی حضرت اقد س پوری جدو جہد فرماتے تھے۔اذانِ نماز کے مستحب ادقات از روئے نقد خفی معلوم کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے دھوپ گھڑی بنوا کر مسجد کے حاشیہ پرلگار کھی تھی۔ ہرروز بلانا نے بوقتِ زوال اپنی جیبی گھڑی کو دُرست کیا کرتے تھے۔

لباس میں سنت کا اہتمام اس قدرتھا کہ اسے حضرتِ والا کی کرامت ہی پرمحمول کیا جا

ا۔ اپنے محبوب کو تو اس آ کھ سے کیسے دیکھ سکتا ہے جس سے تُو دوسرے کو دیکھ رہا ہے ، درال ،
مالیہ تو نے اسے آنسوؤں سے دھوکر پاک بھی نہیں کیا اور اپنے کا نوں سے مجبوب کا کلام تو

کیسے س سکتا ہے جبکہ تیرے کان کے سوراخ غیرے قضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

سکتا ہے۔آپ کاجسم مبارک ذرا بھاری بھر کم تھااور توی الجثۃ آ دی کا تہبند عمو ماسرک کر مخنوں سے نیچے ہو جایا کرتا ہے مگر کسی وقت بھی آپ کا تہبند مخنوں سے نیچ تو در کنار،ان کے متصل بھی دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ چار پانچ انگشت اونچاہی رہتا تھا۔

ا تباع شریعت اور پیروئ سنت کے اہتمام میں اس قدرسرگرم مصے کہ محید میں آنے یا نکلنے والے کا قدم اگر بے خیالی میں سنت کے خلاف پڑتا تو کلا کراسے نری سے سمجھاتے کہ داخل ہوتے وقت وایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے اور نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھنا جاہے۔

# ر کھنا جاہے۔ بعض مستحسن امور کی رعایت

جن امور کے مسنون ہونے میں فقہا کا اختلاف ہا گرمسلک فقہی میں اس کی صریح ممانعت نہیں ہے تو اُن کی رعایت سخس بچھے تھے۔ چنا نچہ فجر کی سنتوں کے بعد چند منٹ کے لیے لیے جایا کرتے تھے لیکن اس کا الترام نہ فرماتے تھے۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں اللہ میں المسلم الحیات میں اللہ میں المسلم الحیات میں اللہ میں المسلم الحیات میں اللہ میں الملہ میں الملہ میں الملہ میں الملہ میں الملہ میں الملہ میں المسلم ال

# سورة الم السجده برصن كامعمول

قاضی شمس الدین صاحب مدظلهٔ کابیان ہے کہ میں حضرت اقدس کوایک بجدہ کرتے ہوئے ویک تھا تھا۔ وجہ معلوم نہتی۔ ایک روز پوچھ ہی لیا کہ آپ بدایک بجدہ روزانہ کیسا ادا فرماتے ہیں؟ فرمایا،سب ساتھیوں کو بتادو کہ سور ہُ الم السجدہ پڑھا کرتا ہوں، تا کہ یونجی میری افتداء میں کہیں دیکھنے والے محض اپنی قیاس آرائی سے بحدہ شکر سجھ کراس کا اہتمام نہ کرنے

• ۳۷ کفهٔ سعد بیر

لگیں۔رمضان المبارک میں آخر شب وتروں کے بعد اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔پھراس کاوقت تبدیل فرمادیا تا کہ لوگوں کو بحدہ شکر کا گمان ہی نہ ہو۔ فرض نماز کے بعد ایک خصوصی دعا

ہرفرض نماز كاسلام كھيرنے كے بعد آپ داياں ہاتھ پيشانى پردكھ كر پيجھے كى طرف كھيرا كرتے تھے۔اس سلسلے ميں قاضى صاحب موصوف نے ايك روزعرض كيا كه آپ نماز كے بعد سر پر ہاتھ كيوں كھيرتے ہيں؟ فرمايا، كتب خانے سے حصن حصين لاؤ۔ قاضى صاحب موصوف كتاب لے آئے۔آپ نے كتاب كھولى اور حديث ذكال كردكھائى كه حضور عليہ الصلوة والسّلام فرض نمازوں كے بعداى طرح سر پر ہاتھ ركھ كريدوعا پڑھا كرتے تھے:

بِسُمِ اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰذِي آلَا إِللَهُ إِلَّا هُوَ الرُّحُمنُ الرَّحِيْمِ. اَللّٰهُمَّ اَذُهِبُ عَنِي اللّٰهُمَّ وَالْحُدُنُ نَ

## مسلك فقهى بين اعتدال

رفع یدین اور آبین بالجر کے بارے بیں بھی اعتدال پرگامزن تھے۔ خود نہ کرتے سے مرکز نے والوں کو مع بھی نہ فر ماتے تھے، بلکہ قر اُت خلف الا مام کے سلطے بیں بھی مولا تا محمور ما حب بہتوی تھے مراولپنڈی نے بیعت کے بعد جب اپنے مسلک اہلحدیث کے خت عرض کیا کہ بیس نے مدارسِ احتاف میں فقہ فی پڑھی ہے، مجھے فریقین کے دلائل بھی معلوم ہیں، کیکن میری طبیعت امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے بغیر نہیں مانتی۔ اس پر حضرت اقدس نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اس لیے کہ بعض ائمہ کا مسلک قر اُت خلف انہیں اجازت دے دی کہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اس لیے کہ بعض ائمہ کا مسلک قر اُت خلف کیا، مگر مولا نا موصوف کی جرت کی انتہا نہ رہی کہ ہزار کوشش کے باوجو دبھی نہ پڑھ سکے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زبان پر قفل لگ گیا ہو۔ حضرت اقدس نے اس انداز سے مولا نا موصوف کے ذبن کو لاشعوری طور پر تقلید پر آ مادہ کر دیا اور وہ اس تصرف و کر امت کو د کیے کہ مسلک حنفی کی حقانیت پر مطمئن ہو گئے چنا نچہ پھر پڑھنے کا بھی ارادہ نہ کیا۔ سجان اللہ! کیا مسلک حنفی کی حقانیت پر مطمئن ہو گئے چنا نچہ پھر پڑھنے کا بھی ارادہ نہ کیا۔ سجان اللہ! کیا انداز تعلیم و تربیت تھا جس سے فکر و عمل میں انقلاب بریا ہوجاتا تھا۔

# حرمت فیخ کی باسداری

قاضی شمس الدین صاحب مظائر کابیان ہے کہ کندیاں ہیں ایک مولوی صاحب تھے جو اعلیٰ حضرت قدس مرہ العزیز سے عزاد رکھتے تھے اور نامناسب تقید سے بھی نہ چو کتے تھے۔ ایک دفعہ کی مسلم کی تحقیق کے سلسلے میں کتب خانہ خانقاہ سراجیہ میں کتابیں دیکھنے آئے فقیر نے حضرت اقدس کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب کتابیں دیکھنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کتب خانہ اور کی کے فول دو۔ چنانچہ کتب خانہ کھول دیا گیا۔ انہوں نے مطلوبہ کتب دیکھیں، اس کے بعد حضرت اقدس کی خدمت میں آ بیٹھے اور اِدھراُدھر کی مطلوبہ کتب دیکھیں، اس کے بعد حضرت اقدس کی خدمت میں آ بیٹھے اور اِدھراُدھر کی زمانہ سازی کی کی با تیں کرنے گئے۔ ان کی با تیں سفنے کے بعد حضرت اقدس کے چہر کے زمایا، بس مولوی صاحب! زیادہ با تیں نہ کریں۔ آپ ہمارے شخ حضرت قبلہ ابوالسعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ذبان درازی کرتے رہے ہیں اور ہمارے اکابر حمہم اللہ کا فرمان ہے، ''ہر کہ با پیر تو بد باشد و تو و و بے بدنباشی، سگ از تو بہتر۔''

بيفرهاتے ہوئے حفزت اقدس كى آنھوں سے آنسو بہنا شروع ہوگئے۔وہ مولوى صاحب چپكے سے اٹھے اور اپنا سامنہ لے كرچلے گئے۔ نَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنُ غَضَبِ الْحَلِيُمِ. خلاف سنت امور بر تنجيه

اعلی حضرت قدس سرؤ کے بیٹیج اور داماد ملک عائم خان صاحب خانقاہ شریف میں وفات پا گئے۔انقال سے دو چارروز بعد دوسری بستی کی پھے عورتیں پُر سہ دینے آگئیں اور اپنی بستی کے دستور کے مطابق بلند آواز سے نوحہ شردع کر دیا۔ جب شوروشیوں کی بیر آواز حضرت اقدس کے گوش گزار ہوئی تو بر ہنہ پابھا گتے ہوئے حو بلی کے درواز سے پر پہنچ اور پکار کر ہا کہ بلند آواز سے رونا بند کریں، بیشر عامنع ہے۔ جسے ردنا آئے وہ چیکے چیکے رولے۔ حضرت اقدس کی آواز سنتے ہی سب عورتیں خاموش ہوگئیں۔

اعلیٰ حُصرت کی وفات پرایک سال گزرنے کے بعد بعض بااثر اصحاب نے اصرار کیا کہ سالانہ ختم کیا جائے۔حضرت اقدس جانتے تھے کہ یہ چیز آئند چل کر سالانہ عرس کی حیثیت اختیار کرلے گی۔اس لیے آپ نے انکار فرما دیا۔لیکن جب نقاضا کرنے والوں کا اصرار بڑھ گیا تو تین شرطوں کے ساتھ اجازت دے دی:

ا - كى اخبار يا اشتهار سے اعلان نه كيا جائے۔

۲- صرف مردشریک مول عورتیں ادریج مرگزندآ کیں۔

٣- هُمْ قرآن، دعااور فاتحدير إكتفاكيا جائے۔

بیشرطیں مان لی گئیں۔ شرط اوّل وسوم پر توعمل ہوا، کین دوسری شرط پرعمل نہ کیاجا سکا۔ عورتیں اور بج بھی آ گئے جس کی وجہ سے نظام ہنگر شریف میں بے انظامی ہوئی۔ اُدھر بجوں نے کھیتوں سے گدرائے ہوئے چنے بکشرت توڑ لیے۔ بید کھیکر حضرت اقدس نے اس جمع میں اعلان کر دیا کہ اس سال لوگوں کے اصرار پرمشروط اجازت دی گئی تھی، مگر دوسری شرط پوری نہیں کی گئے۔ عورتیں اور بج بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے کھیتوں کو اُجاڑ ڈالا ہے۔ حقوق العباد کا بیا تلاف کون اپنے سر لینے کے لیے تیار ہے؟ لہذا فقیر ابھی اعلان کرتا ہے کہ آئندہ سال کسی قسم کا اجتماع نہ ہوگا۔ چنا نچہ اس کے بعد سالا نہ ختم کا اجتمام بھی موقوف ہوگیا۔ متوسلین میں سے جس کا جی چاہتا ہے بطور خود فاتحہ خوانی کے لیے آ جا تا ہے اور فاتحہ پڑھ کر چلا جا تا ہے۔ کوئی ہنگا مہ آرائی نہیں ہوتی۔ موجودہ سجادہ شین حضرت مولانا اور فاتحہ پڑھ کر چلا جا تا ہے۔ کوئی ہنگا مہ آرائی نہیں ہوتی۔ موجودہ سجادہ شین حضرت مولانا اور کانے پڑھ کے ساتھ ہر لیحہ جاری ہوا۔

### لطافت مزاح

آپی لطافت طبع کا بی عالم تھا کہ اگر کسی قابلِ نفرت چیز کا ذکر دوبر و آجائے تو دیر تک طبیعت مکدر رہتی تھی۔ایک دفعہ باگڑ میں دسترخوان پر مچھلی کا سالن تھا۔اہلِ ضیافت میں سے کسی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت! بیٹچھلی دریا کی ہے، دریا کی مچھلی بہت لذیذ ہوتی ہے اور سمندریا تالاب کی مچھلی تو ایسی بدمزہ ہوتی ہے کہ مچھلی کیا کھائے وقت نا پندیدہ چیز کھائی گوبر کھالیا۔ یہ سنتے ہی حضرت نے اس شخص کو تنمیہ فرمائی کہ کھاتے وقت نا پندیدہ چیز کا ذکر نہیں کرنا چا ہے۔ادر خود دسترخوان چھوڑ کرا سے کمرے میں تشریف لے گئے۔ دریا تک

طبیعت مکدررہی۔ بالآخراستفراغ کے بعد کچھسکون ہوا۔ ا**ہل دنیا سے بے نیازی** 

رمضان المبارك میں مانسمرہ قیام کے دوران ایک روزعصر کے وقت کسی ریاست کے والی کا آ دمی آیا اور عرض کیا کہ نواب صاحب ملاقات کے لیے وقت ما تگتے ہیں۔حضرت نے فر مایا کہ اس وقت گنجائش نہیں، نما زِعصر ہوگی، پھرختم خواجگان اور اس کے بعد افطار کی تیاری کل ظہر کے بعدوہ آ کرل کتے ہیں۔ چنانچینواب صاحب سرکاری ریسٹ ہاؤس میں تشهرے رہے اور اگلے روز نمازِ ظهر کے بعد اپنے شاف سمیت حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ کے کلام مبارک مے مخطوظ ہوئے اور چلتے وقت بطورِنذر قریباً یا نج سوروپیہ پیش کیا۔حضرت اقدس نے مناسب وموزوں الفاظ میں قبول نذر سے معذرت جابی۔نواب صاحب بے نیلِ مرام چلے گئے۔ان کے چلے جانے کے بعد حفرت نے فرمایا کہاہے حضرات کامعمول ہیہے کہ غیرمتعلق مخص کا ہدیداور نذرانہ قبول نہیں کرتے۔ کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ دنیوی غرض بھی شامل ہوتی ہے۔ یہنواب صاحب آ جکل کسی مشکل میں متلا ہیں۔ جہاں کی پیرفقیر کا نام سنتے ہیں اُس کے پاس چلے جاتے ہیں، نذراندو سے بیں اور دُعا کرواتے ہیں۔فقیر کوان کا کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب کام نہ ہوگا تو نذرقبول كرنے والوں كونہ جانے كيا كچھ كہيں كے الحمد للد كه اس فهرست ميں فقير كانا م تو شارنبيں کریں گے۔پھرآپ نے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کی استغنا کا واقعہ سنایا کہ جب اعلیٰ حضرت دہلی میں حکیم نامینا صاحبؓ کے زیر علاج تھے تو کسی سیٹھ کوآپ کی تشریف آوری کا پید چل گیا۔ وہ ملاقات کرنے اور نذر پیش کرنے کے لیے معقول رقم لے کر آیا۔ حضرت اعلیٰ نے رقم قبول کرنے سے حب معمول انکار فرمادیا۔ اس نے ہر چند کوشش کی مرآب نے اس کی نذر قبول ندی ۔ بالآخراس نے بیکہا کہ اس قم کوآپ مستحقین میں تقسیم فرمادیں مگر لے ضرور لیں۔اس پراعلیٰ حفرت نے فرمایا سیٹھ صاحب! یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کواس کا درو ہوگااور تلاش کرکے آ چیچے مستحق لوگوں کودیں گے۔ہم سے اتنا تر دُونہ ہوسکے گا۔ لہٰذا آپ خود ہی ستحقین کو تلاش کر کے تقسیم کر دیں غرض وہ سیٹھ نجالت کے ساتھ اپنی رقم لے کر چلا گیا۔

### قبول زكوه سےاحتراز

حضرت اقدس زکوۃ کی رقم اپ غریب درویشوں کوبھی کھلانا پندندفر ماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک متمول شخص غالبًا مانسم ہو، ہی میں زکوۃ کی رقم لایا اور کہا کہ بیز کوۃ کی رقم ہے، اسے آپ اپنے درویشوں میں تقسیم فرمادیں۔ آپ نے فرمایا، یہاں کوئی شخص مستق زکوۃ نہیں، بیسب لوگ اغذیاء ہیں۔ آپ اپنی رقم واپس لے جائیں اورخود مستحقین کو تلاش کرکے انہیں دے دیں۔

مدت قیام مانسمرہ میں حضرتِ اقدس کی طرف سے کنگر تقسیم ہوا کرتا تھا۔ مانسمرہ کے عوام آپ کی شانِ استعفا اور درویشوں کی شان وشوکت دیکھ کرتعجب کیا کرتے تھے کہ یہ عجیب درویش ہیں۔ ململ کے کرتے پہنتے ہیں۔ گندم کی روٹی کھاتے بلکہ کھلاتے ہیں۔ کسی سے کوئی سرو کا زمیس رکھتے اور پھرفقیر بھی کہلاتے ہیں۔

## آپ کی نظر میں سلوک کا ماحصل

قاضی شاء اللہ پانی چی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ 'ارشاد الطالبین' میں اثباتِ ولا یت کے باب میں کشف و کرامت کو ولیل پنجم قرار دیا ہے، لہذا اگر صاحب کرامت و ورع وتقویٰ سے آراسۃ ہوتو کرامت سحر واستدراج کے دائر سے نکل کراس کی ولا یت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ اگر چہ حضرت اقدس سے کرامات کا ظہور بکثرت ہوا کرتا تھا اور کرامات الا ولیاء تق کے پیشِ نظراس کے ذکر و بیان میں بظاہر کوئی مضا نقہ نظر نہیں آتا ہمین میں میں میں تحضور سال اللہ میں آتا ہمین کے اسوہ حسن کی پوری جھک نظر آتی تھی۔ چلتے وقت بھی حضور رسالت سال کی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن کی پوری جھک نظر آتی تھی۔ چلتے وقت بھی حضور رسالت سالی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن کی پوری جھک نظر آتی تھی۔ چلتے وقت بھی حضور رسالت سالی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنی پوری جھک نظر آتی تھی۔ چلتے وقت بھی حضور رسالت ساتی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنی پوری جھک نظر آتی تھی۔ چلتے وقت بھی حضور رسالت

مَّابِ صلّى الله عليه وسلّم كى رفنار مبارك كاعلى آپ كى جال سے نماياں تھا۔ يوں معلوم ہوتا تھاجيسے آپ ڈھلوان زمين پرچل رہے ہيں -

حافظ امان الله صاحب خلیفہ مجاز حضرت الی کا بیان ہے کہ آپ عمر بھر صاحب نصاب نہ ہوئے کہ آپ پر ز کو ہ فرض ہوتی عقیدت مند جونذ رانے اور ہدایا چیش کرتے ، آپان سب کوگھر میں حضرت مائی صاحبہ کے پاس بھجوا دیتے تھے۔ زندگی میں کوئی ایسافعل سرزد نه بهوا جوسر بسرشر بعت نه بهو\_اصلاح وتربيت كا انداز نهايت نرالا اوريا كيزه تھا۔ بیااوقات کی نامناسب عمل پر براوراست سمجھانے کی بجائے آیت قرآنی یا حدیث شریف کی طرف توجہ دلاتے ، مثلاً آپ وضوے فارغ ہونے کے بعد اُٹھے اور یاس بیٹھنے والے تمام ساتھی بھی اُٹھ کھڑے ہوئے تو آپان میں ہے سی مخص کوفر ماتے ، مولوی صاحب! اس حديث شريف كاكيامنهوم ب، وَلَا تَـقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي لِمَا الْكِ عشاء کی نماز کے بعد بعض حضرات مصروف گفتگو ہو جاتے تو آپ ان میں ہے کسی ایک کو مخاطب كرتے ہوئے استفسار فرماتے كەحدىث، لا مُسَامَرَةً بَعُدَ الْعِشَاءِ كُلُكُ كَا كَامطلب ہے؟اس ہے تمام حصرات اپنی کوتا ہی پر متنبہ ہو کرا صلاح احوال کی طرف متوجہ ہوجاتے۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب موصوف نے حضرت اقدس کو یانی کا ایک پیالہ بسم اللہ شریف رہ ھے بغیر پیش کردیا۔ حضرت اقدی نے فرمایا، کیا آپ مجھے برکت سے خالی پانی بلانا چاہتے ہیں۔اس کے بعد حافظ صاحب کی عادت ِثانیہ بن چکی ہے کہ سی کام کا آغاز بہم الله شريف يرص بغيرنبين كرتے-

نمودونمائش سےاحتراز

المودوس سے اسر اللہ اللہ اللہ ہوکر چلاس اللہ اللہ ہوکر چلاس تا کہ لوگ ان کی ساتھ ہوتے تو اُن سے بیفر ما دیتے کہ سب ساتھ الگ الگ ہوکر چلاس تا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور بیانہ ہجھیں کہ کوئی ہزرگ ہیں جن کے جلومیں مرید چلے جا رہے میں اس طرح نہ اٹھا کروچیے یہودونصار کی ایک دوسرے کے لیے تنظیماً کھڑے ہوتے ہیں۔

ا مازعشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

تمام مقامات ومناسب عالیہ مجدد یہ پرفائز ہونے کے باوجود آپ خود کو بیج سیجھتے ۔ سے۔ اخفائے احوال کا بیعالم تھا کہ کی طور بھی اپنے کمالات کا اظہار نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک خادم اپنے کمتوبات میں حضرت اقدس کے فیوض و برکات اور مادی وروحانی فوائد کا ذکر منظکر انہا نداز میں بار بارکیا کرتا تھا۔ تھیم ذوالفقار احمد مذظلہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت اقدس مجھے ساتھ لے کر احاطہ خانقاہ شریف سے باہر شہلنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اثنائے گفتگو اس شخص کا نام لے کر مجھ سے فرمانے لگے کہ فلاں صاحب اپنے خطوط میں اثنائے گفتگو اس خوانی فوائد حاصل ہونے کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ خدا جانے انہیں کیے بہت سے مادی وروحانی فوائد حاصل ہونے کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ خدا جانے انہیں کیے فائدہ ہوجاتا ہے ہمیں تو کچھ بیت نہیں چانا۔

بزرگال نکردند در خود نگاه خدا بنی از خویشتن بیس مخواه اپے احوال وا ذواق کا کبھی ذکر نہ فرماتے البتہ اگر کوئی سالک اپنے کسی خاص طال کے بیان سے قاصر ہوتا تو اس کے حال و ذوق کی تصدیق کے لیے بھی تبھی اپنا کوئی واقعہ بیان فرما دیا کرتے تھے۔راقم الحروف کو دوتین مرتبہ اس قتم کے تجربات ہوئے جو درج ذیل ہیں۔

### کشال کشال کیے چلنا

اوائل میں کچھ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بے اختیار کھنچا چلا جار ہا ہوں۔ اس کیفیت کے بیان سے عاجز تھا، لہذا آپ سے دریافت بھی نہ کرسکا تھا۔ ایک دوز حضرت اقدس نے خود فر مایا کہ ہمیں حضرت اعلیٰ کی خدمت میں رہتے ہوئے کسی حال کا ادراک نہ ہوتا تھا۔ البت یوں محسوس ہوا کرتا تھا کہ آپ ہمیں کشال کشال لیے جارہے ہیں۔ آپ کی زبانِ مبارک سے مین کرتقد ہی حال کے ساتھ اس کا پیرائے بیان بھی معلوم ہوگیا اور بیحد اطمینان نصیب ہوا۔ حضرت اقدس کے کھنے احوال پر جیرت زدہ ہوکررہ گیا اور زبان پرشخ سعدی کا میشعر آگیا جس میں اس کیفیت کا بیان ہے:

رفتهٔ در گردنم افگنده دوست ی برد هر جا که خاطر خواه اوست

حفرت اقدس کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہوئے قراُت کے ہرلفظ پرتمام بدن میں سنناہ اور کیفیت ساعت محسوں ہوتی تھی۔اس حال کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ملے اس لیے عرض خدمت نہ کرسکا۔ جب تعبیج خانہ میں بوقت دو پہر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تو حضرت اقدس نے بطرزِ سابق داقم الحراف کے حال کی تصدیق کرتے ہوئے ہوئے و

۔ جس طرح مردہ عنسل دینے والے کے ہاتھ میں اور نابینا اپنے رہنما کے ہاتھ میں ہو، کہ ہر دو کی نقل وحرکت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ۔ ارشاد فرمایا که حضرت اعلیٰ کی اقتدامین نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات یوں محسوں ہوتا تھا کہتمام بدن من رہاہے۔ ایک غلط منبی کا از الیہ

حضرت اقدس کے متوسلین میں سے ہر خص کا بی عالم تھا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر حال، یہاں تک کہ حرکت وسکون اور اپنے سانس تک کوحفرت اقدس کی کرامت تصور کرتا تھا اور یہ بلاشیہ ایک حقیقت تھی۔ اس تصور کے تحت راقم الحروف نے ایک مرتبہ حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ کیا شیخ کوایٹی کرامات اور سالک کی ہرحالت و کیفیت کاعلم ہوتا ہے؟ فرمایا، کوئی ضروری نہیں، ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اس کے بعد پھے فلط نہی سی پیدا ہوگئ کہ شايدآپ ميرے بعض واردات اوران سے رونما ہونے والے فوائدے آگاہ نہيں۔ چنانچہ ان امور میں حضرت اقدی سے مراسلت کیا کرتا تھا۔ اس اثنا میں حضرت اقدی لا مور تشریف لائے اور یہاں ہے ماسرمحمد شادی خان صاحب کی استدعا پر گوجرانوالہ تشریف لے گئے۔ راقم الحروف نے بھی ہمراہ چلنے کی اجازت حاصل کر لی۔حضرت اقدس مامشر صاحب موصوف کے مکان پرتشریف فرما ہوئے۔ نیاز مند بھی قریب بیٹھ گیا۔اس وقت ارشاد فرمایا، بسااوقات سالک کوید خیال آتا ہے کہ شاید شیخ اس کے بعض احوال سے آشنا نہیں۔ یہ خیال درست نہیں۔ یہ ن کر بندہ نے عرض کیا کہ حضرت! گوجرا نوالہ آنامیرے ليے بہت مفيد ثابت ہوا۔ فر مايا، وه كيے؟ عرض كيا كه حضور كاس ارشاد سے ميرى ايك بہت بڑی غلط جنمی دور ہوگئی۔ بین کر حصرت اقدس مسکرا دیے اور خاموش ہو گئے۔ عارف الله تعالى اين عنايت سے شيخ كامل كواس كے زير تربيت مريدول كے جميع احوال وكيفيات کا ادراک بھی عطا کرویتا ہے۔حضرت اقدس نے ' دنہیں بھی ہوتا'' کے الفاظ سے جونفی فر مائی ہے، وہ اصول طریقت کے تحت ہے۔ وگر ندمرید کی جمیع کیفیات شیخ کامل کے انوار و برکات کا ہی برتو ہوتی ہے۔البتہ ان کوائف ہے آگا ہی صرف صاحب ادراک شیخ کوہوتی ہے جیسا کہ حضرت امام ربائی نے شخ احمد دمینی کے نام کمتوب نمبر ۱۱، دفتر سوم میں

تفصیل کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔

رومی نے اس مقام پر بجاارشادفر مایا ہے:

دست پيراز غائبال كوتاه نيست دستِ او جز قبضهُ الله نيست ایک خواب اوراُس کی تعبیر

راقم الحروف نے بیعت ہونے سے چندروز بعدخواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا وسیع کمرہ ہے جس میں فرش بچھا ہوا ہے اور جاروں طرف دیواروں کے ساتھ اولیائے عصر حلقہ باند ھے بیٹے ہوئے ہیں۔ورمیان میں ایک بڑا تخت ہے، اُس پرایک مرضع ومزین نہایت خوشنماچوکی ہےجس پر حضرت اقد س جلوہ افروز ہیں۔احقر دروازہ سے داخل ہوا۔ گردوپیش بیٹھے ہوئے اولیائے کرام کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سیدھاجا کر حضرت اقدس کی پشت کی جانب کھڑا ہوگیا۔

حضرت اقدس کی خدمت میس عریضه لکه کر اِس خواب کی تعبیر دریافت کی - سجان الله! اخفائے حال کی کیا شان تھی کہ صرف اتنے حصے کی تعبیر دی جو نیاز مند معلق تھا۔ تحریفر مایا کہ خواب نیک ہے جوقوت رابطہ پر دلالت کرتا ہے کہ آپ دوسرول کی طرف توجہ دیے بغیرسید ھےایے شخ کے چھے آگئے ۔حفزت اقدس نے ادنیٰ سااشارہ بھی اینے رتبہ و مقام کی طرف نہ فرمایا۔اب دل میں خواب کے بقیہ حصے کی تعبیر خود بخود آگئ ہے کہ حضرت اقدس ماشاءالله اپنے عہد کے قطب الارشاد تھے۔تمام اولیائے زمانہ آپ کے گروشل ہالہ قمر جَع مِوكرآب كانوارقيض مستنير مورب تق فالتحملة لِللهِ تعَالَى عَلَى ذلك.

عالىشان مكان

حضرت اقدس کی نظر میں دنیوی شان وشوکت کی کوئی وقعت ندتھی بلکه ساز وسامان دنیا کاذ کرکلمات علین کے ساتھ بھی ناپندفر اتے تھے۔ ایک دفعہ شخ محمصدیق مرحوم نے حضرت اقدس سے راؤ جمشید احمر صاحب کے الاٹ کرائے ہوئے وسیع مکان کی تعریف میں بہ کہددیا کہ راؤج شید کو بڑا عالی شان مکان مل گیا ہے۔ آپ کو دنیائے نایائیدار کی چند روزه اقامت گاه کاذکر "عالی شان" کی صفت کے ساتھ ناموز وں معلوم ہوا۔ ان سے فرمایا، ''مسجد کی طرف د کیھو، عالی شان مکان تو یہ ہے۔کیا وہ مکان اس کے برابر ہے۔'' بیسنا تو • ۳۸ محفر سعد په

شخ صاحب ناوم ہوکر دم بخو درہ گئے۔ بعد میں انہوں نے کہیں اس بات کا ذکر راؤ جشید صاحب سے کرویا۔ راؤ صاحب کی عقیدت اور وابسکی کا بیعالم تھا کہ جب اس مکان کے ذکر پر حضرتِ اقدس کی ناپندیدگی کا اظہار معلوم ہوا تو اسے فوراً چھوڑ دیا، حالانکہ وہ مکان اپنی وسعت ، محل وقوع اور مکانیت کے اعتبار سے اہل دنیا کی نظر میں واقعی عالی شان تھا۔ اس کے بعد جب راؤ صاحب موصوف خانقاہ شریف حاضر ہوئے تو حضرت اقدس نے پوچھا کہ آپ کواچھا مکان ل گیا ہے؟ عض کیا، ال قرایق المرمیں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا، پوچھا کہ آپ کواچھا مکان ل گیا ہے؟ عض کیا، ال قرایت والا کے مزاج مبارک پرگراں گررا گررا میں جھا۔ میرا کر فرمایا، وہ تو شخ صاحب کو متنبہ کیا تھا۔ خیر جو ہوا بہتر ہوا۔ پھر راؤ صاحب کے تھا۔ میرا کر فرمایا، وہ تو شخ صاحب کو متنبہ کیا تھا۔ خیر جو ہوا بہتر ہوا۔ پھر راؤ صاحب کے لیے آ رام دہ مکان میسر آ نے کی دعا بھی فرمادی۔ چنانچہ موصوف کو چندر دوز میں پہلے مکان کی بجائے ایک عمدہ اور آ رام دہ مکان میں میانوالی قیام پذیر ہیں۔ بجائے ایک عمدہ اور آ رام دہ مکان بل گیا۔ وہ آئ کل اس مکان میں میانوالی قیام پذیر ہیں۔ بہائے ایک عمدہ اور آ رام دہ مکان بل گیا۔ وہ آئ کل اس مکان میں میانوالی قیام پذیر ہیں۔ آسے کے تصرف کا ایک واقعہ

حضرت اقدس کے ایک مخلص خادم صوفی محم صادق صاحب جگ عظیم کے زمانے میں ریاست ناہم کے ٹرانبورٹر تھے۔ پولیس کے ہندو سکھ متعصب اہل کاروں نے ان پر پیٹرول کے سلسلے میں ڈیفنس رولز کے تحت ناحق مقدمہ قائم کر دیا اور لدھیانہ میں ایک سخت مزاج سکھ مجسٹریٹ کی عدالت میں ان کی پیشی مقرر ہوگئی۔ صوفی صاحب نے پریشانی کے باوجود مقدمہ کو دُنیوی معاملہ سجھتے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں زبانی یا تحریری طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔

اتفاق ہے انہی دنوں حضرت اقدس خانقاہ شریف ہے اپنے وطن سلیم پورسد موال تشریف ہے اپنے وطن سلیم پورسد موال تشریف ہے آئے۔ صوفی صاحب موصوف اور ماسٹر محمد شادی خال صاحب بھی آپ کی تشریف آوری کی خبرس کر حاضر خدمت ہوگئے۔ اس اثنا میں صوفی صاحب کے مقدمہ کی تاریخ آگئی۔ انہوں نے بہ پاس ادب ماسٹر صاحب کی وساطت سے حضرت اقدس سے رخصت ماگئی۔ آپ نے فر مایا، خلاف معمول ہماری روائگی سے قبل کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس پر ماسٹر صاحب نے ان کے مقدمہ کی روداد عرض کر دی۔ مقدمہ کا ذکر سنا تو حضرت

اقدس نے صوفی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہم بھی عجیب آدمی ہو، اس معاملہ کا ذکر اب تک ہم ہے کیوں نہیں کیا؟ صوفی صاحب نے آبدیدہ ہو کرعرض کیا کہ حضور سے خادم کا تعلق محض اللہ کے لیے ہے، اس لیے دنیوی معاملہ کا تذکرہ کچم سخس نظر نہ آیا۔ بیان کر حضرت اقدس نے قدر سے سکوت اختیار کیا اور پھر صوفی صاحب سے فرمایا،''جاؤب فکر رہو، پچر نہیں ہوگا۔''

تاریخ بیثی پرصوفی صاحب عدالت میں پنچے۔ان کے مقدمہ سے پہلے اس قتم کے جتنے مقد مات پیش ہوئے ، مجسٹریٹ نے سب میں مختلف جرمانوں کی سزاسنا کی ۔ لیکن جب صوفی صاحب کی باری آئی تو مجسٹریٹ نے کاغذات مقدمہ پرایک سرسری نظر ڈال کر حکم سنا دیا کہ صوفی محمد صادق کو کری کیا جاتا ہے۔ ہر چندسرکاری وکیل نے مجسٹریٹ کی توجہ بار بار مقدمہ کی سنگینی کی طرف دلائی گرمجسٹریٹ یہی کہتا رہا کہ میں محمد صادق کو کری کر چکا ہوں، بس یہی آخری فیصلہ ہے۔

غرض حضرت اقدس کی دعاوتصرف کے نتیج میں صوفی صاحب کا میاب و کا مرال لدھیانہ ہے واپس آئے۔ ضبط شدہ پٹرول بھی انہیں واپس مل گیااور زیرِ ضانت ڈرائیور نے بھی اس اہتلا سے نجات پائی۔ پیرروئ کا پیشعر اِس واقعہ کی موز ول تعبیر ہے:

محف اُ او محف ہُ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ اُ بود

دلدارى اورسير چشى كى ايك عظيم مثال

د يا ہے۔

صونی محمرصادق صاحب اگر چدد نیوی لحاظ سے شکسته حال بین گرمحبت ورابط کشی کی دولت سے مالا مال بین۔ ان کے گھر سونے کی دوبالیاں تھیں۔ خیال آیا کہ حضرت اقدس کی صاحبزادی کی شادی کے وقت ندمعلوم میرے پاس کوئی چیز موجود ہویا نہ ہو، اس لیے یہ بالیاں ہی آپ کی خدمت میں پیش کردی جائیں۔ چنا نچہ انہوں نے خانقاہ شریف حاضر ہوکر یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کردیا۔ حضرت اقدس نے بہ پاس دلداری قبول کرلیا، موکر یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کردیا۔ حضرت اقدس نے بہ پاس دلداری قبول کرلیا، اور حضرت اقدس کا اسم گرامی عبداللہ تھا۔ اس رعایت نے لطافت شعری میں اضافہ کر

گرگھر جا کراہلیمحتر مہے فرمایا کہ یہ بالیاں ہمارے ایک مسکین ساتھی محمد صادق کی امانت ہیں ، انہیں محفوظ رحیس کسی موزوں وقت پرانہیں لوٹانا ہے۔

حضرتِ اقدس کی وفات حسرت آیات کے بعد حب ارشاد حضرت مائی صاحب نے صوفی صاحب کی وہ امانت ان کے حوالے کر دی۔ اب صوفی صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت کا اس وقت قبول فر مالینا محض میری دلداری کے لیے تھا، وگرنہ آپ مال و دولتِ دنیا کی طرف نظراً ٹھا کر دیکھنا بھی پہندنہ کرتے تھے۔

درویش را که کنج قناعت مسلم است درویش نام دارد و سلطان عالم است ولادت فرزند را پ کے تاثرات

اعلی حضرت قدس مرہ کے وصال کے بعد حضرت اقدس خانقاہ شریف میں قیام پذیر رہے۔ آپ کے اہل وعیال، والدین اور دیگر اعزہ وا قارب وطنِ مالوف موضع سلیم پور سدھواں، ضلع لدھیانہ اقامت گزیں تھے۔ جانشینی کا منصب سنجالنے کے بعد صرف چند روز کے لیے وطن تشریف لے جایا کرتے تھے۔

صوفی محمرصادق کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت اقد س کوفرزند عطافر مایا تو آپ کو بذر بعیہ تارصا جزادہ کی ولادت کی اطلاع لی ۔ اس خوشخبری کی اطلاع پا کر حضرت اقد س پر خوف و خشیہ کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ آبدیدہ ہو گئے اور تا دیر اَشکبار رہے۔ آپ کی گریہ وزاری سے تمام اہلی مجلس بھی متاثر ہوئے۔ بعدازاں ایک لمباسانس لے کر فرمایا کہ گھر سے لڑکا پیدا ہونے کی اطلاع آئی ہے۔ بے شک اولا دخدائے تعالیٰ کی عطا کر دہ ایک فعمت ہے گر بعض اوقات ابتلائے خت کا موجب بن جاتی ہے بلکہ والدین کی عاقبت بھی بر بادکر دیتی ہے۔ سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نومولودکو سعادت مند بنائے ، عاقبت بھی بر بادکر دیتی ہے۔ سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نومولودکو سعادت مند بنائے ، کسی امتحان وابتلاکا موجب نہ ہو۔ ل

<sup>۔</sup> بید حضرت اقدس کی دعا و برکت کا ثمرہ ہے کہ صاحبز ادہ محمد عابد نہایت خلیق ،منگسر المزائ اور سعادت مندنو جوان ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظِ قر آن اور علم دین کی دولت سے حظے وافر عطافر مایا ہے۔

حضرت مائي صاحبه رحمة الله عليها كواطلاع هوئي توبهت مسرور وشاد مال موكرآ مدو رفت کا کرا بہعنایت فرما یا اوروطن جانے کی تا کید کی ۔حضرت اقدس کے وطن جانے کی خبر س کر ہا گڑ سرگا نہ ضلع ملتان کے بعض متوسلین ، جن میں حضرت میاں جان محمرصا حب مرحوم ومغفور بھی شامل تھے، حضرت اقدس کی ہمرکانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ سے لا مورآ ملے۔ پھرتمام رفقاء کی معیت میں آپ سلیم پور رفتی افروز ہوئے۔ بیچے کا نام محمد عابد تجويز فرمايا اورسنت عقيقه ادا فرمائي بنفس نفيس گوشت كالذيذ سالن تيار كيا اوراصحاب و احباب كوخود كھلاتے رہے۔ سبحان اللہ! آپ صحیفہ واؤدی كے اس حكم إذا رَمَيْتَ لِي طَالبًا فَكُنُ لَهُ خَادِمًا كَأَمْلِي مُونهِ تقيهِ

بعد وفات اولا دهينخ يرنظر

صاحبزادہ محمد عارف سلمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ حضرت اقدس کے وصال کے بعدایک روزاحساس تنهائی کی وجہ ہے میری طبیعت سخت پریشان تھی اوریاس انگیز خیالات کا ججوم قفا\_اسی عالم میں بغرضِ تحصیلِ سکون حضرت اقدس نائب قیوم ِ زمان مولا نا محمد عبدالله قدس سرۂ کے مزارِ مبارک پر حاضر ہوا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ كيا-اى اثنامي نيندآ منى خواب ديكها كه حضرت اقدس رحمه الله تعالى نماز عشام سجديل ادا فر ما کرحسب معمول سنتیں اور ویز بڑھنے کے لیے حجرہ شریف کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب مبد کے دالان سے محن میں مہنچ اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے مسجد کے صحن میں آگیا تو دیکھا کہ مجد کے باہر کا میدان سیامیوں اور فوجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ان میں سے ایک سابی آ مے بردھ کرمجد میں داخل ہوا اور حفزت اقدس سے دریا فت کیا کہ عارف كبال ہے؟ آپ نے فرمايا، كيوں؟ تهميں اس سے كيا كام ہے؟ سيابى نے جواب ديا كه بم ات ختم كرنے كے ليے بينج محت بيں۔آپ نے بين كر مجھے اشارہ فر مايا كم مجد ميں جا کر باقی نماز پڑھ اواور مولوی محمد عثمان صاحب سے فرمایا کداس سیابی کومسجد سے نکال دو۔ ز بور میں حضرت داؤدعلیہ السّلام کو حکم ملاقعا کہ اے داؤد! جب تمہیں کوئی ہمارا طلبگار ملے تو تم اس کے خدمت گاربن جاؤ۔

محفر سعديه

چنانچ مولوی محمرعثمان صاحب سپاہی کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئے اور اسے مبحد کے شرقی حاشیہ سے نیچ گرا دیا۔ میں حفرت اقدس کے حسب الحکم مبحد میں باقی نماز ادا کرنے کے بعد باہر آیا تو دیکھا کہ تمام سپاہی اور فوجی غائب ہو چکے ہیں اور حفرت اقدس اپنے جمرہ شریف کے سامنے مہمان خانہ اور تیج خانہ کے دالان میں بندوق حمائل کے نہل رہے ہیں۔ میں نے قریب آ کر عرض کیا کہ حضرت! میں بھی اپنی بندوق لے آؤں؟ فرمایا، تم گھر جاکر آ رام کرو، میں حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ جب میری آ نکھ کھی تو دل سکون واطمینان سے لبریز تھا۔ اللہ کاشکر ہے اس کے بعد بھی کی قتم کا خوف و ہراس مجھ پراٹر انداز نہیں ہوا۔ سیان اللہ! حضرت اقدس کی شفقت اور حمایت پروہ فرمانے کے بعد بھی اپنے شخ کے عیال واطفال یکس قدر مبذول ہے۔ برواللہ مفجھ ونور مرقد ۂ۔

#### بيعت كامقصد

مارچ ١٩٥٦ء ميں راقم الحروف كى دختر ك تكاح كے موقعہ پر حضرت اقدس لا مور تشريف فر ما تھے۔ تصفرت تشريف فر ما تھے۔ تکھنؤ سے براورم مقبول اللي ايم اے (عليگ) آئے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس سے ملاقات كے بعد ایک روز انہوں نے احقر سے کہا، ''بیعت كى غرض و غایت کیا ہے؟ اور اس سے کیا فائد ہے حاصل ہوتے ہیں؟ میں نے کئی بزرگوں سے بیسوال کیا ہے گر ان کے جواب سے میری تشفی نہیں ہوئی۔''

احقرنے اس خیال ہے کہ کہیں میرا جواب بھی تسلی بخش نہ ہواور بحث کی صورت بن جائے ، انہیں مشورہ دیا کہ حضرت اقدس تشریف فرما ہیں ، آپ بیہ بات خودان ہے ہوچ لیں۔ وہ کہنے گئے کہ حضرت اقدس سے دریافت کرتے ہوئے اس لیے جھجکتا ہوں کہ کہیں میری کوئی بات نا گوار خاطر نہ ہوجائے۔ میں نے کہا کہ حضرت اقدس بہت شفق ہیں ، انہیں کوئی بات بار خاطر نہ ہوگی ، آپ جس طرح چاہیں بات کریں۔ چنا نچہ وہ حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کا مقصد دریافت کیا۔ فرمایا، آپ نے اپنے بھائی سے خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کا مقصد دریافت کیا۔ فرمایا، آپ نے اسے بھائی سے کیوں نہیں ہوچھ لیا؟ عرض کیا کہ ہوچھا تھا گرانہوں نے آپ کی طرف رجوع کرنے کی ہوایت کی ہے۔

بین کر حفرت اقدس نے فر مایا، آپ دیکھتے ہیں کہ احکام شرعیہ اورا موردینیہ کاعلم ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو اخلاقِ حسنہ اورا عمالِ صالحہ پر کاربندر ہنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ نماز روزہ کے تو عادی ہوتے ہیں مگر جھوٹ، فریب اور غیبت جیسی برائیوں سے پر ہیز نہیں کرتے۔ بیعت کا مقصد وحید سے ہے کہ انسان سے رذائل جھوٹ جاتے ہیں اور ان کی بجائے اخلاقی عالیہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اعمالِ صالحہ کی بجائے اخلاقی عالیہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اعمالِ صالحہ کی بجاتے اور کی میں ہولت اور معاصی سے نفرت ہوجاتی ہے۔

حضرت اقدس کا بیجواب مقبول اللی صاحب کے لیے ایسا وجہ اطمینان ہوا کہ ای وقت درخواستِ بیعت کی اور داخلِ طریق ہو گئے۔ سجان اللہ! حضرت اقدس نے ان مبارک الفاظ میں شریعت وطریقت کی روح کو محودیا ہے۔

حضرت مولا ناعبدالقا دررائے بورگ سے روابط

ایک دفعہ حضرت اقدس اپنے رفقاء کے ساتھ سر ہند شریف سے دہلی تشریف لے جا
رہے تھے۔حضرت مولانا خان محمہ صاحب مدخلا بھی ہمراہ تھے۔راستے میں خواجہ محمہ صادق
کاشمیری کی دعوت پر ایک روز اُنبالہ قیام فر مایا۔ حسنِ اتفاق کہ حضرت رائے پوری بھی انبالہ
تشریف فر ماتھے۔ان سے ملاقات ہو کی تو آپ نے حضرت رائے پوری سے مولانا خان محمہ
صاحب کا تعارف کر ایا اور ساتھ ہی ہے کہا کہ انہیں کوئی تھیمت فرماد بجیے۔ بیس کر حضرت
رائے پوری نے روئے خن مولانا خان محمہ صاحب قبلہ کی طرف کرتے ہوئے فر مایا ،فقیر آپ
کو یہ تھیمت کرتا ہے کہ جی کرے یا نہ کرے ،مولانا عبد اللہ صاحب سے چیٹے رہنا۔

ایک مرتبہ حضرت رائے پوریؒ حضرت اقدس کی دعوت پر خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ نمازِ عصر کے بعد حضرتِ اعلیٰ کے مزارِ مبارک پرتا دیر مراقب رہے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت قریب آگیا۔ مراقبہ سے فارغ ہوکر حضرت رائے پوریؒ نے آپ سے یہ ارشادفر مایا کہ مولانانماز کا وقت ہوگیا تھا، وگرنہ اٹھنے کو جی نہیں جا ہتا تھا۔

ا بِنَّهَا بُعِثُتُ لِأَتَهِمَ مَكَادِمَ الْاَنْحُلاقِ. (حديث شريف) مَين اخلاقي حسند كالمجيل كي ليج بعجا كيابون -

مغرب کے بعد تیج خانہ میں مجلس معقد ہوئی۔ آپ نے حضرت رائے پوریؒ سے
مند پر بیٹھنے کے لیے فرمایا، مگر حضرت رائے پوریؒ باوجو واصرار مند کے ایک گوشہ پر
تشریف فرما ہوئے اور دوسرے گوشے پر آپ بیٹھ گئے۔ دورانِ گفتگو حضرت رائے پوریؒ
نظریف فرما ہوئے اور دوسرے گوشے پر آپ بیٹھ گئے۔ دورانِ گفتگو حضرت رائے پوریؒ
نے آپ سے سلوک نقشبند میہ مجد دیدی تفصیلات کے بارے میں استفسار فرمایا، جس پر آپ
نے ولا یاتِ ثلاث ممالاتِ ثلاثہ اور دیگر حقائق و مقامات کی مختصر توضیح فرمائی۔ اس اثنا میں
مجم مظہر صاحب پر ایبا والہانہ جذب طاری ہوا کہ وہ عالم بے اختیاری میں بلند آواز
سے اللہ اللہ پکارنے گئے۔ آپ نے کسی خادم سے کہا کہ انہیں باہر لے جاؤ۔ اس پر حضرت
رائے پوریؒ نے فرمایا، مولانا! کوئی بات نہیں، ایبا ہو،ی جایا کرتا ہے۔ بعداز ال حضرت
رائے پوریؒ نے فرمایا، مولانا! کوئی بات نہیں، ایبا ہو،ی جایا کرتا ہے۔ بعداز ال حضرت
مریدوں پر چھائی ہوئی ہے اور ہرخص اپنے اپنے کام میں مشخول ہے۔

حفرت رائے پوریؒ ہے آپ کا رابطہ جانی اس قدر متحکم تھا کہ اگر حضرت رائے پوریؒ خانقاہ شریف ہے تیے وہاں ضرور پوریؒ خانقاہ شریف ہے جائے ہے۔ اس سم کی ایک ملاقات کے دوران حضرت رائے پوریؒ نے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس سم کی ایک ملاقات کے دوران حضرت رائے پوریؒ نے اپنے خدام کو کمرہ سے باہر چلے جانے کا اشارہ فرمایا۔ چنا نچہ دونوں حضرات کے درمیان خلوت میں فقر ودرویش کے بعض اسرار ورموز پر گفتگو ہوتی رہی جن میں ایک ہے بات بھی تھی کہ حضرت رائے پوریؒ نے آپ سے دریافت فرمایا ، مولانا! کمال کے کہتے ہیں؟ ہمیں اس راہ میں تک ودوکرتے ہوئے اتناع صہ گزر چکا ہے مگر کمال کا کہیں پہنییں چانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت! بس یہی کمال ہے۔ ا

ولِ عارف ز ہر اندیشہ خالی است کمالِ عشق اندر بے کمالی است

ا۔ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ کا قول ہے، دریں طریق کمال در بے کمالی است وحاصل در بے حاصلی۔

مزارامام ربانئ برايك مشاهره

سیدگل حسن شاہ صاحب ساکن کوٹلہ الوری مضلع مجرات حضرت اعلیٰ سے اور اُن کے بعد حضرت ٹانی سے وابستہ رہے۔ ایران کی ایک پٹرولیم کمپنی میں ملازم تھے۔ ایک مدت تک ملازمت کرنے کے بعد گھر چلے آئے لیکن جب وطن میں کسپ معاش کی کوئی مناسب وموز وں صورت نظر نہ آئی تو پھر سابقہ ملازمت دوبارہ اختیار کرنے کے لیے حضرت اقدس کی خدمت میں بار ہادعا کی درخواست کرتے رہتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت اقدس نے سر ہند شریف حضرت مجد دالف ثانی کے مزار مبارک پر جانے کا پروگرام بنایا تو شاہ صاحب موصوف کوبھی وہاں پہنچنے کے لیے گرامی نامتحریفر مایا۔ شاہ صاحب اپنے تصب ہے صوفی عبدالجلیل صاحب کے ہمراہ، جو حضرت اعلیٰ کے مریداور صاحب کشف درویش تھ، آپ کی خدمت میں سر ہند شریف پہنچ گئے۔ دورانِ قیام ایک روز حضرت اقدیں اراد تمندان سلسلہ کے ساتھ حضرت امام ربائی کے مزارِ مبارک پر مراقب ہوئے۔ اثنائے مراقبصوفی عبدالجلیل صاحب نے دیکھا کہ حضرت امام ربائی نے ایک تحریر حضرت اقدس کو عنایت فرمائی،جس میں بیدرج تھا کہا گرسیدگل حسن شاہ ملازمت کے لیے دوبارہ ایران گئے تواس میں انہیں بہت سے مصائب وآلام پیش آئیں گے حتی کدان کی جان کا بھی خطرہ ہے۔ مراقبہ سے فراغت کے بعد حضرت اقدس اپنی قیام گاہ پرتشریف لے آئے اور احباب ہے کہا کہ ہمارے سلسلے میں سراسر خاموثی اور سکوت ہے، کوئی ہا و ہونہیں ۔اس گفتگو کے دوران حضرت اقدس نے فر مایا کہ ساتھوں میں سے اگر کسی نے کوئی بات دیکھی ہوتو وہ اسے بیان کرے۔اس ارشاد برصوفی عبدالجلیل صاحب نے مذکورہ بالا مشاہرہ عرض کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اپنے مشاہدے سے شاہ صاحب کوبھی آگاہ کردیں۔ چنانچہ شاہ صاحب موصوف نے اسے سننے کے بعد عرض کیا کہ حضور! اب مجھے ملازمت نہیں جاہیے، بسآپ بیدعافرمائیں کەمیری عاقبت بالخیر ہوجائے۔

حضرت دا تاتمنج بخش رحمة الله عليه سے روحانی تعلق

ایک مرتبه حضرت اقدس لا ہور سے تشریف لائے۔صوفی محمد اسلم صاحب، جو

حضرت اقدس کے مریدوں میں سے صاحب کشف بزرگ ہیں، آپ کی زیارت کے لیے
آئے۔حضرت اقدس کے دورانِ قیام صوفی صاحب موصوف حضرت سیّد مخدوم علی ہجوری
دا تا گنج بخش رحمۃ اللّٰدعلیہ کے مزارِ مبارک پر حاضر ہوئے۔ اثنائے مراقبہ انہیں حضرت دا تا
صاحب کی زیارت ہوئی۔ آپ نے انہیں بے کرال الطاف وعنایات سے نواز ااور ساتھ ہی
سیجی ارشاد فر مایا کہ آپ کے شیخ لا ہور آیا کرتے ہیں، ان سے کہنا کسی روز ہم ہے بھی آکے
مل حاکمیں۔

واپس آکرصوفی صاحب موصوف نے حضرت اقدس سے وہ تمام مشاہدات بیان
کے جو حضرت داتا صاحب ؓ کے مزارِ مبارک پر پیش آئے تھے گران کا خصوصی پیغام ذہن
سے اتر گیا۔ اگلے روز حضرت اقدس نے صوفی صاحب سے فرمایا کہ حضرت داتا صاحب ّ
کے مزاد پر گئے تھے گرکوئی فاص بات بیان کرنا بھول گئے۔ اس پرصوفی صاحب نے عرض
کیا، افسوس! مجھے یا دنہیں رہا۔ حضرت داتا صاحب ؓ نے بدارشاد فرمایا تھا کہ اپنے شخ سے
کہنا، کی روز ہم سے بھی آ کے ال جا کیں۔ بیس کر حضرت اقدس نے فرمایا، اب آپ
حضرت داتا صاحب ؓ کے مزارِ مبارک پر جاکرا پی فروگذاشت کی معذرت کریں۔ باقی میں
ان سے ال آماہوں۔

## تحفظِ خم نبوت سے والہانداگاؤ

حفرت اقدس رحمہ اللہ تعالی اسلام اور داعی اسلام علیہ الصلاۃ والسّلام کی حرمت و ناموس کوعقیدہ تھے ہوئے اس عقیدہ کو ایمان کا موقوف علیہ ناموس کوعقیدہ تم نبوت کی اساس سجھتے تھے۔ چنانچہ آب اس عقیدہ کو ایمان کا موقوف علیہ تصور فرماتے ہوئے اس کے تحفظ کے سلسلہ کو حریٰ جان کی طرح اوّلین اہمیت دیتے تھے۔ تم نبوت نبوت کے منکروں، اس عقیدہ میں من گھڑت تاویلات کرنے والوں اور جعلی نبوت کے قائلین کو اسلام کا سب سے ہوا دیمن گردانتے تھے۔ ۱۹۵۳ء میں جب تحریکِ ختم نبوت اکبری تو آپ نے اس کی پوری طرح پشت بناہی فرمائی عقیدہ حق کا اعلان کرنے والوں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں اور اُن پر گولیاں برنے گئیں۔ جہاں جہاں آپ کے متوسلین کے مانہوں نے اس تحریک میں سرگری سے حصہ لیا۔ خود آپ نے مرکز میں رہ کر اس تحریک

کی قیادت فرمائی۔موجودہ سجادہ نشین حضرت خان محمد صاحب قبلہ کو برملا اعلانِ حق کرنے اورمیانوالی اجلاس منعقد کرنے کے لیے بھیجا۔حضرت قبلتھملی ارشاد کے پیش نظر قید وبند کی صعوبتوں سے بے نیاز میانوالی تشریف لے گئے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ سلے میا نوالی جیل میں رہے، پھر پورٹل جیل لا ہور منتقل کردیے گئے۔ بعدازاں اس تحریک کو ذیانے کے لیے اس دور کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے حدو دِلا ہور میں، جوتح کیک کا سب سے براعملی مرکز تھا، مارشل لاء نافذ کر دیا۔ مولا ناغلام غوث ہزار دی مظلم العالی کے متعلق حکم دے دیا گیا کہ جہاں ملیں ،انہیں گولی ماردی جائے۔مولا نا ہزاروی حضرت اقد س کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔آپ کوان کی حفاظتِ جان کی فکر ہوئی۔انہیں لا ہورے فانقاه شریف خاص حکمتِ عملی سے لایا گیا۔ پھرکسی محفوظ وفی مقام پر حالات درست ہونے تك ركها كيا- پھر جب لا مور ميں اس تحريك كے سلسلے ميں تحقيقاتي كميشن بيشا تو منكرين ختم نبوت کے خارج از اسلام ہونے اورعقید و کشم نبوت کواسلام کا بنیادی عقیدہ ثابت کرنے کے لیےعلائے اسلام کا بورڈ حکیم عبدالمجیدصا حب سیفی کے مکان بیٹرن روڈ پر بیٹھا۔متعلقہ کتب فراہم کی گئیں تحریکِ مرزائیت لعن اللہ با پنہا ہے متعلق تمام کٹریچر جمع کیا گیا۔ علائے کرام ختم نبوت کے عظیم الثان مسلہ کے اثبات میں کتابوں سے حوالے تلاش کر کے فراہم کرتے رہے جتی کے مودودی جماعت کے افراد بھی حکیم عبدالرحیم اشرف لائل پوری کی سرکردگی میں اس مرکز تحقیق سے اپنے لیے کارآ مدمواد حاصل کرکے لے جایا کرتے تھے۔ حضرت اقدس نے دو بار حج بیت الله شریف فر مایا۔ دوسرے حج کے بعد عالم فانی سے روگردانی کے آثار کچھ زیادہ نمودار ہونے لگے تھے۔ حافظ سید عبدالحمید صاحب بہاولپوری راوی ہیں کہ دوسرے سج سے واپسی کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ اعلی حضرت نے جو باتیں بتائی تھیں، وہ سب کی سب اس حج کے موقعہ برحل ہوگئی ہیں۔بس ا کے عقدہ باقی رہ گیا ہے، انشاء اللہ وہ بھی عنقریب حل ہوجائے گا۔ بیاشارہ اس طرف تھا كهمقامات عاليه مجدّديير كتمام اسرار ومعارف اورسلسلهٔ ارشاد كے تمام مقاصد بورے ہو چکے ہیں،اب صرف جان وتن کے ربط کا معاملہ باقی رہ گیا ہے تا کہ روح قیدتن سے آزاد ہو

کرفضائے لامکان کی سیر کرتے ہوئے رفیق اعلیٰ کی طرف ایبا عروج کرے کہ اس کے بعد بزول کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ حاصلِ کلام یہ کہ آپ کے اطوار واحوال سے بیم ترشح ہونے لگا تھا کہ اب آپ کا دل عالم آب وگل سے سیر ہو چکا ہے۔ مزاج مبارک میں طبعی حرارت کے علاوہ محبت اللی کے سوز دروں نے بھی ایک آگی تی لگا رکھی تھی۔ اس دوران در دِقولنج کی مجرا کرتے تھے۔ سانس سے گوشت کے جلنے کی سی ہُ آتی تھی۔ اس دوران در دِقولنج کی شکایت ہوگئی جس سے اضمحلال بہت بڑھ گیا۔ مقامی علاج سے جب چھافاقہ نہ ہواتو حکیم عبد المجید صاحب سیفی نے اپنے ہال مستقل علاج کے لیے لا ہور تشریف لانے کی دعوت دی۔ آخر ماور جب 2018ھ میں راقم الحروف کی دختر کی شادی بھی لا ہور میں تھی۔ اس پر حضرت اقدس مرحوم نے اپنچ شادی کی تاریخ سے پہلے ہی لا ہور تشریف لے آئے۔ سیفی صاحب مرحوم نے اپنچ شادی کی تاریخ سے پہلے ہی لا ہور تشریف لے آئے۔ سیفی صاحب مرحوم نے اپنچ شادی کی تاریخ سے پہلے ہی لا ہور تشریف لے آئے۔ سیفی صاحب مرحوم نے اپنچ خصوص معمولات کے مطابق علاج کیا۔ روز بروز افاقہ ہو کر طبیعت قریب بحال ہوگئی۔ تقریبا ہیں روزتک قیام فرمایا۔

سر مندشریف کا آخری سفر

شعبان ۱۳۷۵ھ کے دوسرے ہفتے ہیں سر ہندشریف، مالیرکوٹلہ اور دہلی کے اراد ہے ہندوستان تشریف لے ۔ چونکہ ویزے میں مالیرکوٹلہ کا اندرائ سب سے پہلے تھا، الہذا پہلے مالیرکوٹلہ جانا پڑا۔ اس کے بعد سر ہندشریف تشریف لائے ۔ تقریباً ایک ہفتہ وہاں قیام رہا۔ علیہ سیفی صاحب، حاجی جان محمد صاحب، مولوی عبدالمجید صاحب اورصوفی محمد صادق صاحب وغیرہم ہمراہ تھے۔ راقم الحروف بھی وقت نکال کر سر ہندشریف پہنچ گیا۔ دہلی ساتھ چلنے کا قصد تھا۔ دہلی میں مولا نااحمد رضاصاحب بجنوری مصنف 'انوارالباری' شرح اردوضیح بخاری کو، جو حضرت اقدس سے وابستہ تھے، سفر کے پروگرام سے مطلع کیا جاچکا تھا۔ تو قع تھی کہ دہ سر ہندشریف آ جا کیں آئیس خط دیر سے ملا اور پروگرام سیمضے میں بھی تو قع تاریخ پر سر ہندشریف نہ آ سکے۔ ادھر تھیم سیفی صاحب مرحوم کو کی خارات کی کا ارادہ ملتوی فرما دیا اور سر ہندشریف نہ سے لاہور کے لیے واپسی طے ہوگئ۔ اسہال کی شکایت ہوگئ اور وہ بھی بوجہ نقابت سفر دہلی کے قابل نہ رہے، لہذا حضرت نے سفر دہلی کا ارادہ ملتوی فرما دیا اور سر ہندشریف نہی سے لاہور کے لیے واپسی طے ہوگئ۔

دریں اثناء مولانا سیداحدرضا صاحب بھی دہلی ہے آگئے۔ چونکداب بروگرام بدل چکا تھا اس لیے حضرت قبلہ ایکے روز لا ہور کے لیے روانہ ہو گئے اورمولا نااحمد رضا صاحب دہلی یلے گئے۔حضرت اقدس نے ایک دوروز لا ہور قیام فرمایا اور اس کے بعد خانقاہ سراجیہ تشریف لے گئے۔رمضان المبارک کی آ مقریب تھی۔حرارت ِمزاج اورشدت ِگر ما کی وجہ ہے آپ رمضان المبارک مانسمرہ میں گزارا کرتے تھے جونسبتا خاصا سرد مقام ہے۔اس علاقے میں حضرت کے متوسلین بھی کثیر تعداد میں تھے۔لیکن اس سال رمضان شریف ايريل اورمئي مين آيا \_ چونكه موسم بلكاسامعتدل تقااس ليي آپ نے رمضان المبارك خانقاه شریف ہی میں گزارااور حب دستور پورے مہینے کی را تیں تا سحرتراوت ومرا قبات میں بسر کیں۔ بحمرہ تعالیٰ طبیعت بہت شاداں وفرحاں رہی۔وسطِ شوال میں موسم زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے مانسمرہ تشریف لے جانے کا ارادہ فر مار سے منے کہ طبیعت بوجہ غلبہ صفرا علیل ہوگئی۔حرارتِ درونی کی سوزش نے سخت بے تابی پیدا کر دی۔ آپ کے متوسلین میں سے نامور حکیم مولانا چن پیراور حکیم محمد زبیر صاحب علاج کے لیے خانقاہ شریف حاضر ہو گئے۔ علاج ہوتا رہا گر تکلیف بڑھتی گئی۔ قاضی شمس الدین صاحب اورصوفی محمد صاوق صاحب کو مانسمرہ روانہ کیا گیا، تا کہ انظام مکمل ہوجانے کی اطلاع آئے تو حضور روانہ ہوں لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی صفرااوراستفراغ کی شدت ہوگئی۔کوئی دوایاغذااندر نہ تھہرتی تھی۔موجودطبیبوں نے ہر چند تدابیر کیں مگر قضائے الہی کے آ کے پیش نہ گئی۔سوزش درونی کا بیمالم تھا کہ شند بے پانی کے چھنٹے اپنے بدن اور تلوؤں پرزورز ورسے چھڑ کواتے تصيو كه چين آتاتها ـ

میرحالت دیکھ کرصا جزادہ محمد عارف صاحب ۲۶ رشوال کی ضبح لا مور پہنچے اور اس وقت کیم سیفی صاحب کو ساتھ لے کرشام کے بعد خانقاہ شریف پہنچ گئے۔ حضرت اقد س نے کیم صاحب کو دیکھا تو اظہار اطمینان کے ساتھ تعجب بھی کیا۔ ارشاد فر مایا، کیا ہوائی جہاز سے آئے ہو؟ سب کیموں اور حاضرین پریاس واکم کی عجیب کیفیت طاری تھی مگر حضرت ان سب کوسلی وشفی دیتے تھے۔

عیم محمد زبیر صاحب نے روتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے مجھے مرتے ہوئے ایے تصرفات سے سلب مرض فرما کرحق تعالی کی جناب سے دوبارہ مانگا تھا، پھھاسینے ازالہ مرض کے لیے بھی توجہ فرمائیں۔لیکن جواب سوائے رضا بہ قضا کچھ عنایت نہ فرمایا۔ صوفی محمرعبداللہ صاحب بھی بجز والحاح کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی صحت کے لیے بار بار دعا کرتے تھے گر حضرت اقدس نے فر مایا،''صوفی! چھڈ مُکن دے۔'' لینی چھوڑ و، قصہ ختم ہونے دو۔ دن یو چھا تو عرض کیا گیا کہ جہار شنبہ گزر کر جعرات کی شبآ میں ہے۔ کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ عیم پیفی صاحب نے بض دیکھی۔ آپ نے پوچھا کہ نبض كاكيا حال ٤ عرض كياكه الله تعالى فضل فرمائ بنض بهت كمزور بـ بين كرفرمايا، ماشاء اللد! پھرخاموثی اختیار فرمائی۔ اتفاق سے حضرت کی اہلیہ محترمدایے بھائی کے ہاں بوٹے والا گئ ہوئی تھیں، گھرییں صرف صاحبزادی صاحبتھیں۔ والدصاحب قبلہ کی اس حالت سے بخت بے چین تھیں۔ آپ باہر تھے اور وہ اندر۔حضرت ان کوتسلی وتشفی دلاتے رے۔ گرافسوس کہ وقت آخرآ چکا تھا۔ابآپ نے اپنا رُخ اور رُوئے من سب سے ہٹا كايية ومولاتعالى شانه كاطرف كرليا- بالآخريه جائ كمالات وجودٍ معود استغراق و محویت میں راضی برضائے الٰہی ساڑھے بارہ بچے شب بروز پنجشنبہ ۲۷ رشوال ۲ ساتھ بمطابق عرجون ١٩٥١ء رفيق اعلى عدواصل موكيا -إنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ.

آنچداز من مم شده، گرازسلمال مم شدب مم سلیمال، ہم ربی، ہم اہر من بریسے

آپ نے پندرہ سال،آٹھ ماہ اور پندرہ روزمسندِ ارشادکوزیت بجشی۔

نودس بجدن كوتدفين عمل مين آئى مفتى عطامحم صاحب اورد يكر حضرات في سل ديا حضرت مولا ناخان محمد صاحب مد ظلم العالى في نما ذِجنازه بجماعت كثيره پر هائى - اپن شخ عليه الرحمه كي آغوش مين بجائب غرب مدفون موت د نور الله مرقده وعظر الله مضجعه وامطر عليه شآبيب الرضوان. اللهم الاتحرمنا من بركاته.

و يرحم الله عبدًا قال آمينا

#### بيماندكان

اولا دمیں ایک صاحبز ادی اور ایک صاحبز ادہ مولانا حافظ محمہ عابد صاحب سلمہ ، ان کی والدہ دام مجد ھا، دوچھوٹے بھائی ماسٹر بدرالدین صاحب اور میاں محمد ابراہیم صاحب، ان کے علاوہ ہزاروں سالکان طریقت پسماندگان میں شامل ہیں۔

تقسيم ملک کے بعد آپ کے برادران اور دیگر اعز ہلیم پورلد حیانہ سے نتقل ہوکر استی سراجیہ مصل خانیوال میں آباد ہو چکے تھے، اس لیے آپ کی وفات کے بعد سے آپ کے متعلقین ای بستی میں مقیم ہیں۔صا جزادی اور صا جزادہ بحد للہ ہر دوا پنے گھر دل میں خوش وخرم آباد ہیں۔انبتھ ما الله تعالی نباتا حسنا و جعل الله تعالی ابنه الصالح کاسم عابدًا و لکما لاتِ و الدہِ العظیم وارثاً، آمین.

# حضرت اقدس رحمه الله تعالى كے خلفاء

حضرت اقدس عليه الرحمه كے معروف خلفاء درج ذيل جيں: اله محضرت مولا نا ابوالخليل خان محمد صاحب مد کله العالی

جوآپ کی وفات حسرت آیات کے بعد ۲۸ رشوال ۲۷ ۱۳۷۱ھ کوآپ کے جانشین منتخب ہوکر مسندِ ارشاد پرجلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے حالات کتابہاندائے آخر میں ہدیۂ ناظرین ہیں۔

## ٢ حفرت حاتى ميال جان محمصا حب رحمدالله تعالى

آپ سلسلہ نقشبند ہے مجد دیہ میں اعلی حفرت قدس سرۂ کے مجاز تھے۔ آپ کے مختفر حالات حضرت اعلیٰ کے خلفاء کے ذکر میں بیان ہو چکے ہیں۔ آپ نے از سرِ نوٹف میل سلوک حضرت اقدس کی خدمت میں رہ کر طے فر ما یا اور طریقہ نقشبند ریہ کے ساتھ سلاسل اربعہ میں حضرت اقدس کی طرف ہے بھی شرف اجازت سے بہرہ یا بہوئے۔

### ٣ حفرت مولاناسيد يرعبد الطيف شاه صاحب مرظله العالى

ساکن احمہ پور سال،ضلع جھنگ۔حضرت اقدس نے اپنے عہد جانشینی میں سب

سے پہلے آپ کوخلافت عطاکی۔ آپ حفزت سید مخدوم جہانیاں جہال گشت علیہ الرحمہ اوچ شریف کی اولا دِامجاد میں ہے ہیں ۔حضرت پیرسیّدعبداللّدشاہ صاحب آپ کے چیا تھے جو حضرت اعلیٰ قیوم زماں کے جلیل القدر خلیفہ مجاز اور بہت با کمال بزرگ تھے۔ آپ نے عربی، فاری کی ابتدائی تعلیم پنجاب کے مختلف مدارس میں حاصل کی اور بھیل حضرت مولا نا سیّدانورشاه صاحب کشمیری اورمولا ناشبیراحمدعثانی قدس سرجا کی خدمت میں رہ کر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، ضلع سورت میں کی ۔سلوک طریقۂ نقشبندیہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں طے کرنا شروع کیا۔ پھیل حضرت قبلہ جانشین قیوم زماں مولا نامحمرعبداللّٰدرحمہ الله تعالى سے كى اولاطريقة تقشينديه مجدديديين مجاز موئ جرد يگرسلاسل كي نسبتوں سے فیض یاب ہوکرتمام سلاسل میں اجازت مطلقہ ہے مشرف ہوئے۔ بحمرہ تعالیٰ سلسلۂ پاک کی اشاعت میں مشغول ومنہمک ہیں۔ دیدقصور کاغلبہ آپ پر بہت زیادہ ہے۔موجود ہسجارہ نشین حضرت مولانا خان محمرصا حب قبله کی خدمت میں ایک مرید بااخلاص کی حیثیت سے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔خاص طور پر رمضان المبارک کا بورام ہینہ خانقاہ شریف میں ارادت مندول کے ساتھ گزارتے ہیں۔زہدوا تقاءاور فقروقناعت کا ایک مثالی نمونہ ہیں۔اطسال الله حياة وابقاه لافاضته بركات الاكابر رحمهم الله تعالى.

# ٣ - حضرت مولانا قاضى شمس الدين مدظلهٔ

ساکن موضع درویش، ہری پور، ہزارہ۔آپ ۱۳۳۳ همطابق ۱۹۱۹ء میں موضع کوٹ نجیب اللہ بخصیل ہری پور، ہزارہ میں حضرت مولا نا فیروز الدین قدس سرہ کے گھر متولد ہوئے۔ والدِ مرحوم معقول ومنقول کے جلیل القدر عالم شے اور نا نا مولا نا فیض عالم ہزاروی مولف نبراس الصالحین ونبراس البررہ مشہور آفاق عالم گزرے ہیں۔ان کی بعض تحقیقات نادرہ میں سے قریات صغیرہ میں جعہ کے عدم جواز کا فتوی ہے جس کی طرف صدر المدرسین نادرہ میں سے قریات صغیرہ میں جعہ کے عدم جواز کا فتوی میں محمد اللہ نے بدیں الفاظ ارشاد دار العلوم دیو بند حضرت علامہ سیّد انور شاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ نے بدیں الفاظ ارشاد فرمایا ہے، وَ اَوَّ لَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِدِ الْمَوْلُویُ فَیْض عَالم الهزاروی. نیز مولانا موصوف ہی نے سب سے پہلے غیر مقلد عالم محمد سین بٹالوی کے دی سوالوں کے جوابات

دیے تھے۔

غرض اس علمی ادبی گھرانے میں قاضی صاحب مرصوف نے علوم متداولہ کی تحصیل کی۔ پھر دورہ کو دیثہ ۱۳۵۵ھ برطابق ۱۹۳۱ء علامہ مفتی کفایت الله رحمہ الله کی خدمت میں مدرسہ امینیہ دبلی میں پڑھا۔ پہلی بیعت بزمانِ طالب علمی ۱۳۵۰ھ میں حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب کولڑوی قدس سرۂ ہے گئی گئی گرقاضی صاحب موصوف کے بیان کے مطابق طالب علمانہ مشاغل اور آزادہ روی تصیلِ مقامات میں حاکل رہی۔ دریں اثنا ۱۳۵۷ھ میں حضرت پیرصاحب کا وصال ہوگیا۔ ۲۰ ساھ میں حضرت کی بیعت سے مشرف ہوئے اور سلوک نقشبند میں جور دیں گئیل کے بعد مجازِ طریقت قراریائے۔

آپ علم فقه وحدیث میں خصوصی دستگاه کے علاوہ نداہب باطله خصوصاً قادیانیت کے ابطال سے گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ نہایت منکسر المزاج ، عالی حوصلہ ، بلندا خلاق اور مرنجاں مرنج بزرگ ہیں۔ حضرت اقدس کی وفات کے بعد موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا خان محمد صاحب قبلہ سے تجدید بیعت کر کے کسپ مدارج عالیہ میں سرگرم ہیں۔ زیر نظر کتاب کی ترتیب کے سلسلہ میں میش بہا معلومات کی فراہمی آپ کی مساعی جیلہ کی مرہونِ منت ہے۔ او صله الله تعالٰی اللی ما یتمنّاہ و ابقاہ لافادۃ الطالبین.

### ۵ حضرت مولا ناعبدالخالق صاحب رحمة الشعليه

بانی دارالعلوم کبیر والا منطع ملتان ۔آپ حضرت اقدس کی طرف سے سلاسلِ اربعہ میں مجاز ہوئے ۔علم ظاہرا قالاً پنجاب کے مدارس میں حاصل کیا۔ پھر متوسطات سے دورہ کو یہ یہ دارالعلوم دیو بند میں تعلیم پائی ۔معقول ومنقول کے جامع اور تبحر عالم کی حیثیت سے علمی حلقہ میں درجہ شہرت رکھتے ہیں ۔سلوک کی ابتدااعلی حضرت قدس سرہ کی خدمت میں رہ کرمیسرآئی۔آپ کافی مدت دارالعلوم دیو بند میں کی مگر بحیل حضرت اقدس کی خدمت میں رہ کرمیسرآئی۔آپ کافی مدت دارالعلوم دیو بند میں طبقہ عالیہ کے مدرسین میں شامل رہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد میں طبقہ عالیہ بہاولپور میں شخ الحدیث رہے پھر ترک طلازمت کر کے اپنی تگرانی میں دارالعلوم کا اجراء کبیر والا منطع ملتان میں کیا اور حضرت اقدس کی سر پرسی میں مدرسہ کوتر تی

دی۔ بحرہ تعالیٰ اب بدمدرسہ پنجاب کا ایک مرکزی دارالعلوم نثار ہوتا ہے۔ بعداز نمازِ فجر بحالتِ مراقبہ واصل بحق ہوئے۔ تعمدہ اللّٰہ بفضلہ و کومہ.

### ٢- حضرت مولا ناحاً فظمرا مان الله صاحب مظله

آپ بھی حضرت اقدس کے ممتاز خلفاء میں سے ہیں۔ تعلیم دین کی مبادیات پنجاب کے بعض مدارس میں پڑھیں اور شخیل دارالعلوم دیو بند میں کی سال مقیم رہ کرفر مائی۔ صاحب علم عمل اور جامع کمالات خاہر وباطن ہیں۔ حضرت اقدس کے خلفاء میں غالباً آپ سب سے کم عمر ہیں۔ جید عالم دین ہونے کے علاوہ دولتِ حفظ قرآن سے بھی بہرہ ور ہیں۔ حضرت اقدس کے عہد میں مدت تک درس قرآن اور تعلیم کتب عربی کی خدمات انجام دیت رہے۔ صاحبز ادہ محمد زاہد صاحب سلمہ نے آپ ہی سے قرآن شریف حفظ کیا۔ طبابت میں بھی دستگاہ کا س رکھتے ہیں۔ موضع جھلار مدینہ متصل باگر سرگانہ میں درس، طباب ورامامت وخطابت مسجد کے ساتھ ساتھ طریقۂ پاک کی اشاعت وتر وت کی میں حقی بلیغ فرمار ہے ہیں۔ فی جنا ،

### ٤- حضرت مولانامفتى عطامحم صاحب مظله

ساکن چودھوان شلع ڈیرہ اساعیل خان۔ آپ کا شار حضرت اقدی کے جلیل القدر خلفاء میں ہوتا ہے۔ جامع معقول ومنقول اور عالم دین ہیں۔ تحصیلِ علم پنجاب کے بعض مدارس میں فرمائی۔ دری و قد ریس کاملکہ کامل رکھتے ہیں۔ تحصیلِ سلوک کے ساتھ حضرت اقدی اقدیس کے حسب الارشاد مدرسہ معدیہ خانقاہ شریف میں بھی پڑھاتے رہے۔ حضرت اقدیس نے آپ کوطر یقئہ پاک کے اسرار ومعارف سے سیراب کیا۔ آپ کے درس کا اہتمام خصوصی طور پر نبیرگانِ اعلی حضرت صاحبز اوہ محمد عارف وصاحبز اوہ محمد زاہر سلمہما کی تعلیم و تربیت کی خاطر عمل میں آیا تھا۔ شرف اجازت حاصل کرنے کے باوجود بارگاہ شیخ سے وابستہ رہے۔ خطرت اقدیس کے وصال پر بھی حاضرِ خدمت تھے۔ آپ نے دیگر رفقا کے ساتھ ل کر خسل و محمد ساتھ الکر منازی خدمت تھے۔ آپ نے دیگر رفقا کے ساتھ ل کر کے ساتھ ل کو ساتھ کی خدمات بھی انجام دیں اور تدفین کے وقت جب انتخاب جانشین کا مسئلہ در پیش آیا تو آپ نے حضرت مولا نا ابوالخلیل خان محمرصاحب مدظلۂ کے مراتب و کمالات کے پیشِ نظر

آپ کی جائینی کی پرزورتائید کی۔خود بھی تجدید بیعت کی اور دوسروں کو بھی مخلصانہ مشورہ دیا۔ پھر کئی سال حضرت والا کی خدمت میں گزارے اور حب معمول مدرسہ سعدیہ میں بھی تعلیم دیتے رہے۔ آجکل اپنے وطن چودھوان میں دینی مدرسہ قائم کررکھا ہے اور اپنے فرزند مولانا قطب الدین صاحب سلمۂ کے ساتھ خدمات وین انجام دے رہے ہیں۔ اپنے علاقے میں مفتی اور فقیہ کے تام مے معروف ہیں۔ آپ نے رسالہ 'متحفہ سعدیہ'' پرنظر ثانی کی اور اس کے حواثی میں اضافہ کی سعی بلیغ فرمائی۔ و فقہ اللّه تعالی لتائید اللدین و اشاعة الطریقة العالیه.

#### ٨\_ حضرت مولانا محر مكراني رحمة الله عليه

آپ نے سلوک نقشبند ریمجدد ریری تحصیل اعلیٰ حضرت قیوم زمال کی خدمت میں رہ کرشروع کی اور مجاز ہوئے۔ حضرت اعلیٰ کے وصال کے بعد جانشین قیوم زمال حضرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرؤ کی خدمت میں انتہائی مقامات طے فرمائے اور دیگر سلاسل کی نسبتوں سے سرفراز ہوکر اجازتِ مطلقہ حاصل کی۔ آپ کا ذکر اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں قدر نے قصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔

#### ٩ حضرت حافظ محمسعد الله خان صاحب خاكواني مدخلة

آپ کی بیعتِ اوّل اعلیٰ حضرت قدس سرؤ سے ہے، گرآپ کوتلقین ذکر اور طریقۂ پاک کی اجازت حضرت اقدس سے حاصل ہوئی۔ جید حافظ اور عالم دین ہیں۔ دار العلوم دیو بند میں تصلی حدیث فرمائی۔ خطۂ ملتان کے بااثر اور عالی قدر زمینداروں میں شار ہوتے ہیں۔ آپ کا تمام خانوادہ حضراتِ مجدّدیہ کی برکات سے بطفیلِ خانقاہ سراجیہ شرف یاب ہوا۔ اللہ تعالی نے دولتِ دارین سے نواز ا:

#### ع وَمَا أَحْسَنَ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا إِذَاجُتَمَعًا

عمر رسیده بزرگ ہیں اور اپنے علاقے میں طریقۂ پاک کی اشاعت فرمار ہے ہیں۔ وقفہ اللّٰہ لمرضاته و اطال حیاتۂ ا- حفرت عليم عبد الجيد المحماحب بيني رحم الله تعالى

ساكن بيُدن رودُ ، لا مور ـ آب حضرت اقدس كه آخرى خليفه بين جنهين آپ نے دوسرے حج سے واپسی کے بعد خانقاہ شریف میں ۳رر بھے الاوّل ۱۳۷۵ھ کوا جازت ِطریقہ عطا فرمائی۔آپ ضلع سر گودھا میں مولا ناعبدالقادررائے بوری رحمہ اللہ کے گاؤں ڈھڈیاں ہے متصل موضع سدا کمبوہ کے رہنے والے تھے۔ بہسلسلۂ مطب لا ہور میں پہلے نکلسن روڈ ، پھر بیڈن روڈ پر قیام فرمار ہےاور یہیں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ متوسط درجہ کے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ایف اے تک تعلیم علی گڑھ یو نیورٹی میں حاصل کی تحریک آزادی میں مولا نامحم علی جو ہڑ کے ساتھ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے پچھ عرصہ قومی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھرخوش قسمتی ہے اعلیٰ حضرت قیوم زماں قدس سرۂ کی خدمت میں رسائی نصیب ہوئی اور طریقۂ مجد ّدیہ سے منسلک ہونے کے بعد اس کے ہو رہے۔والد کے انقال کے بعدایے جھے کی جائیدا دفروخت کرکے میسوہو گئے تا کہ پھروطن جانے کا خیال ہی نہ آئے۔ برسوں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کرتے حضرت اقدس نے حکیم صاحب مرحوم کو پہلے رسالہ 'ایضاح الطریقہ'' تعلیم فر مایا۔ پھر اجازت طریقة قبول کرنے برآپ کوآبادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تہمیں اس کی ضرورت نہیں لیکن طریقة یاک کوتمہاری ضرورت ہے۔ تھیم صاحب مرحوم نے خانقاہ شریف ہے واپسی پر اِس بات کا ذکر راقم الحروف ہے کیا تو معاً فقیر کا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور اس میں کوئی راز ہے۔اس وقت توسمجھ میں نہ آیا گروہ راز حضرت اقدس کے وصال کے بعد ٧٤ رشوال ١ ١٣٧ ه كومنكشف موكيا - كويا حضرت اقدس كابيدارشاداية قرب ارتحال کی طرف اشارہ تھا کہ خانقاہ شریف میں طریقۂ عالیہ کی شان خاص کے بقامیں آپ سے کام لیا جائے گا۔ چنانچہ حکیم صاحب موصوف نے حضرت اقدس کے وصال کے بعد حضرت خان محمه صاحب قبله کی سجادہ نشینی کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا۔ تھیم چن پیر صاحب، حکیم محرز بیرصاحب، مفتی عطامحرصاحب اور دیگر متوملین آپ کے ہم خیال اور

موسكيه تنصر واللداعلم بالصواب

رہے۔حضرت اعلیٰ آپ کی دلجوئی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ چونکہ اخبار بینی کے عادی تھے۔

اس لیے بعض اوقات خود حضرت اعلیٰ انہیں انگریزی اخبار منگوا کر دیا کرتے تھے۔کسب معاش کے سلسلے میں آپ نے استادِ طب جناب علیم عبدالرسول صاحب رحمہ اللہ سے فنِ طب میں کمال حاصل کیا اور فنِ ادو بیسازی میں جمہدانہ تصرفات کیے۔اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد نائب قیوم زبال حضرت مولانا محم عبداللہ قدس سرۂ سے دابطہ باطن استوار رکھا۔حضرت اقدس جب لا ہورتشریف لاتے تو حکیم صاحب موصوف کے مکان ہی پر قیام فرمایا کرتے تھے۔آپ جان ودل سے حضرت اقدس کی خدمات بجالاتے اور ہرطرت کے فرمایا کرتے تھے۔آپ جان ودل سے حضرت اقدس کی خدمات بجالاتے اور ہرطرت کے آرام وآسائش کا خیال رکھتے تھے۔سیفی صاحب مرحوم کے مکان پر ہمہ وقت اراد تمندوں کا اجتماع رہتا تھا۔ راقم الحروف ،کمری حبیب احمد صاحب ٹیلر ماسٹر اور دیگر وابستگانِ سلسلہ ختم خواجگان اور مجالس ذکر میں شریک ہوا کرتے تھے۔آپ متوکل ہونے کے ساتھ بڑے فواجگان اور مجالس ذکر میں شریک ہوا کرتے تھے۔آپ متوکل ہونے کے ساتھ بڑے فیاض طبع اور نقیس مزاح تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں وسعت رزق بھی عطا فرمائی تھی۔خود حضرت اقدس بھی ان کی استقامت کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔

سلوک نقشبند یہ ہے متعلق حضرت شاہ غلام علی قدس سرۂ کے مکا تیب، رسالہ ایشا ح الطریقہ، امام ربانی حضرت مجد والف فائی کے رسائل مبداً ومعادا ورمعار فی لدنیہ، قاضی شاء اللہ پانی چی کا رسالہ ارشاد الطالبین اور مولانا محد باقر لا ہوری کا رسالہ کنز الہدایات چیوا کر شائع کیے۔ کمتو بات معصومیہ کمتو بات سعید یہ اور رسالہ فضائل اذکار معصومیہ کی اعلی کتابت بلاک بنوا کر طبع کرانے میں سعی فرمائی کیکن طباعت سے پہلے بارگا و اللی سے طبی آگی اور بناری خوا کر سعی فرمائی کیکن طباعت سے پہلے بارگا و اللی سے طبی آگی اور بناری خوا کے بعد ہاتھ میں شبیع لیے ہوئے بحالتِ ذکر مراقہ واصل بحق ہوئے۔

ع حق مغفرت کرے عجب آ زاد مرد تھا



# احوال ومعارف

حضرت مرشدنا ومولانا الحاج خان محمد صاحب مدظله العالى

سجاده نشين خانقاه سراجيه ، كنديال

شجرة نسب تطب الاقطاب خواجة واجكان خان محرصاحب (پیدائش ۱۹ فروری ۱۹۱۲ه، وفات ۲۰ ریجادی الاوتی ۱۳۳۱ هے/۵مری ۱۰۲۰) ملك جمال خان تكوكر ا على غان الوكر - مك يعقوب خان تكوكر - مك من خان الوكر - مل فتح خان تكوكر مك غلام محر تكوكر (شهيد) ملك مستى خان تكوكر ملك بستى خان تكوكر ملك مرزاخان تكوكر ا ملکخواجه عمر ملوکر مجد دِعصر قيوم دورال مولانا ابوالسعد احمرخالٌ (پيدائش ١٨٨٠، وفات ١٢ رصفر المظفر ٢٠١٠ ١١/١١/مارچ١٩٣١م) ميده بي بي (زوجه اني) 🛈 🖚 محرصارق 🕶 عا تكەسىدىد 🗝 میموندلی 🚽 • کلثوم بی پی 🕂 • لبابه سعدیه محمصادق جواداحرمان سعداحمه خان 🗝 ولی احمه خان 🖭 • ثمرنجيب • خدیجیل مراج احمدخان - انسة خليل . ضمار مقلیل حبيب احمرخان ٠ ماه نوررشيد ومحدالتداحدخان

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ.

الحمدلل الذي تجلت بنوره الآفاق ويسبحه ما في السموات والارض بالعشى والاشراق و قصر عن كنه الادراك و يطبعه ما في الثرى الى السماك ثم الصلوة على سبد الموجودات و فخر المكونات الذي اتباعه منتهى المقامات وازكى التسليمات على صحبه الكرام الذين كانوا مصابيح الظلام ثم السلام من الملك الجليل على من هو ابوالخليل. شرفه الرحمن بتاج الهداية والارشاد. هذا عطاء الله من نفاد. متعنا الله بضياء افاداته طول حياته دائمًا مسرمدًا.

آپ،۱۹۲ء میں عالم امکال میں جلوہ افروز ہوئے۔مولدموضع ڈیگ، شلع میا نوالی ہے۔سلسلہ نسب اس طرح ہے، حضرۃ مولانا خان محمد صاحب ولد ملک خواجہ عمر ولد ملک مرزا صاحب ولد ملک غلام محمد صاحب قوم آلوکرراجیوت۔

## آبائی حالات

آپ کے والدِ ماجد حضرت خواجہ عمر رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرؤکے چپازاد بھائی تھے۔ بہت متورع اور خداتر س انسان تھے۔ امام الاولیاء حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرؤ سے سلسلۂ عالیہ نقشبند سیجد ّد سیمیں بیعت تھے۔ آپ حضرت خواجہ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے رہے۔

حضرت خواجہ کا دستورتھا کہ موسم گر مامیں جب موسیٰ زئی شریف سے سون سکیسر تشریف سے سون سکیسر تشریف لیے جاتے تو اثنائے سفر چندروز دریا خان قیام فرماتے تا کہ مضافات میں بسنے والے مریدوں اور عقید تمندوں کو استفادہ کا موقع مل سکے۔اس طرح حضرت خواجہ کو بھی والے میں مہولت میسر آتی۔سون سکیسر سے والہی پر بھی دریا خان چندروز تشہر نے کا تنظین ذکر میں مہولت میسر آتی۔سون سکیسر سے والہی پر بھی دریا خان چندروز تشہر نے کا

معمول تھا۔حضرت خواجہ عمر دریا خان میں بار ہا حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرؤ کی زیارت ہے منتفیض ہوئے۔حضرت خواجہؒان کے حال پر بہت شفقت وعنایت فر ماتے اور محبت کے ساتھ انہیں'' نکامریڈ'' کہہ کریکارا کرتے تھے۔

حضرت خواجہ عمر رحمہ اللہ ایک اچھے خاصے زمیندار تھے۔ کاشکاری کے لیے کافی زمین تھی۔ چشمہ بیراج کی تغییر کے بعد زمین کامعتد بدر قبدوا پڈا کالونی اور بیراج کی نذر ہو گیا جس سے سخت دفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بقیہ زمین زیرِ کاشت ہے۔ آپ کے چار صاحبزادے تھے جن میں سے دو کا انتقال ہوگیا۔ ہر چہار کے اسامی ان کی عمروں کے مطابق درج ذیل ہیں:

ا ملک شیرمحمصاحب مرحوم

٢- حضرت مرشدنا ومولاناخان محمرصاحب قبله سجاده تشين مدخلة

٣- المك محرافعنل صاحب سلمهُ

ابتدائي تعليم

جب آپ ذراسنِ شعور کو پنچ تو لوئر ٹمل سکول کھولہ میں داخل کرادیے گئے۔ یہاں چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ پھر حضرت اعلیٰ مولا ٹا ابوالسعد احمد خان قدس سرؤ نے آپ کوخلق خدا کی ہدایت اور طلبگارانِ معرفت کے تزکیۂ نفوس کے لیے منتخب فر مالیا، جس کے نتیج میں سکول کی تعلیم کوخیر باد کہتا پڑا۔ سکول چھوڑ نے اور علوم عربیہ کے آغاز کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے جو ہدیۂ ناظرین ہے۔

حضرت اعلیٰ قدس سرۂ نے ایک مرتبہ آپ کے والدِ ماجد حضرت خواجہ عرف نے ایک مرتبہ آپ کے والدِ ماجد حضرت خواجہ عرف نے ان کہ آپ ان کہ آپ کہ آپ ان کہ آپ کہ آپ ان عین چیزیں الی ہیں کہ میرے پاس اس میں کا کیے بھی نہیں ۔ آپ ان میں سے ایک مجھے دے دیں ۔ اتفاق کی بات کہ ان ایام عیں نظر کا گری شیر وار بھینس خشک ہو چکی میں اور حضرت خواجہ عمر کے پاس تین شیر وار بھینسیں تھیں ۔ چنا نچیا ان کا فکر اس طرف مبذول ا

ہوا کہ اعلیٰ حضرت اپ نیکر کے درویشوں کے لیے ایک بھینس طلب فر مارہے ہیں، اہذا اس خیال کے پیشِ نظر فر مایا کہ آپ تینوں شیر دار جمینسیں لے لیس۔ اس پر حضرت اعلیٰ نے مسکرا کر فر مایا، '' خواجہ عمرؓ! ہمیں کسی بھینس کی احتیاج نہیں۔ اپنا ایک فرزند ہمیں دے دو۔'' حضرت خواجہ عمرؓ نے جواب دیا کہ جونسالڑ کا پہند فرما کیں وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ چنانچ اعلیٰ حضرت کے ارشاد کے بموجب حضرت خان محمد صاحب قبلہ کو سکول کی تعلیم سے اٹھا کر آپ کی خدمت میں خانقاہ شریف بھیج دیا گیا۔ گویا آپ حضرت اعلیٰ قدس سرہ کی مراد سے جنہیں حضرت قیوم زماں کی نگاہِ حقیقت شناس نے سلسلۂ عالیہ کی تروی واشاعت کے لیے منحق فرمالیا تھا۔ اُللّٰهُ یَ جُحَدَی آلِیُهِ مَنُ یَّشَاءُ وَیَهُدِی ٓ اِلْیُهِ مَنُ یُنْیُبُ.

حافظ شیرازی علیه الرحمه نے اس مقام پرارشادفر مایا ہے:

ترا ز کنگرهٔ عرش می زنند صفیر

ندائمت که دریں وامکه چدافتاد است

علوم عرببه كالخصيل

خانقاہ شریف آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مولانا سیّد عبداللطیف شاہ صاحب سے قر آن عزیز پڑھا۔ پھر فاری نظم ونٹر اور علم صرف ونحوک کتابیں حضرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرۂ سے پڑھیں۔ اس کے بعد دارالعلوم عزیز سے بھیرہ میں داخل ہو کر متوسطات عربیہ کی تحصیل کی۔ پھر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، شلع سورت تشریف لے گئے اور وہاں مشکلوۃ شریف، جلالین، ہدا ہے، مقامات حربری اور دیگر کتب پڑھیں۔ جامعہ خدکورہ میں ورج ذیل اما تذہ سے کسب فیض کیا:

ا مدرالمدرسين حفرت مولانا حافظ عبدالرحلن صاحب امروبي

٢\_ معزت مولانا بدرعالم صاحب ا

ا۔ اس وقت حضرت خان محمد مدظلہ العالی کے ہر دو برادران شیر محمد اور فتح محمد رحمها الله حیات میں استعماد نامی متحل متعلق میں متحل متعلق میں متحلہ متعلق میں متحلہ متعلق متحلہ متعلق متحلہ متعلق متحلہ متحلہ

۲۰۱۲ کفهٔ سعد پیر

٣- حفرت مولا نامحد يوسف صاحب بنوري مدخلهٔ

۳- حضرت مولا نامحمدادریس صاحب سکروڈی

۵۔ حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب کیمبل پوری

صدیث و تقریری یحیل کے لیے ۱۳ ۱۳ اور میں دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے۔ اس نمانے میں حضرت مولا نا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نظر بند سے، لہذا مولا نا اعزازعلی صاحب اور دیگر اساتذ ہ کرام سے دورہ حدیث پڑھا۔ جب خانقاہ سراجیہ والیس لوٹے تو معقول ومنقول کے جامع اور علم وادب میں کامل سے علوم دیدیہ سے سیراب ہونے کے بعد اب زمین قلب ترکیۂ باطن کے لیے ہموارتھی۔ ہرچند کے عرفانِ اللی کی منزل قریب تر نظر آ رہی تھی ، تاہم ہنوز سفر باقی تھا، لہذا امام ربانی حضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق کہ خاہر ہے باطن ناتمام است و باطن بے ظاہر تا فرجام ، آپ کو باطنی علوم اور کے مطابق کہ خورت ٹانی قدس سرہ کی خدمت مقامات قرب کی خصرت ٹانی قدس سرہ کی خدمت میں کنز الہدایات ، مکا تیب حضرت شاہ غلام علی د ہلوگ ، مکتوبات معصومیہ اور ہدایۃ الطالبین میں کنز الہدایات ، مکا تیب حضرت شاہ غلام علی د ہلوگ ، مکتوبات معصومیہ اور ہدایۃ الطالبین سبقاً سبقاً پڑھیں۔ مکتوبات امام ربانی تین مرتبہ پڑھے۔

پھرخانقاہ شریف کی فضانے، جو اِ تباع سنت خیر الوری صلّی الله علیہ وسلّم ہے معمور تھی، آپ کے فکر ونظر کی نشو ونما کی۔ معرفت اللی کا بیگلِ سرسبد بہار آ فریں ثابت ہوا جس کی عطر آمیزی سے طالبان حق اپنے دامنِ مراد کو بمیشہ بمیشہ بحرتے رہیں گے۔ زماجہ تدریس کا ایک دلچسپ واقعہ

حضرت قبلہ کولنگر شریف کی مصروفیات سے فرصت میسر نہتی، پھر بھی حضرت ٹائی کے حسب ارشاد مدرسہ سعد پیرخانقاہ شریف میں جہال دیگر فارغ انتصیل اساتذہ متعین تھے، آپ طلبہ کو گلتان، بوستان، مدیة المصلی، قدوری، اصول الشاشی اور دیگر کتب پڑھایا کرتے تھے۔

ایک روز حافظ ظفر احمد صاحبؓ نے ، جومظفر گڑھ کے رہنے والے تھے، حصرت ٹالیؓ سے عرض کیا کہ میں بعض کتب حضرت خان محمد صاحب قبلہ سے پڑھنا حیا ہتا ہوں۔اس پر

حضرت ٹانیؒ نے فرمایا کہ وہ عدیم الفرصت ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ بیر کہ کتاب لے کراُن کے پیچیے لگے رہو۔ جہاں انہیں فراغت ملے، سبق پڑھ لو۔ ایک روز حضرت مولانا خان محمد صاحب گھوڑے بیسوار ہوکر کندیاں سے خانقاہ شریف بہنچے۔سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ نے گھوڑے کو تھان پر باندھا اور نمازِ مغرب ایک کمرے میں اداکی۔ نمازے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ حافظ محمظ طفر صاحب کتاب لیے بیٹے ہیں۔ یو چھا، کیا کام ہے؟ حافظ صاحب نے جواب دیا کہ سبق پڑھنا جا ہتا ہول۔ آپ نے فرمایا، سبق پڑھنے کا بیکون سا وقت ہے؟ بایں ہمہانہیں چنداسباق پڑھائے تو

آپ کے اس وور تدریس کے قدیم تلاغدہ میں سے مولانا عبدالله خالد صاحب ہیں جواس وقت مرکزی جامع معجد، مانسمرہ میں خطیب ہیں۔ حضرت قبله كي از دوا جي زندگي

جب سنِ بلوغت کو پہنچے تو حضرت اعلیٰ نے اپنی صاحبزادی کی شادی آپ سے کر دی \_ گویافیضان باطن کے ساتھ ظاہری انعام واکرام سے بھی نواز دیا \_واسیغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة. ال شادي كے بعد الله تعالى نے تين صاحبز ادے ؛ عزيز احمر على احمر، رشیداحمدادرایک صاحبزادی عطافر مائی۔اہلیمحتر مہکےارتحال کے بعد تجرد کا ارادہ فر مالیاتھا گراراد تمندوں کے اصرار پر نکاح ٹانی فر مایا۔ دوسری اہلیہ سے صاحبز ادہ سعیداحمداورنجیب

خدمت فينخ

آب سالہا سال حضرت اعلیٰ کی خدمت میں رہے۔ خانقاہ شریف کے تیول کرے؛مہمان خانہ تبیع خانہ اور کتب خانہ کی تعمیرات میں حصہ لیا۔حضرت اعلیٰ کے تمام خاتگی امور کی انجام دہی آپ کے سپر وتھی گھوڑیوں اور دیگرمویشیوں کی دیکھے بھال،ان کے لیے چارہ کی فراہمی سابقہ خدمات پرمستزادھی۔آپ نے اپنی زندگی ورویشوں اور زائرین بارگاه کی خاطر مدارات کے لیے وقف کرر کھی تھی۔ سبحان اللہ! میضدمت آج تک جاری ہے۔

#### طریقت بجز خدمتِ خلق نیست به تنبیع و سجاده و دلق نیست

حضرتِ اعلیٰ کے وصال کے بعد مسلسل پندرہ سال حضرتِ افی رحمہ اللہ کی خدمتِ اقد سیس بندرہ سال حضرتِ افی رحمہ اللہ کی خدمتِ اقد سیس بن رہے۔ فطرتِ اللہ یہ نے آپ کو ہر دوا کا برعجد و بیہ فیض یا بہ ہونے کی سعاوت عطافر مائی، جس سے تروی ح تکمیلِ طریقہ کی تمام صلاحیتوں اور استعدادوں کو اُجا گرفر مادیا، تا کہ آپ وسیع اللہ رب العزت نے آپ کی تمام صلاحیتوں اور استعدادوں کو اُجا گرفر مادیا، تا کہ آپ وسیع بیانے پر طالبانِ حق کی تربیت کر سکیس اور انہیں وصول الی اللہ کے تمام مقامات طے کرا سکیس۔

## حضرت قبله كى اسيرى

۱۹۵۳ء میں تحریب ختم نبوت نے زور پکر اتو اُمت مسلمہ کے ہر فردوبشر نے جذب وستی سے سرشار ہوکراس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جال نثار ان حضرت ختمی مرتبت، فدایانِ ناموسِ رسالت، عاشقانِ رحمۃ اللعالمین، علمبر دارانِ پیغامِ آخریں دریا نے خوں سے گزرکر تاریخ امت میں ایک نے باب کا اضافہ کررہے تھے اور اپنی جال سپاری سے روایا تِ عشق و محبت کو دوام بخش رہے تھے۔

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یٹرب کی حرمت پر خدا شاہر ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا اس ملسلے میں علائے کرام کی گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ حضرت قبلہ خان محمد صاحب، جیسا کہ اجمالاً نمہ کورہو چکا ہے، حضرت ٹافی کے ارشاد سے میانوالی تشریف لے گئے اوراپنے آپ کوگرفتاری کے لیے پیش کیا۔

اے عاشقان ختم نبوت بثارتے زنداں دہر بہ صدق شاہم شہادتے چنانچہ آپ ۵؍ اپریل ۱۹۵۳ء کو کیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہونے کے بعد میانوالی جیل بھیج دیے گئے اور ۲۵؍ اپریل ۱۹۵۳ء کو میانوالی سے سنٹرل جیل لا ہور نتقل کر دیے گئے۔ ۱۸ راپریل ۱۹۵۳ء کو بورٹل جیل جانا پڑا، جہاں سے پھرار باب بست وکشاد نے اامر اگست کوسنٹرل جیل نتقل کر دیا۔ جب سنٹرل جیل کی کال کوٹھڑیوں میں آپ اسیری کے ایام بسر کرر ہے تھے، آپ سے متصل احاطہ میں درج ذیل حضرات اسیر تھے:

امیرشر بعت حضرت سیدعطاء الله شاه صاحب بخاری رحمة الله علیه

۲\_ مولا نامحم على جالندهري رحمة الله عليه

س\_ مولا ناابوالحنات قادرى رحمة الله عليه

س- مولانا ابوالحنات كےصاحبز ادمےمولا ناخلیل احمد مظلم

۵\_ مولاناعبدالحامه بدایونی صاحب

۲\_ صاحبزاده فيض الحن صاحب

2\_ مولاناعبدالسارخان صاحب نيازي

۸۔ جناب سیدا بوالاعلیٰ مودودی صاحب

. 9 - جناب تقى على نقى صاحب وغير بم

 اگرکوئی پڑھ لے تو ہوجاتی ہے، نہ پڑھے تو کچھ مضا کقہ نہیں۔ شاہ کی نے فرمایا کہ بیرتو کوئی فتو کی نہ ہوا۔ اس کے بعد مودودی صاحب نے کہا کہ میں یہاں جیل میں جمعہ نہیں پڑھتا۔ شاہ بی نے جواب دیا کہ جمعہ تو میں بھی نہیں پڑھتا۔ گرمیرا نہ پڑھنا حضرت امام اعظم علیہ الرحمة کی تقلید کے باعث ہے اور آپ میں رگ دوسری ہے۔ شاہ بی کے اس تبھرے پر مودوی صاحب بھنا گئے اور آگے چل دیے۔

#### حضرت ثانئ كاايك لطيف اشاره

حفرت ٹائی نے ایک بارقاضی شمس الدین صاحب مظلۂ سے بیان فرمایا کہ حفرت شخ البندر جمۃ الله علیہ جب مالٹا میں نظر بند ہے تو معارف قر آن حکیم پر ایک کتاب لکھنے کا ادادہ فرمایا۔ گر چند صفحات لکھنے کے بعد اسے ترک کر دیا۔ استفسار پر فرمایا کہ میں نے کتاب کی بجائے ایک آدمی (حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمہ اللہ) پر محنت شروع کردی ہے تاکہ خلتی خدا کی ہدایت کے لیے ایک چلتا پھر تا نسخہ تیار ہوجائے۔ حضرت اقد س نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک آدمی تیار کردہا ہوں۔ بعد از ال قرائن سے پہ چلا کہ دہ آدمی حضرت قبلہ کی حیادہ اللہ علی ذلک کے حضرت قبلہ کی سے دہ مت برکا تیم سے فائے حکم کے لئے دہ تھی۔ فائے حکم کے اور ہمیں کی سے دامت برکا تیم سے فائے حکم کے لئے وہ تیک کے دور سے دامت برکا تیم سے فائے حکم کے اور ہمیں کے دور سے دامت برکا تیم سے فائے حکم کو ایک کی جادہ ہمیں کے دور سے دامت برکا تیم سے فائے حکم کے دور ہمیں کے دور سے دامت برکا تیم سے فائے حکم کے دور سے دامت برکا تیم سے دور سے

حفرت ٹائی کا وصال اکا برنقشند یہ مجد دیہ کے اس مرکوفیض کے لیے ایک عظیم المیہ تھا، گرتائید الہی نے طالبانِ ق کی دشگیری کی۔ چنا نچہ تمام حفرات نے، جوحفرت ٹائی کے وصال پر خانقاہ شریف موجود تھا درجن میں حکیم چن بیرصاحب، مفتی عطا محمد صاحب، حکیم سیفی صاحب جیسے بزرگ بھی شامل تھے، بالا تفاق حضرت قبلہ کے دست تق پرست پرتجدید بیعت کر لی۔ بعد میں تمام مخلص مریداس سلک تابدار سے وابستہ ہوگے۔ بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت قائی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اور خان محمد میں کوئی فرق نہیں، لہذا اب حضرت خان محمد صاحب سے تجدید بیعت کرنے کے بعد ہی فیضانِ مجد دیے کا حصول محمن ہے۔ اس حکم کے بعد وہ آپ سے خسلک ہوگے۔ چنا نے اللہ تعالی نے اسے فصل مکن ہے۔ اس حکم کے بعد وہ آپ سے خسلک ہوگے۔ چنا نے اللہ تعالی نے اسے فصل

خاص سے اسلسلة پاک کے فیوض وبركات كوجارى ركھا۔

حضرت قاری محمرسعیدا حمد صاحب رحمه الله نه ، جوا حاط ، قبرستان خانقاه شریف میں مدفون ہیں ، راقم الحروف سے بیان کیا کہ انہیں خواب میں حضرت اعلیٰ قدس سرؤکی زیارت موئی اور آپ نے بیار شادفر مایا کہ اگر تربیب باطن چاہتے ہوتو خانقاه شریف جا کر حضرت خان محمد صاحب سے رابطہ قائم کرو۔ چنانچوانہوں نے بموجب ارشاد کمل کیا۔

حضرت قبله کی سجاد فشینی کے سلسلے میں حافظ ریاض احمد اشرفی خازن روز نامہ جنگ، راولینڈی کا بیان نہایت ایمان افروز ہے۔انہوں نے حضرت ٹانی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد ۱۹۲۵ء میں خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف میں باب ملتزم کے سامنے کھڑے ہیں۔ خلق خدا کا بے پناہ ہجوم ہے، بے شارعلائے کرام کا اجماع ہے جن میں بعض آپ کے متوسلین بھی ہیں۔ بیندا آ رہی ہے کہ حضورا کرم صلّی الله علیہ وسلّم تشریف لانے والے ہیں اورآ پ صلّی الله علیه وسلّم امام وقت کا اعلان فرمائیں گے۔ دریں اثنا بیت الله شریف کا دروازه ایک دَم آواز کے ساتھ کھلا۔ حضرت مولا نامحم عبدالله فتدس سرهٔ اینے جانشین حضرت قبله خان محمرصاحب مرظله العالى كاباز وتفاع بهوئ نمودار موئ اورتمام حاضرين كرام سے فرمایا کتم سب اس امام وقت کے مرید ہو۔ اس کے بعد اپنے سرمبارک سے دستار اُتار كرمولانا خان محمد صاحب مدخلا كرس يرركه دى۔ چنانچد حضرت قبله نے سب كوكلمة شہادت اور استغفار بڑھا کرداخلِ سلسلہ کیا۔ ذکرِ خفی کی تلقین فرمائی۔ پھروہیں کھڑے کھڑے حضرت اقدس رحمہ اللہ نے اذان دی، تکبیر اقامت کبی اور حضرت قبلہ خان محمر صاحب نے تمام حضرات کونماز پڑھائی۔ علوم اسلاميه كى تروت كواشاعت

حضرت قبلہ نے اس امر کوشدت ہے محسوں کیا کہ ملتِ اسلامیہ کا احیاء اور اس کی فلاح و بہود اسلامی تعلیمات کے فروغ میں مضمر ہے۔ جب تک فرزندانِ تو حید کے قلوب اسلام کے ندہبی و ثقافتی سر مایہ ہے بہرہ ورنہ ہوں گے، تبلیخ دین کا صحیح مقصد پورانہ ہوسکے گا، لہذا آپ نے دین علوم کی ترویج و اشاعة کے عظیم مقصد کو اپنا نصب العین بنایا۔ و بی

نصب العین جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے افکار ونظریات کی روحِ رواں تھا اور جے بعد میں حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ نے زندہ رکھا۔ حقیقت سے بے کہ ان اکابر کی فیض رسانی سے کفر والحاد کی ظلمتیں حجیث گئیں اور برصغیر میں افرادِ امت اسلام کی شوکت وعظمت سے روشناس ہوئے۔

> خار با از افرِ گری رفتارم سوفت مِنْت بر قدم رابروانست مرا

چنانچ آپ نے وابستگان سلسلہ کواس کا رخیر کی اہمیت کا احساس دلایا کہ دین قیم کے اس چراغ کو،جس نے کا کتات کے گوشے کو شے کو منور کر دیا تھا، فروز ال رکھا جائے۔ اس کی ضیاء ہماری زعد گی ہے اور اس کی بقا ہماری سلامتی ہے۔ علوم عربیہ کی پاکیزہ افقد ار پڑمل پیرا ہوکر ہی دور جا غیر کے فتق و فجو راور مغربی تہذیب کے مکر وفن کا سدّ باب مکن ہے۔ اس کے پیشِ نظر آپ نے مختلف عربی مدارس کی سر پری فرمائی۔ جن مدارس کے ارباب نظم ونسق شکستہ خاطر تھے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور جو تعاون چاہتے تھے ان کی معاونت فرمائی۔ اس وقت متعدد مدارس عربیة رآن وحدیث، فقہ رقفیر اور دیگر علوم وفنون کی تروی واشاعت کا فریضہ آپ کی سر پرستی میں انجام دے رہے ہیں۔ ان میں خصوصی طور پر قابل ذکر مدارس کے دیل ہیں:

- ا\_ دارالعلوم كبيروالا
- ۱\_ مدرسة قاسم العلوم فقيروالي
- س مدرسفرقانیه،راولپنڈی
- هم مدرسه عثانيه وركشا في محله ، راوليندى
  - ۵۔ مدرسه سراجيد، فورث عباس
  - ۲ دارالعلوم مجدّدید، مانکی شریف
- مدرسه سعد بیخانقاه سراجیه مشلع میانوالی

اس کے علاوہ آپ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کی مجلسِ عالمہ کے مبرجھی ہیں۔

مشہور آئین شریعت کانفرنس، جو لا ہور میں منعقد ہوئی، اس کے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ آپ اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء کے لیے شانہ روز کوشش کر رہے ہیں۔ جمعیت علائے اسلام کے تلص معاون اور مرپرست ہیں۔ کھے کرامات کے مارے میں

اولیاءاللہ سے کرامات کاظہور ممکن ہے اور اس سے کوئی شخص اٹکارنہیں کرسکتا۔گر كرامت كے مقابلہ میں جومقام اہلي عرفان كے نزديك استقامت كوحاصل ہے وہ ارفع و اعلی ہے۔ بحد تلد کہ حضرت قبلہ کا ہر قول وقعل شریعت مطہرہ اورسنت نبوید (صلّی الله علیه وسلم ) کے عین مطابق ہے اور ان کی عظمت پریمی دلیل کافی و وافی ہے۔ اہلی ارادت نے حضرت قبله کی بے شار کرامات مشاہدہ کی ہیں جنہیں بخوف طوالت درج نہیں کیا جاسکتا۔ پھراس امر کا بھی اندیشہ ہے کہ زیر نظر کتاب کا قاری کرامات کے باب کو کہیں عام مدحت سرائی پرمحمول ندکر بیٹے اور اس طرح چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی بجائے تھی وا ماں ندرہ جائے۔ ویسے حضرت قبلہ بھی کرامات کو چنداں اہمیت نہیں دیتے اوران کا تذکرہ بھی پیند نہیں فرماتے۔اس کے پیش نظر ہم صرف ایک دو واقعات تحریر کرنے پر اکتفا کریں گے جس سے ناظرین آپ کے علوم تبت اور رفعت مقام کا انداز وایک حد تک لگاسکیں گے۔ (۱) جناب حبیب الرحمٰن خان صاحب ساکن احمد یورشر قید حضرت قبله کی بیعت سے مشرف ہوئے۔١٩٦٥ء يس جب خان صاحب نے الميدادرائي بهن كے ساتھ رج بيت الله کارادہ کیا تواس مبارک سفر کے سلسلے میں حضرت شخ سے خصوص ہدایات حاصل کرنے کے لیے خانقاہ شریف حاضر ہوئے۔آپ نے بکمال شفقت وعنایت تمام مقامات کوتفصیل کے ساتھ سمجھایا اور ساتھ ہی بیدارشاد فرمایا کہ اگر اثنائے سفر کوئی دشواری پیش آئے تو فقیر کی طرف متوجه موكر بارگاه ایز دی مین عجز والحاح سے دعا كريں۔

جب خان صاحب ہوائی جہاز سے ظہران کے ہوائی اڈے پر اُترے تو وہاں سے فیکسی پر مکہ شریف جانے کا خیال تھا۔ لیکن اترتے ہی حکومتِ سعودی عرب کا بیا علان سنا کہ تمام زائر۔ بن حرم کوظہران سے بذریعہ ہوائی جہاز جدہ جانا پڑے گا۔ خان صاحب کے پاس

کرنی نوٹ تو سے کیکن ریال کی صورت میں اتنی رقم نہ تھی جس سے وہ اپنے علاوہ اہلیہ اور بہن کا کرایہ اوا کر سکتے ، چنانچہ بخت پریٹانی لاحق ہوئی۔اس مایوی کے عالم میں حضرت والاکی تصحت یاد آئی۔نمازِ تہجداواکی اور حضرت قبلہ کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاکی۔نمازِ فجر کے بعد ایک صاحب رسی تعارف کے بعد انہیں ملک عباس صاحب کے گھر کے جنہوں نے گیارہ سوہیں ریال خان صاحب موصوف کو پیش کیے۔اس رقم سے موصوف نے بیٹی کے۔اس رقم سے موصوف نے بیٹی کے۔اس رقم سے موصوف نے بیٹی کے۔اس رقم سے موصوف نے اپنے تمام مصارف سفراداکے اور واپسی پربیر قم اپنے محسن کولوٹا دی۔

اس کے علاوہ جب بھی خوف وہراس یا سی تشم کی دہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالی نے حضرت قبلہ کے فیض سے انہیں تمام دشوار یوں سے نجات عطافر مائی۔

(۲) قاری محمد عارف صاحب مظفر گڑھ کے ایک دینی مدرسہ میں معلّم ہیں اور وہ حضرت قبلہ حضرت قبلہ کے مخلص اراد تمند ہیں۔ ایک مرتبہ خانقاہ شریف حاضر ہوئے اور حضرت قبلہ سے عرض کیا کہ میں آپ جیسی عظیم الشان ہتی کا مرید ہوں گر مجھے واردات و کیفیات وغیرہ کا بھی ادراک نہیں ہوا۔ آپ یہ کرم فرمائیں کہ مجھے حضور رسالت ماب صلّی اللہ علیہ وسلّم کی زیارت ہوجائے۔ آپ یہن کرمسکرادیے اور خاموش ہور ہے۔

ای رات قاری صاحب موصوف حضور نبی کریم صلّی اللّه علیه وسلّم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔حضرت قبله مدظلهٔ بھی آپ صلّی اللّه علیه وسلّم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ قاری صاحب! اب خوب جی بھر کر حضور علیه الصلوق والسّلام کی زیارت کرلو۔اس کے بعداُن کا خواب ختم ہوگیا۔

صبح کو جب حضرت قبلہ مجلس مبارک میں تشریف لائے تو قاری موصوف نے حاضر ہوکر پھرالتماس کیا کہ میں حضور نبی کر بیم صلّی اللہ علیہ وسلّم کی زیارت کا ہنوز مشاق ہول،اس سعادت کے حصول کے لیے آپ ضرور توجہ فر مائیں۔حضرت قبلہ نے جواب دیا کہ قاری صاحب!روز روز روز روز روز روز رمز ہیں بنا کرتے۔اس ارشاد سے قاری صاحب کو بیم علوم ہوگیا کہ حضرت قبلہ میرے رات کے مشاہدے سے کال طور پر باخیر ہیں اور اس طرف اشارہ فر ما رہے ہیں کہ حضورصلّی اللہ علیہ وسلّم کی زیارت ایک بار ہو چک ہے اور بی عنایات ہر روز نہیں رہے ہیں کہ حضورصلّی اللہ علیہ وسلّم کی زیارت ایک بار ہو چک ہے اور بی عنایات ہر روز نہیں

ہواکرتیں۔اس انتہائے کرم نوازی پرقاری صاحب موصوف دیرتک اشکبار ہے۔ اختیامیہ

اولیاءاللہ کے احوال ومعارف تحریر کرتے ہوئے جو کیفیات لکھنے والے کے دل و د ماغ پرطاری ہوتی ہیں ، قلم انہیں سپر وقر طاس نہیں کرسکتا اور پھرفکر میں بھی پیرفعت کہاں کہ کسی با کمال ہستی کے ضحیح مقام تک رسائی حاصل کریائے۔

> نه همنش غایی دارد نه سعدی را سخن پایال بمیر د تشنه مستنقی و دریا جمچنال باقی

آخریس یمی کہناکافی ہوگا کہ آپ کی ذات گرای ایک عظیم الثان ہت ہے جس کی شفقت ورافت کا دامن ہرارادت مند پر وسیع ہے۔ اس کی نرم گفتگواور چہرے کا متبسمانہ انداز سامع کواس کی تو قعات سے بڑھ کرنواز تا ہے جس میں اسے ہر مشکل ترین کام کی آسان ترین صورت جھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سرا پاحلم اور بے پناہ بر دباری جس طرح سینہ بحر میں کوئی چٹان ہو کہ متناظم موجیس بڑھ کراس سے نکرا کیں اور خود ہی پاش پاش ہو کررہ جا کیں۔ طاغوتی قو توں کے مقابل ہر آن سینہ بر، اہل ایمان کی زبوں حالی کا چارہ گر، اتباع سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر، نور باطن سے آ راستہ، اخلاص و تقوی سے ابتاع سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر، نور باطن سے آ راستہ، اخلاص و تقوی سے پیراستہ، آئینہ دار کیب روز الست، قلم اینجار سید وسر بھکست۔

به حسنِ لطف و وفا کس به یار ما نرسد ترا دریس سخن انکار کار ما نرسد

بحكمله

مدرسه عربيه سراجيه كاترقي

حضرت خواجه نور الله مرقده المعيد كزماني من مدرسر بيسراجيكاوفاق

۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت ایاس کے بعد مولا تا محمہ نذیر را بخھا صاحب نے درج ذیل صفحات مرتب فرمائے۔ فیجز اہ الله ۲۱۲ تخفر سعدی

المدارس سے الحاق ہوا اور مشکوق شریف تک اس کی تعلیم جائیٹی ۔ آپ نے اپنی زندگی میں مدرسہ کے کام کی تمام تر ذمہ داری سیّدنا ومرشد تا ومخد ومنا حضرت مولا تاصا جزادہ خلیل احمد بط النظلیم العالی کو نتقل فرمادی تھی ۔ مکا تات کے مشرقی حصے کی جانب آپ کی ذاتی زمین پر آپ کی زندگی میں بہت بڑا مدرسہ قائم ہوگیا۔ اس کی شاندار نفیس عمارت اپنی رعنا ئیوں کے ساتھ برآنے والے کو حضرت خواجہ فدو د اللّہ مُدُوفَدہ اللّہ مَدُوفِدہ بیس جارب میں رہائش و تعلیم کی تمام سہوئیس موجود ہیں۔ سادہ کم جاربہ کا النشین کا مظہر ، بی عمارت ہے۔ اس میں رہائش و تعلیم کی تمام سہوئیس موجود ہیں۔ سادہ کم خرج بالائشین کا مظہر ، بی عمارت ہے۔ اس کے کئی و سیج و عریض خوبصورت ہال ہیں۔ عالمی مجلس شور کی اجلاس حضرت خواجہ فَوَّدَ اللّٰهُ مَرُ فَلَدَهُ الْمَجِیْد کی صدارت میں یہاں پر منعقد ہوئے۔

### لائبرىرى كى توسيع

حضرت خواجه مَوَّ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِينُد فِ حضرت اعلى قدس سرهُ كى لا بَريى كى بِهِ بَهِ مِ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِينُد فِ حضرت اعلى قدس سرهُ كى لا بَريى شرجديد بِهِ بَهَام وكمال حفاظت فرمائى ـ اس مِس ترقى موئى ـ الجمد لله! اب مدرسه كى لا بَريى مِس كتب، حضرت اعلى قدس سرهُ كى لا بَريى كى قديم كتب كا ذخيره اور مدرسه كى لا بَريى مِس جديد كتب كا ذخيره، كتب كى دنيا مِس قديم وجديد كاحسين امتزاج پيش كيه موت بيس - جديد كتب كا فقائقا مى العروق

حضرت اعلیٰ قدس سرہ کے نج پر اِن حضرات کے بعد حضرت خواجہ نو ر اللّٰهُ مَرُ قَدَهُ الْمَهِ جِیْد نے فافقای نظام کوجس طرح وسعت دی، دہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ حضرت مولا نا حسین علی رحمۃ الله علیہ (م۱۳۲۲ه ای ۱۹۳۳ء) وال ہی راں، ضلع میانوالی کے صاحبز ادے حضرت مولا نا عبدالرحمٰن رحمۃ الله علیہ ایک باروال ہی راں سے خافقاہ سراجیہ حضرت خواجہ نہو ر اللّٰهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِید کومبار کبادد یے کے لیے تشریف لائے کہ آپ خرص طرح نقشہندی سلسلہ کی رونقوں کوسدا بہار بنایا ہوا ہے، یہ قابلی رشک ہے۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ حضرت خواجہ نہ ور رائلهٔ مَرُ قَدَهُ الْمَجِید کے آخری دور حیات میں تو خافقاہ سراجیہ کی برکات اور سلسلہ نقشہند میکی توسیع دنیا کے تمام براعظموں تک کھیل گئی۔ سراجیہ کی برکات اور سلسلہ نقشہند میکی توسیع دنیا کے تمام براعظموں تک کھیل گئی۔

سر ہندشریف (ہندوستان) سے خانقاہ موی زئی شریف، شلع ڈیرہ اساعیل خان، وہاں سے خانقاہ موی زئی شریف، شلع ڈیرہ اساعیل خان، وہاں سے خانقاہ سراجیہ اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں نظر دوڑ ائی جائے تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ روئے زمین پر اللہ رب العزت کے ان مقبول بندوں میں سے تھے جن کے ذریعے بحد وشار گلوقِ خداکی اصلاح باطن کا کام ہوا۔ اس پر حصرت خواجہ نَسوَّر وَ السلْسَهُ مَسرُ قَدَهُ اللّٰ مَسرِقَ کوئی اللّٰ مِن اللّٰ الل

کر جون ۱۹۵۱ء مراد الله الا ۱۹۵۱ مراد الله ۱۳۷۵ هر کوصدین دوران نائب قیوم زمال حضرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سرهٔ کے وصال مبارک کے بعد خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجد دیدی مندارشاد وتلقین پرمرشد عالم قطب الا قطاب خواجہ خواجگان سیّد ناومرشد ناومخد ومنا حضرت مولانا ابواکلیل خان محمد نور آلله مَسرُ قَدَهُ الْمَجِید جلوه افر وز ہوکر قیومِ زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرهٔ اور نائب قیومِ زمال حضرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سرهٔ کے جملہ مریدوں اور عقید تمندوں کی تربیت و تزکیہ میں مصروف ہو گئے ،اس کے ساتھ ہی نے طالبانِ تن اور عقید تمند بھی آپ کے دستِ تن پرست پربیعت ہوکر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ محمد و بیکی سلکِ تابدار میں شامل ہونے گئے۔ ۵رم کی ۱۲۰ء تک تقریباً ۵۵ برس مرهدِ کامل کمل ، ماہتاب روحانیت اور آفیاب ولایت کی حیثیت سے آفی فاتھاہ سراجیہ نقشبندیہ سے طلوع ہوکر جہان بھرکومنور و تابال فرمایا اور اِس طرح آپ کے وجود مبارک سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ محبود دید کی مجر پور تروی و واشاعت ہوئی اور چاروا نگ وجود مبارک سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ محبود دید کی مجر پور تروی و واشاعت ہوئی اور چاروا نگ عالم میں آپ کے مریدوں اور عقید تمندوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز کرگئی۔

حضرت مولانا الله وسایا لکھتے ہیں کہ فقیرراقم اس وادی کا مسافر نہیں ، نہ ہی تنبیج ودانہ
کا آدی ہے، البتہ حضرت خواجہ مَوَّ وَ اللَّهُ مَرُ فَلَدَهُ الْمَجِیْد کی رفاقت کے صدقہ میں اس کی
بہاروں کا خوب نظارہ کیا ہے۔ وانا ، وزیرستان میں ، بنگلہ دلیش میں اور خود خانقاہ سراجیہ کی
ایک ایک مجلس میں سینکٹر وں آدمیوں کو لمباسا کیڑا پکڑے سلک نقشبند یہ میں پروئے جانے کا
منظراب بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یا بیعت وتو بہ کے کلمات کی تلقین کے وقت فرش تا

عرش جوفضاء میں ارتعاش کا پیدا ہونا، نزول رحمت کا وہ دکش روح پرور، ایمان افروز، جہاد آفرین، خفائق ومعارف کے خزائن کے منہ کھلنے کا وہ دلربا کیف وسر ورالفاظ کی دنیا میں بیان کرناممکن نہیں، لیکن اس وادی کے مسافر، بادہ پیا، ماہرینِ فن حضرات جواہنے اپنے زمانے میں علم وفن کے بہاڑ تھے، ان سب کی متفقد رائے تھی کہ اس وقت روئے زمین پر مجد دی سلسلہ کے سب سے بڑے فیض رسال، نقشبندی سلسلہ کے امام اور اولیائے امت کے سرتاج حضرت خواجہ نَوَّرَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِیدُ بین۔

آپنقشبندی مجددی کے روحانی معارف ومقامات کی تفہیم وتعلیم اور فیض رسانی میں درجه کمال پر فائز المرام سے آپ عمر بھر خانقاہ پاک میں آنے والے سالکین طریقت اور راہروال جادہ حق کو' کمتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ'''' کمتوبات حضرت خواجہ محصوم قدس سرہ'''' کنز الہدایات' حضرت مولا نامجد باقر لا موری رحمة الله علیه ''مکا تیب حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ'' اور'' ہدایة الطالیین' حضرت شاہ ابوسعید مجددی رحمة الله علیہ سبقاً پڑھاتے رہے اور طالبین وسالکین کونقشبندیہ مجددید فیوض و برکات سے نواز تے رہے۔

## مريدول كىتربيت

مرشد عالم قطب الاقطاب خواجہ خواجگان سیدنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت مولانا ابوائلیل خان مجر نَوْر اللّه مَرُ قَدَهُ الْمَجِیْد کِزماندارشاد والقین میں خانقاہ سراجیہ نقشبند بیمجد دید نیا بھر کے طالبان تق ،سالکین طریقت، راہروان جادہ می اورخاص وعام کے لیے چشمہ آب حیات بنی رہی مخلوق خدا کے قافے مورو ملخ کی طرح خانقاہ پاک کی طرف روال دوال رہاور واردین وزائرین کے قلوب فیوض وبرکات کے جام نوش کر کے طرف روال دوال رہے۔ آپ خانقاہ میں ہوتے تو تمن چارسوتک مریدتو ہرروز اِصلاحِ المعن کے لیےموجود ہوتے۔ جعہ، ہفتہ، اتورکوان کی تعداد پانچ چھسوتک پہنچ جاتی۔ ۲۰۰۵ء میں آپ ایک جلے میں شرکت کے لیے افک تشریف لے جارہ ہے تھے کہ راستے میں حادثہ بیش آیا، جس میں سبّہ ناوم شدنا ومخدومنا حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل اجریصا حب سط الله

ظلم العالى اور حضرت صاحبز اوه سعيدا حمد صاحب بسط الله ظلم العالى كومعمولى چوميس آئيں،
گر حضرت نَوَّدَ اللهُ هَرُ قَدَهُ الْهَجِيْد كى ممركا ايك مهره شديد زخى ہوگيا جو آہت آہت ختم
ہوگيا اس كے بعد حضرت خواجه نَوَّدَ اللهُ هَرُ قَدَهُ الْهَجِيْد كى علالت روز بروسى گئى ليعض ايام ميں پندره سوسه
اور زائرين كى خانقاه پاك ميں حاضرى بھى روز برونر برهى گئى ليعض ايام ميں پندره سوسه
بھى زياده مهمان آجاتے دخانقاه پاك ميں حضرت خواجه نَوَّدَ اللهُ مَرُ قَدَهُ الْهَ جَيْد اوسطاً
نو تحفظ ساتھوں كے درميان بيشكر ان كى تربيت اصلاح وتزكيه ميں مصروف ہوتے اس
ك علاوه خصوصى ملاقاتي سي گرين بين جارى رہيں ۔ يمعمول زندگى ك آخرى ايام تك باقى
ر مان فقت ميں كى نہيں آئى ۔ ايك مرتبہ حضرت خواجه نَوَّدَ اللهُ مَرُقَدَهُ الْهَجِيْد الْهَ جَيْد كى شفقت ميں كى نہيں آئى ۔ ايك مرتبہ حضرت خواجه نَوَّدَ اللهُ مَرُقَدَهُ الْهَجِيْد الْهَ جَيْد كى شفقت ميں كى نہيں آئى ۔ ايك مرتبہ حضرت خواجه نَوَّدَ اللهُ مَرُقَدَهُ الْهَجِيْد فَرَمُ ايا كه بيرا پنا خونِ جگرو دے كر مريدوں كى تربيت كرتا ہے۔

مجلس تحفظ ختم نبوت كي امارت وخدمات

۱۹۵۱ء میں مخدوم علاء حضرت مولا نامحہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کومجلس تحفظ ختم نبوت کا امیر بنایا گیا تو آپ نے امارت صرف اس شرط پر قبول کی کہ حضرت خواجہ خان محمہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نائب امیر ہوں گے۔ اگر چہ اُن دنوں مرشد عالم قطب الاقطاب خواجہ خواجہ گان سیّد تا ومرشد ناو مخد ومنا حضرت مولا تا ابوائنیل خان محمہ نبوت کی آئین کے الم جیسہ جعیت علاے اسلام کے نائب امیر بھی تھے مجلس تحفظ ختم نبوت کی آئین کے مطابق کسی سیاسی جماعت کا رُکن مجلس کا رُکن یا عہدہ دار نہیں بن سکتا تھا، مگر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نَدوً وَ اللّه مُدرُ قَدَهُ المُمجیلہ کے لیے خصوصی اختیارات رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نَدوً وَ اللّه علیہ وحضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہو کے اس شرط سے ستنی فرما دیا۔ عجیب لطیفہ اُس وقت پیش آیا جب حضرت مولا نا منظور احمہ چنیو ٹی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ، جو مضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈ لے شاگر د تھے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو قائل منظرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈ لے شاگر د تھے، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو قائل کرنے کے لیے حضرت خواجہ نَدوً د اللہ ہُ مَدُ قَدَهُ المُحجیدُدی مثال دی کہ دہ بھی توسیاسی کرنے کے لیے حضرت خواجہ نَدوً د اللہ ہُ مَدُ قَدَهُ المُحجیدُدی مثال دی کہ دہ بھی توسیاسی کرنے کے لیے حضرت خواجہ نَدوً د اللہ ہُ مَدُ قَدَهُ المُحجیدُدی مثال دی کہ دہ بھی توسیاسی کرنے کے لیے حضرت خواجہ نَدوً د اللّه ہُمارُ قَدَهُ المُحجیدُدی مثال دی کہ دہ بھی توسیاسی کرنے کے لیے حضرت خواجہ نَدوً د اللّه ہُمَارہ کے دھرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کوری درکہ کوری تو کہ اللّه کی دہ بھی توسیاسی کرنے کے لیے حضرت خواجہ نَدوً د اللّه ہُمَارہ کوری درکہ کوری کوری درکہ کوری درکہ کوری درکہ کوری درک

عہدہ دار ہیں۔تو حصرت بنوری رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ پہلے اُن جیسے بن جاؤ پھر آپ کو بھی اس شرط سے منٹنی قراردیں گے۔ گویا ۱۹۷ء سے حضرت خواجہ مَوْدَ اللّٰہ مَـرُ قَدَهُ المُسَجيعُد پرسلسلة ياك كي ذ مدداري كے ساتھ دواور ذ مدداريوں كااضا فيہو كيا يعني نائب امير جمعيت على على السلام اورنائب امير مجلس تحفظ ختم نبوت ياكستان -حضرت خواجه مَوَّرَ اللَّهُ مَـرُ قَدَهُ الْمَهِيئد لِطورِخاص تودس باره مدارس كيسر برست تص اليكن ملك بحرك مدارس کے ختم بخاری شریف، افتتاح بخاری شریف، افتتاح مدرسه، افتتاح معجد کی تقاریب کے لیے یے دریے سفر کرنے پڑتے فتم نبوت کا نفرنس میں شمولیت اور سیرت کا نفرنسوں میں شموليت متزادتهي مفكر اسلام حضرت مولا نامفتي محمود رحمة الله عليه كي وفات اور جمعيت كي ووصول مي تقيم كے بعديدامكان تھاكہ شايد حضرت خواجه نَوْرَ اللَّهُ مَرُقَدَهُ الْمَجيد جعیت کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوجائیں گے۔گرمرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔قابمہ جعيت حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب نے حضرت خواجہ نَـوَّ دَ السَّـٰهُ مَرُقَدَهُ الْمَحِيُدُكُو جمعیت کا سر برست اعلیٰ بنا دیا اورخودآئے دن خانقاہ شریف میں حاضری کومعمول بنالیا۔ حضرت خواجه نَوَّرَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجينُد كه ول مِن بَعى حضرت مولا نافضل الرحن صاحب كااحترام اورمحبت برهتي كي حضرت خواجه قدس سرة حضرت مولاناسمين الحق صاحب کا بھی غایت احترام وشفقت فرماتے تھے اور دونوں حضرات کے درمیان صلح کرانے کے لیے تادم آخرکوشش فر ماتے رہے، مگروہی ہوتا ہے جومنظو یہ خدا ہوتا ہے۔

۱۹۷۷ء میں حضرت مولانا محد یوسف بنوری رحمة الله علیه کے سانحة ارتحال کے بعد حضرت خواجه مَو وَ الله مَرُ قَدَهُ الْمَهِ جِيدُ كُومِكُ سِ تحفظ ختم نبوت پاکتان كامركزى امير بناديا گيا، جبكه آپ كی اور باقی اداروں كی مصروفیات بھی روز افزوں تھیں۔

۱۹۷۷ء سے حضرت خواجہ نبو گر اللّٰ مُسرُ قَدَهُ الْمُعَجِيْد امير مركزية جلس تحفظ ختم نبوت مقرر ہوئے تو گویامجلس کے کار کنوں کو پَر لگ گئے۔ ملک بھر میں قادیا نیوں کا تعاقب شروع ہوگیا۔ جگہ جگہ ختم نبوت کا نفرنسیں اور تر بیتی کورس شروع ہو گئے۔ کار فروری ۱۹۸۳ء میں مولانا محمد اسلم قریش کے اغواء کے بعد تو مجلس تحفظ ختم نبوت کو گویا شمشیر بلاسر پر آگی۔ پورے ملک میں بھونچال کی کیفیت طاری تھی۔ مجلس کے درکروں ادر عام مسلمانوں کی محنت ادر جذبات کا اندازہ نگانے کے لیے ڈونگاباغ، سیالکوٹ کی جامع مسجد میں ہونے والی ختم نبوت کا نفرنس کا منظر قابل دیدتھا، جبکہ مولا نا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں علاء کی جماعتوں نے سیالکوٹ کے گردونواح میں تقریباً ایک ماہ کام کیا۔ پورے ملک میں مساجد کے اندر تحریری ادر تقریری طور پر کانفرنس میں حرکت کے لیے عوام کو تیار کیا گیا۔ بریلوی مسلک کی میں تظیم مسجد کا نفرنس کے دن اِس طرح بھرگئی جس طرح شہد کا چھتہ تھیوں بریلوی مسلک کی میں تھی مجد کا نفرنس کے دن اِس طرح بھرگئی جس طرح شہد کا چھتہ تھیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سامعین میں بھی بلا کے جذبات تھے ادر مقررین بھی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ حضرت سید محمد اللہ کی رحمۃ اللہ علیہ نے لیظم پڑھی:

سودا کرلیا جانوں کا، کام ہے یہ دیوانوں کا طنے کوشمع رسالت بر، میلہ ہے پروانوں کا

فضانعرہ تکبیر سے گونج اٹھی اور دیوانے جلنے مرنے کے لیے تڑیے نظر آئے۔ بس اس کانفرنس کے بعد کام شروع ہوگیا۔ صوبائی سطح پر کانفرنسیں ہوئمیں، مرکزی سطح پر کانفرنسیں ہوئیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ ۲ ۲ راپریل ۱۹۸۴ء کو قادیا نیت آرڈیننس جاری ہو گیا۔ وَالْمَحَمُدُ لِلْهِ عَلَی ذٰلِکَ. محمد اسلم قریشی بازیاب ہوگئے۔ ربوہ آزاد ہوگیا۔ ربوہ (موجودہ چناب گر) میں سالانے تم نبوت کانفرنس کا آغاز ہوگیا، اور حضرت خواجہ نَو وَ اللّٰهُ مَدُ قَدَهُ الْمَجِیْد بنفسِ نفیس انگلینڈ، امریکہ، افریقہ تک قادیا نیت کے تعاقب میں گئے۔ اب میجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بن گئی اور ہمارے شخ و خدوم، مرشد عالم اور زمانے کے فاموش مجاہد کو اللہ تعالیٰ نے اس محاذ پر بیثار کا میابیاں عطافر ما کیں۔

حضرت خواجہ مَوَّ وَ اللَّهُ مَوْ فَدَهُ الْمَجِيْد كى حياتِ مباركہ بى ميں حضرت صاحبزاده رشيد احمد صاحب بسط الله ظلم مالعالی نے لا مور، گلبرگ، غالب ماركیث كے نزد يک مركز مراجيه كے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا، جہاں مسلک كى تروج اور ختم نبوت كا كام جارى ہراجيه كے نام داؤڑہ بالا، نزد ہڑ به ضلع ساميوال ميں حضرت حافظ احمد دين صاحب رحمة الله عليه كى خانقاه كوآ بادكر ركھا ہے جو إس عامة كے بير بھائيوں كوسيراب كرتى ہے۔

المناس محفد سعد به

## لا ہور کے نوجوانوں نے ختم نبوت کی دیب سائٹ:

#### www.khatm-e-nubuwwat.org

کے نام سے تیاری ہے جو مسلمانانِ عالم کی رہنمائی کررہی ہے۔ اسی میں خانقاہ سراجید کی ویب سائٹ کالنک موجود ہے جہال سے سلسلہ عالیہ نقشبندید کی گراں قدر کتب اور حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرۂ کے مکتوبات شریفہ کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ جمعیۃ علیائے اسلام کی خدمات

مرشد عالم قطب الاقطاب خواجہ خواجگان سیّدنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد نَـوَّد اللَّـهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِیْد کی خدمات کا ایک اور میدان جعیت علمائے اسلام تھی۔ آپ آخر دَم تک اس کے سرپرست اعلیٰ کے عہدے پرونق افروز رہے۔ آپ نے سیاسی قوت کومضبوط کرنے اور مؤثر آواز اُٹھانے کے لیے ہمیشہ اس جماعت کی سرپرسی فرمائی اور اِس کے قائدین کے لیے دعا گورہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ الله علیہ سے آپ کی گہری وابستگی رہی اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمٰن سے بھی آپ علیہ سے آپ کی گہری وابستگی رہی اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمٰن سے بھی آپ کے گہرے روابط رہے۔

جمعیت علائے اسلام ایک جھوٹی ہی جماعت تھی۔ ایک وقت تھا کہ ذوالفقارعلی بھٹو مرحوم کے دور میں گنتی کے دوتین علاء آسمبلی میں پہنچ کتے تھے۔ گر حضرت خواجہ نَسور کہ اللّٰہ هُ مُرُقَدَهُ الْمَجِیْد کی کُرْهُن اور محنت رنگ لائی۔ متحدہ بجلس علی گئی، جس کے نتیج میں ساٹھ سے زیادہ ممبران قومی آسمبلی ،سینیر اور ممبران صوبائی آسمبلی جیت گئے۔ دوصو بوں لیعن بلوچتان اور مرحد (موجودہ خیبر پختو نخواہ) میں جمعیت علائے اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ بیسب حضرت خواجہ نَسور کا اللّٰهُ هَرُقَدَهُ الْمَجِیْد کی محنت اور فکر کا نتیجہ تھا۔ ایم ایم ایم ایس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اللہ مورسے پہلے حضرت خواجہ نَسور کا اللّٰهُ هَرُقَدَهُ الْمَجِیْد کی محنت اور فکر کا نتیجہ تھا۔ ایم ایم ایم ایس سے کہ اس سے کہ اس مورسے نون آیا۔ عباسی صاحب آپ کو بتارہے تھے کہ سترہ سیٹوں پرمولا نافضل الرحمٰن صاحب کے فون آیا۔ عباسی صاحب آجی کہ اس موالا ناسمیۃ الحق صاحب کے آدی کھڑے ہیں جونا کائی کی واضح و کیل ہے۔ وہ حضرت خواجہ نَسور کر اللّٰہ مَرُقَدَهُ الْمَجِیْد کو مجبور کررہے تھے کہ آپ خانقاہ و لیل ہے۔ وہ حضرت خواجہ نَسور کی اللّٰہ مَرُقَدَهُ الْمَجِیْد کو مجبور کررہے تھے کہ آپ خانقاہ و لیل ہے۔ وہ حضرت خواجہ نَسور کی اللّٰہ مَرُقَدَهُ الْمَجِیْد کو مجبور کررہے تھے کہ آپ خانقاہ و لیل ہے۔ وہ حضرت خواجہ نَسور کی اللّٰہ مَرُقَدَهُ الْمَجِیْد کو مجبور کررہے تھے کہ آپ خانقاہ و لیل ہے۔ وہ حضرت خواجہ نَسور کی اللّٰہ مَرُقَدَهُ الْمَجِیْد کو مجبور کررہے تھے کہ آپ خانقاہ

شریف کا سفر ملتوی کر کے لا ہور پہنچیں اور بیسلم کرائیں۔ یہ پندرہ شعبان کی رات تھی اور رمضان المبارک کے انتظامات کے لیے حضرت خواجہ نَـوَّرَ اللّٰهُ مَرُ قَلَهُ الْمَجِيُد کُوخَانقاہ شریف پہنچنا کتنا ضروری تھا؟ اس کے باوجود حضرت خواجہ نَـوَّرَ اللّٰهُ مَـرُ قَلَهُ الْمَجیُد لا ہور گئے، گواس وقت توصلم کرانے میں پیش رفت نہ ہو تکی ، لیکن اس کے بعد متحدہ مجلسِ عمل کی صورت میں میکا میا بی پیش آئی۔

### رمضان الهارك كي مصروفيات

مرشد عالم قطب الاقطاب خواجہ خواجگان سیّدنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت مولانا البارک الالحکیل خان مجمد نوّر اللّهُ مَرُ فَلَدَهُ الْمَجِیدُ سفر میں ہونے کی صورت میں رمضان المبارک سے ایک ہفتہ قبل رمضان المبارک کے استقبال کے لیے خانقاہ شریف پہنی جاتے اور رمضان المبارک کے ایک میں موجود رہتے۔ ملک بھر سے تقریباً مرمضان المبارک کے ایک ہفتہ بعد تک خانقاہ پاک میں موجود رہتے۔ ملک بھر سے تقریباً عارسوعقی تمند پورام ہینہ یہاں گزارتے اور قرآن مجید و تراوی کے علاوہ اذکار وعباوات میں مصروف رہتے۔ حضرت خواجہ نور کا اللّه مُسرُقده المُحجید کو الله تعالی کی طرف سے میں مصروف رہتے۔ حضرت خواجہ نور کا جاتی تھی اور چار پانچ کے تعفیر اور کے اور مراقبات میں رمضان المبارک میں خصوصی قوت مل جاتی تھی اور چار پانچ کے تعفیر تو تک اور مراقبات میں رمضان کی دات گزارتے تھے۔

۳۲۲ تخفر سعد ب

جاتے، کین جب محسوس فرمالیتے کہ قاری صاحب رکوع کرنے والے ہیں تو کھڑے ہو جاتے، حالتِ قیام سے رکوع میں جاتے۔ کم وہیش پانچ گھنے تک پیسلسلۂ تر او تک چلتا رہتا، رات کے ڈیڑھ دو ہے جاتے، پھر آخر میں حضرت خواجہ نوَّدَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِید دعا فرما کرگھر تشریف لے جاتے تھے۔

حج وعمر ہے

رمضان المبارك كے بعد مرهد عالم قطب الا قطاب خواجہ خواجگان سيّدنا ومرشدنا و مخدومنا حضرت مولا ناابوالخليل خان محمد نَوَّرَ اللهُ مَرُقَدَهُ الْمَجِيد كي مصروفيت سفر حج كي ہوتی تھی۔ آپ نے پہلی مرتبہ صدیق دوراں، نائب قیوم زماں حضرت مولانا محمر عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے ساتھ جج ۱۹۴۷ء میں فرمایا۔ اس کے بعد بھی بھی بیمبارک سفر نصیب ہوتا رہا۔ گر ۵ کاء سے ۲۰۰۵ء تک بلاناغہ حج کی حاضری نصیب ہوتی رہی۔ وفات سے چندون پہلے حضرت کوعمرے کی دعوت دی گئی تو فر مایا کہاب صحت بہت کمز ور ہو مَّى ب، مِن نه ٣٨ ج كيه بي الله تعالى قبول فرمائ - حضرت خواجه نَوَّرَ اللهُ مَرُ قَدَهُ المُسمَجيند اين سلسله ياك كريزرگون مين سائيك بزرگ كى طرف سے برسال ج ادا فرماتے تھے۔اللہ تعالیٰ آپ کے حج قبول فرمائے اور اُمت مسلمہ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین ۔ بیرون ملک اسفار میں بھی عمرہ کا اہتمام فرماتے تھے اور خصوصی طور بربھی تقریباً ہرسال عمرے کے لیےتشریف لے جاتے تھے بعض اوقات ایک سال میں دومر تیڈ بھی عمرہ فر ہاتے تھے۔اندرونِ ملک اور ہیرونِ ملک تمام اسفار کےا نظامات حضرت خواجہ نَوَّرَ اللَّهُ مَوْقَدَهُ الْمَجِيد كَيْ زاده رفيق مفرحضرت صاحبزاده محمع عابدصاحب رحمة الله عليه فرماتے تھے۔

#### اتباع سنت

مرهدِ عالم قطب الاقطاب خواجه خواجهًان سيّدنا ومرشدنا ومخدومنا حضرت مولانا الواخليل خان محمد مَوَّد وَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ المُمَجِيداتباع سنت براييح يص تضكه تمام حركات و سكنات مين سردار الانبياء فخر كائنات حضرت محم مصطفى صنّى الله عليه وسلّم كي خصائل وشائل

آپ کے پیشِ نظرر ہے تھے۔آپ کے اُٹھنے بیٹنے، کھانے پینے، رہنے سنے، بول عال، غرض حیات مبارکہ کے ہر پہلویس اتباع سنت کی خوشبو بھری تھی۔

گویا آپ کاخصوصی شوق ا تباع سنت تھا۔ آپ ہم کمل میں سنت نبوید (صلّی اللّه علیہ وسلّم) کی جبتو فرماتے تھے۔ آپ نماز باجماعت ادا فرماتے ۔ نماز میں طوال مفصل ، اوساط مفصل اور قصار مفصل کے حساب سے پوری سورت کی تلاوت فرماتے ۔ تاری صاحب امامت فرماتے و آئیس بھی پوری سورت پڑھنے کی تاکید فرماتے ۔ مسواکوں میں سے پیلوکا مسواک استعال فرماتے ۔ سوائے بعض خاص مواقع کے، آپ ہمیشہ تبدند زیب تن فرماتے سے جب کہیں خصوصی میٹنگ کے لیے جاتے تو شلوا قیص پہن لیتے تھے۔ لیوں کو بینی سے حے ۔ جب کہیں خصوصی میٹنگ کے لیے جاتے تو شلوا قیص پہن لیتے تھے۔ لیوں کو بینی کر تے تھے۔ آپ ہم گرڈ پند دنہ فرماتے کہلوں کو باریک کر آجائے یا موثد اجائے ۔ داڑھی مبارک مشت بھرسے زیادہ رکھتے تھے۔ سر پرعمو ما سفید رنگ کا کلف والا عمامہ ذیب تین فرماتے ۔ عام دھو بی سے کیڑ نے نہیں دھلواتے تھے، عموماً گھر میں کپڑ ہے دھلتے تھے۔ اگر دھو بی سے دھلوانے پڑتے تو خصوصی دھو بی، جو اپنے سلسلہ پاک سے تعلق رکھتے ہیں، لا ہور میں مقیم ہیں، اُن کے پاس کپڑ ہے دھونے کے لیے تیجیجے۔ جس طرح آپ کی باطنی طہارت بھی سنت نبوید (صلّی اللّه علیہ وسلّم) الله علیہ وسلّم کیار پرد کھتے تھے۔

بياري

مرشد عالم قطب الاقطاب خواجه خواجگان سیّدنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد نَوَّدَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِیُدة قریباً ایک صدی کی مبارک اور پُرمشقت زندگ گرارنے کے بعد شدید بیار ہوگئے، گوآخری چند برسوں میں ضعف و نقابت کا غلبہ رہا۔ وصال مبارک سے تقریباً میں روز پہلے عارض ٔ جگر لاحق ہوا۔ آپ کو خصوصی طیارے کے ذریعے مورد سر اللہ جمادی الماؤل اسما! مل ایک المراب بل ۱۰۰۱ء کو سیال میڈیکل سنٹر، ملتان لے جایا گیا، جہاں تقریباً آٹھ روز زیر علاج رہے۔ آپ انتہائی صابر وشاکر تھے، خانقاہ شریف پرجسے ہمہ وقت مریدین و زائرین کا کثیر مجمع رہنا تھا، ایسے ہی سیال میڈیکل سنٹر

۲۲۲م تخفهٔ سعدید

میں لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے رہے۔ آپ سب کواپنی زیارت سے نوازتے اور ہر ایک کے لیے دعا فرماتے رہے، بھی نا گواری اور زحمت کا احساس نہیں فرمایا۔ جیسے شروع میں کریم ، شفق اور مہربان تھے، آخری دم تک ایسے ہی رہے، الحمد للہ ہوش وحواس میں رہے اوراپنی نمازوں کو باجماعت اوا فرماتے رہے۔

سانحهٔ وفات کی پیشکی خبر

حفرت خواجه نور الله مرفقة المعجيد كايك بى صاجر ادى محر مدام مجدها بين ، جوسب سے برسى بين اور آپ سے بھر پور مجت كرتى بين ، بيپن سان كامعمول يدر باكد جسرت خواجه نور الله مرفقدة المعجيد كركاندر شريف لات توبيآپ ك بهلو مين بيني رئيس حضرت خواجه نور الله مرفقة المعجيد كركان سے بہت شفقت بهلو مين بيني رئيس حضرت خواجه نور الله مرفقدة المعجيد كى فرمات محصرت خواجه نور الله مرفقدة المعجيد كى وفات كے سانحے پر انہيں اتنا شديد صدمه بوگا كدان كوسنجالنا مشكل ہوگا۔ كيكن الله رب العزت كى شان بين الله مرفقدة المعجيد كاوسال مبارك العزت كى شان بين المام بين كا يك المون محرور ما كاايا بيكر بين كدا يك آنونيس بيكا اوراك بار بحى رون كانا منہيں ليا كھر والوں كوجرت ہوئى كه يدا نقلاب كيے آگيا ، كونكه اوراك بار كى رون كانا منہيں ليا گر والوں كوجرت ہوئى كه يدا نقلاب كيے آگيا ، كونكه ان كوت كونا تھا كدان پر وصال مبارك كاايا شديد دباؤ ہوگا كہ شايد إن كوسنجالنا مشكل ہو گا۔ چنا ني ان سے يوجھا گيا تو انہوں نے فر مايا:

"وفات سے دوروز قبل حضرت قبلہ والدگرامی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے اور مجھے فرمایا کہ میرے جانے کا وقت قریب آگیا ہے۔ آپ نے بے صبری بالکل نہیں کرنی اور ندرونا ہے۔ میں نے خواب میں وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا صبر دے دیا جوآپ د کھورہے ہیں۔ "

وصال مبارك

مرشد عالم قطب الاقطاب خواجه خواجگان سیّد نا ومرشد نا ومخدومنا حضرت مولا نانے بروز بدھ مؤرخه ۲۰رجهادی الاقل است۱۴ھ/۵مرمی ۱۰۲۰ کوعصر کی نماز بقائمی ہوش وحواس ادا فر مائی اور مغرب کی نماز کے بعد تقریباً آٹھ بجے جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی۔ إِنَّالِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ دِ جعُونَ .

آپ کے جدید خاکی کو لے کر جملہ صاحبز ادگان کرام بسط اللہ ظلیم العالی اور قاری عبد الرحمٰن ضیاء صاحب دوسرے احباب کے ساتھ ملتان سے سڑک کے راستے خانقاہ سراجیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فجر کی اذا نیں ہور بی تھیں کہ بیقا فلہ خانقاہ شریف آپنچا۔ حضرت خواجہ نَوَّرَ اللّٰهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِیْد کے جسد خاکی کوآپ کے رہائش کم وہ میں رکھا گیا۔ مسجد و مدرسہ کا پورا احاطہ مہمانوں کی آمہ سے آٹا ہوا تھا۔ ہرآ نکھا شکبارتھی اور ہر چرہ اُ داس تھا۔ درود یوار ، مسجد کی ایک ایک این اور درختوں کی ہر نہنی اور سے سے ادائی نیکتی ہوئی محسوں ہوتی تھی۔ محسوں ہوتی تھی۔

ظہرے پہلے حضرت خواجہ نَوْرَ اللّٰهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِيْد كے جمدِ فاكى كوشل دينے ليے مقررہ جگہ پر لے جايا گيا۔ سيّدنا ومرشدنا وخد ومنا حضرت مولا ناصا جزاوہ فليل احمد صاحب بسط الشّطلېم العالى اور حضرت مولا ناصا جزادہ سعيدا حمدصا حب بسط الشّطلېم العالى الله الله على شريك رہے۔ پانى ڈالنے كا فريضہ قارى عبدالرحمٰن صاحب نے اداكيا۔ وضوكرانے كى سعادت مولا ناالله وسايا صاحب كے جھے ميں آئى۔ صابن لگانے ميں يوسف صاحب، حكيم سلطان صاحب، مولا ناالله وسايا صاحب اور دوسرے احباب شريك رہے۔ كافى عمل کمل ہونے پرمولا ناالله وسايا صاحب نے پاؤل مبارك دھونے كى سعادت پائى حال تارى عبدالرحمٰن صاحب نے پائى ڈالا۔ مولا نالله وسايا صاحب نے پائى ڈالا۔ مولا نالله وسايا صاحب نے پائى دالا وسايا صاحب نے پائى دالا وسايا صاحب نے بائى ڈالا۔ مولا نالله وسايا صاحب نے پائى ڈالا۔ مولا نالله وسايا صاحب نے بائى ڈالا۔ مولا نالله وسايا صاحب مبارک وخشک کرنے کے ليے سرمبارک سے کندھوں تک کا حصہ مولا ناالله وسايا صاحب نے سفيد کپڑے سے خطر کی الله مَرْ قَدَهُ الْمَجِيْد کو کفنا نے کے ليے پہلے سے تیار بعد ازاں حضرت خواجہ نَوْرَ اللّٰهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِيْد کو کفنا نے کے ليے پہلے سے تیار بعد ازاں حضرت خواجہ نَوْرَ اللّٰهُ مَرْ قَدَهُ الْمَجِيْد کو کفنا نے کے ليے پہلے سے تیار بعد ازاں حضرت خواجہ نَوْرَ اللّٰهُ مَرْ قَدَهُ الْمَجِيْد کو کفنا نے کے ليے پہلے سے تیار

شدہ جاریائی برلایا گیا۔ کفنانے کے بعد آپ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور کفن کے

سفید کپڑے آپ پر بچ رہے تھے۔اس کے بعد آپ کود وبارہ آپ کے رہائٹی کمرے میں لایا گیا۔عزیز وا قارب،عقید تمند، مریدین اور واردین آخری بار آپ کا شربت ویدار نوش کرنے لگے۔ کتنے ہی خوش نصیب تھوہ لوگ جنہیں پیلمتِ عظمیٰ نصیب ہوئی! جنازہ

آپ کے وصال مبارک کی خبرآنا فانا پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اہلِ ایمان کے قافلے جوق در جوق آپ کے جناز ہیں شرکت کے لیے ملک کے کونے کونے سے خانقاہ سراجیہ کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ بیرونی ممالک ہے بھی عقید تمند جنازہ میں شریک ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خانقاہ شریف کے جاروں اطراف انسان ہی انسان اور گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی تھیں۔جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بی تعداد بردھتی گئے۔ جنازے کا وفت دو بح تھا،لیکن انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہواسمندرتھا جو قابو میں نہیں آ رہا تھا۔خانقاہ شریف کے إردكروز بين ہے گندم كى كٹائى ہوگئ تھى،ٹر يكٹر كے ذريعے جگہ ہمواركى گئ تھى۔ جاليس ايكڑ رقبے کا وسیع وعریض میدان جنازہ بڑھنے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔لیکن جب صفیں بنیں تو خانقاه شریف کے شرق میں واقع سڑک ونہریرانسان ہی انسان تھے۔ بہت سارے احباب شیشم کے ورخوں پر چڑھ کرصفوں کو دیکھنے لگے تو انہوں نے گواہی دی کہ جہار جانب تامدّ نگاہ انسان ہی انسان ہیں۔عجیب تربات بیدد کیضے میں آئی کہ نماز جنازہ سے پچھ دیر یہلے جونہی جناز ہے کی گاڑی پنڈال میں پینچی، اگلی صفوں کے سروں پر اَبابیلوں نے پرواز شروع کی۔ جونبی جنازہ ختم ہوا، جنازے کی گاڑی جنازے کو لے کرقبرستان کی جانب چلی تو ینڈال سے وہ برندے عائب ہو گئے ۔ مئی کی گرمی اور میانوالی کا علاقہ! أف الله! لیکن اس روزصبح سےشام ك موسم ايادلواز اور دليسد ، خندااور روح افزاتھا كدرب كريم كى سخاوت يربر خص جوم الله المُبتَحَانَ اللَّهِ وَبحَمُدِه سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ.

اں طرح بروز جعرات مؤرخه ۱۲ رجمادی الاقل ۱۳۴۱ه/ ۲ رمئی ۱۰۱۰ء کونماز ظهر کے بعد دونج کر پچاس منٹ پرآپ کی نماز جنازہ خانقاہ سراجیہ پرسیّدنا ومرشدنا ومخدومنا حضرت صاحبزادہ خلیل احمد بسط اللّنظلهم العالی کی اقتدامیں اداکی گئ۔ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً تین لاکھائی ہزارافراد آپ کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوئے۔وَاللّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابُ. آپ کے عقید تمندوں کی آہوں، سکیوں اور دھاڑوں سے نضا سوگواررہی۔ ایسے ہی چند پرند، حیوان اور زمین آسان بھی آہ فغان کے عالم میں تھے۔ کیوں نہ ہوتے، خود سرور کا نئات حضرت محمر مصطفیٰ صلّی الله علیہ وسلّم کا ارشاد ہے کہ موت العالم موت العالم موت العالم مار دیہ بھی عالم کا حصہ ہیں، لہٰذا عالم کی موت کا اثر ان پر بھی ہوا۔ جنازہ میں شامل لکھوں اہلِ ایمان میں ہرمکت ہوگر کے حضرات، جوان و بوڑھے، خاص و عام اور مشاکن و علما، حکمران وسیاست دان ، بھی شامل تھے۔ یہاس صدی کا تاریخی جنازہ تھا۔

محمران وسیاست دان ، بھی شامل تھے۔ یہاس صدی کا تاریخی جنازہ تھا۔

قد فین

نمازِ جنازہ کے بعد آپ کوخانقاہ سراجیہ نقشبند میہ مجدد میر کی تاریخی مسجد کے عقب میں ا احاطہ مزارات میں اپنے ہیرومرشد صدیق دوراں نائب قیوم زماں حضرت مولا نامحم عبداللہ لدھیانوی قدس سرۂ (م20ساھ/1907ء) کے پہلومیس آسودہ خاک کیا گیا۔

میمزارمبارک بالکل سادہ ہے، کوئی گنبدیا کوئی امتیازی نشان نہیں لگایا گیا، صرف چار فٹ کی چارد یواری ہے۔ یہاں آپ کے مربی وشخ قیوم زماں حضرت خواجہ مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرۂ (م ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۳۱ء) اور خاندان کے دوسرے حضرات محو استراحت ہیں۔ بنہوں نے ساری زندگی خانقاہ شریف استراحت ہیں۔ بنہوں نے ساری زندگی خانقاہ شریف

بهوم

میں گزاری، وہیں فوت ہوئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ فَسرَ حُــمَةُ اللّٰہِ عَـلَيْهِمُ اَجُمَعِيُّن.

#### مكافضه

حضرت خواجہ خواجہ گان رحمۃ الله عليه كى وفات كے موقع پر ماہنامہ ' لولاك' ، ملتان كى خصوصى اشاعت ميں ورج ہے كہ ايك صاحب نے مكاهفہ ميں ويكھا كہ انہوں نے حضرت خواجہ قدس سرؤ نے خواجہ قدس سرؤ نے خواجہ قدس سرؤ نے فرایا: ' خلاف تو تع رہی ۔ ميرا خيال تھا كہ قبر ميں حب معمول مجھ سے سوال وغيرہ ہوگا، ليكن قبر ميں ركھے جانے كے ساتھ ہى قبرتاحة نگاہ فراخ ہوگئ ۔ جنت كى كھڑكى كھول وى گئ ۔ مكر نكيركى بجائے ووفر شتے بطور خادم كے بھیجے گئے كہ جو خدمت ہو إن سے فرماويں، بجالائى جائے گى۔

تمام مشائخ کرائے نے میر استقبال کیا اور خاص کے میں سب نے میر ہے آنے کی خوثی میں اسم ذات کا جہری ذکر کیا، اور میری آمد پر برزخ میں مشائخ نے تین دن جشن خوثی منایا۔ تین دن کے جشن کے بعد خواجہ کا کنات حضرت ختم المرسلین صلّی الله علیه وسلّم نے اپنے در بارِ عالی میں بلایا۔ میں حاضر جواتو حضور علیه الصلوة والسّلام نے ختم نبوت کے کام کے طفیل مجھ پرتو قع سے زیاوہ عنایات فرما کیں اور اب میں آپ صلّی الله علیه وسلّم کے پاس ہی ہوتا ہوں۔''

جانشين معظم

آپ کے وصال مبارک کے بعد مؤر ند ۲۲ر جمادی الاولی ۱۳۳۱ را کہ ۲۰۱۰ سے بعد مؤر ند ۲۲ر جمادی الاولی ۱۳۳۱ را کہ من ۱۳۳۰ مادگی سے بروز جمعة المبارک بعد از نماز ظهر مسجد خانقاه سراجیہ نقشبند ریہ مجد دیم نہایت سادگی سے ایک پروقام مجلس منعقد ہوئی، جس میں حضرت خواجہ نوّر کا اللّٰهُ مَوْقَدَهُ الْمُجینُد کے خاندان کے تمام حضرات اور خانقاه سراجیہ میں موجود مریدین ومتو ملین شریک تھے۔

یا نچوں خلفائے عظام نے متفقہ مشورے سے سیدنا ومرشدنا مخدومنا حضرت مولانا

صاجزادہ فلیل اجمد صاحب بسط الشظلم العالی کی مسند نشینی کا اعلان فرمایا گیا، اورسیّدنا و مخد ومنا حضرت مولانا صاجزادہ عزیز احمد صاحب بسط الشظلم العالی کومجل جمیت علائے اسلام، خانقاہ سراجیہ بگلہ دلیش، برطانیہ اور بیرون مما لک سے متعلقہ امور کا فرمہ دارمقر رفر مایا گیا۔ دونوں حضرات کی دستار بندی کرائی گئی۔ اس مجلس سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب نے روح پرور خطاب فرمایا۔ پھر حضرت حاجی عبدالرشید صاحب بسط الشظلم العالی نے خطاب فرمایا اور دُعام وئی۔ بعدازاں تمام حاضرین نے سیّدنا وم شدنا ومخد ومنا حضرت مولانا صاحبزادہ فلیل احمد صاحب بسط الشظلم العالی کے دستِ مبارک پرتجد بید بیعت کی۔

جَسسال حفرت خواجه نَـوَّدَ اللَّهُ مَـرُ قَدَهُ الْمَجِيد نَ وصال فرهايا أى سال چناب نگرى ختم نبوت كانفرنس ميں حفرت خواجه نَـوَّدَ اللَّهُ مَرُ قَدَهُ الْمَجِيد كَ عِسال حَفرت چناب نگرى ختم نبوت كا امير مركزيه مقردكيا استاد جى مولانا عبدالمجيد لدهيا نوى صاحب وعالمى مجلس تحفظ ختم نبوت كا امير مركزيه مقردكيا كيا - حضرت واكثر عبدالرزاق سكندرصا حب اورسيّدنا وخدومنا حضرت صاحبزاده عزيز احمد صاحب بسط الله ظلم العالى كونائب امير مركزيه مقردكيا كيا - الله تعالى ان حضرات كرامى سے حضرت خواجه نَـوَدَ اللّهُ هَـرُقَدَهُ الْمَجِيد كه وصال كسبب پيدا موت والے خلاكو بُر فرمائ اور تحفظ ناموسِ رسالت كى كماه، خدمات اور كام لے، آمين ، ثم آمين ۔

خلفائے عظام

مرشد عالم قطب الاقطاب خواجه خواجه كان سيّدنا ومرشدنا ومخدومنا حضرت مولانا ابوالخليل خان محمد مَوْلَ وَلَا اللّهُ مَوْ قَدَهُ الْمَجِيد كم يدول اورعقيد تمندول كى تعدادلا كهول على عرفته وصلحاء آپ سے بيعت تھے۔ اى طرح لا كھول طالبان حق اور سالكين طريقت نے آپ سے سلسلہ عاليہ فقشبنديہ محدديہ كے مقامات طے كيے۔ آپ كے خلفائے عظام كے اسائے گرامى درج ذيل جين:

ا به فخرالمحد ثین حفرت مولا ناانظرشاهٔ (م ۱۳۲۹ه/ ۴۰۰۸ء) ابن حفرت علامه مجمدا نور شاه کشمیری رحمهٔ الله علیه، دارالعلوم دیوبند، یو پی، ہندوستان ۳۳۲ تخفر سعد ب

۲ . حفرت مولانا سید احدرضا بجنوری رحمه الله علیه (م ۱۳۱۸ هر ۱۹۹۸ء)، بجنور، یو بی، مندوستان

- ٣ حضرت حافظ احمر سعيدرهمة الله عليه جنجوشريف منكع بمكر
- ٣ حضرت مولا نامحبوب اللي رحمة الله عليه (م٢٠١٣ هـ/١٩٨١ء)، ٧ بيثرن رود ، لا مور
  - ۵ حضرت مولا ناحمد و بن رحمة الله عليه، بمقام دادر اكلال ، نز د ہر يه ضلع سا بيوال
    - ۲ حضرت ماسرمحمدشادی خان رحمة الله عليه سيلا تك نا ون ، كوجرا نواله
      - حفرت مولا ناغلام محمرصا حب رحمة الله عليه منلع جهنگ
- مضرت حافظ قطب الدين رحمة الله عليه، كوث حافظ حبيب الله، نزد بريه، ضلع سايوال
  - وسلمولا ناحافظ غلام على رحمة الله عليه، خالق آباد بخصيل وضلع خوشاب
- ۱۰ حضرت مولا نامفتی احمد سعیدر حمة الله علیه (م ۹ مهماه / ۱۹۸۹ء) ابن حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع رحمة الله علیه، سرگودها
- ۱۷ حضرت حکیم حافظ عبدالرشید چیمه رحمة الله علیه (م ۴۲۸ اه/ ۷۰۰ ء)، خانقاه سراجیه، سبتی سراجیه ۴۲/۱۲ – ایل، چیمه ولمنی شلع سام یوال
- ۱۲ حضرت مولانا نذرالرحمٰن صاحب بسط التُنظلهم العالى، مدرسه عربية تبليغي مركز، رائے ونڈ شِلع لاہور
- ۱۳ حفرت مولانا عبدالغفور صاحب بسط الله ظلم العالى، مركزى جامع مسجد زرگرال والى، مميله خورد، فيكسلاشهر ضلع راولپندى
- ۱۶۰ حفرت حاجی عبدالرشید صاحب بسط الله طلبم العالی، مکان نمبر ۲۲۸ بی ،سیلا ئٹ ٹاؤن،رچیم یارخان
- ۵۱ حفرت مولانا محت الله صاحب بسط الله ظلهم العالى، مدرسه عربيه سراجيه سعديه، نزو
   کمشنری، لورالائی، بلوچتان
  - ١٦ حضرت مولا ناكل حبيب صاحب بسط التنظيم العالى الورالائي ، بلوچتان

### آب كاحوال ومقامات ميس تصانيف

مرشد عالم قطب الاقطاب خواجه خواجه گان سیّدنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت مولانا
ابواکلیل خان محمد نوَّدَ اللّهُ مَوُ قَدَهُ الْمَجِیُد کے احوال و مقامات میں کئی کتب کھی گئی ہیں۔
آپ کی حیاتِ مبارکہ میں اوّل آپ کے خلیفہ بجاز حضرت مولا نامجوب الجی رحمۃ الله علیہ نے
آپ کے احوال و مقامات اور کرامات منضبط کر کے ' تحقهٔ سعدی' میں شامل فرمائے۔ اس
کے بعد حافظ نذیر احم نفشیندی مجددی نے اپنی کتاب ' مصرات کرام نفشیندیہ قدس الله اسرارہم' میں آپ کے احوال و کرامات تحریر کیے۔ بعدازاں مولانا محمد اشفاق الله واجد نے ' میرے خلیل' کے نام ہے آپ کے احوال و مناقب تحریر کیے۔ پھر محمد نذیر را بخھانے (ا) ' ' تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ' ، (۲) ' ' تاریخ و تذکرہ خانقاہ احمد یہ سعیدیہ و موک زئی شریف' میں آپ کے احوال و مقامات جمع کیے۔ اس کے بعدان کی تیسری کتاب ' احوال و مناقب مناقب موئی۔ پھر ' تحوال و مناقب مناقب موئی۔ پھر ' تحوال و مناقب مناقب موئی۔ پھر ' تحوال و منا مناقب موئی۔ پھر ' تحوال و منا مناقب مناقب موئی۔ پھر ' تحوال و منا منا مناقب مناقب مناقب موئی۔ پھر ' تحوال و منا منا مناقب مناقب مناقب منا و خدومنا حضرت مولانا الواکلیل خان محد نذیر را بخصا ) شائع ہوئی۔

آپ کے دصال مبارک کے بعد سب سے پہلے سیّدنا ومرشدنا ومخدومنا حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد بسط الله ظلم العالی کی مرتب کردہ کتاب '' شخ المشاکخ خواجہ خواجگان خواجہ خواج گان خواجہ کا استہ ہوئی۔اس کے بعد مجلہ '' صفور'' مجرات نے آپ کے احوال ومنا قب میں اپنا خخیم خصوصی نمبر شائع کیا۔اس کے ساتھ ہی حافظ نذیر احمد نقشبندی مجددی کی کتاب '' ملفوظات مبارکہ حضرات کرام نقشبندی' طبع ہوئی،جس میں حضرت خواجہ نور کر الملہ مَسر و قد کہ اللہ محمد نا اللہ وسایا کی کتاب '' تذکرہ خواجہ خواج گان حضرت اقدس مولانا خواجہ خواج گان حضرت اقدس مولانا خواجہ خواج گان حضرت ما ہنامہ ''لولاک'' ملتان نے آپ کے احوال ومنا قب میں خضیم خصوصی نمبر طبع کیا۔اس کے ماہنامہ ''لولاک'' ملتان نے آپ کے احوال ومنا قب میں خضیم خصوصی نمبر طبع کیا۔اس کے بعدمجہ نذیر رانجھا کی کتاب '' مقامات خواجہ خواج گان حضرت مولانا خواجہ خان مجمد قدس سرہ''

شائع ہوئی۔

جناب محمد حامد سراح کی کتاب ''نقش سراج'' اور محمد نذیر را نجھا کی مرتبات ''صحائف مرشدین' (حضرت خواجہ خان محمد کے مکا تیب شریفہ کا مجموعہ ) اور ''سوغات مرشدین' (حضرت خواجہ خان محمد کے نادر مضامین، خطابات اور تقاریظ کا مجموعہ ) تکمیلی مراحل میں ہیں۔اللہ کریم آپ کے خوشہ چینوں اور عقید تمندوں کو قیامت تک آپ کے احوال ومقامات میں قلم اٹھائے رکھنے کی توفیق کرامت فرمائے اور آپ کے تمام لواحقین اور متعلقین کوآپ کے تقشِ قدم پر چلا کر جنت الفردوس میں آپ کا رفیق بنائے۔آمین بجاہ خاتم المرسلین صلّی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔

# شجره مائے سلسلہ عالیہ نقشبند بیمجد دبیر

ار باب طریقت کامعمول ہے کہ اکابر طریقہ کے توسل سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں فلاح دارین کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اس غرض کے لیے منثور ومنظوم شجرے مرتب کیے جاتے ہیں جن کا صبح وشام ایک بار پڑھ لینا ہزار ہا برکتوں اور سعادتوں کا موجب ہے۔ طریقۂ نقشبند بیمجہ دیے متعدد شجر نظم ونثر میں موجود ہیں۔

ہم جن تین شجروں کو پیش کررہے ہیں وہ تین زبانوں؛ عربی، فاری اور اُردو میں ہیں۔ عربی واُردو میں ہیں۔ عربی واُردو کشجرے بہتام و کمال اور فاری شجرے کے آخری چارشعرہارے مخلص دوست پروفیسر حافظ محمد افضل صاحب فقیر کے وقاد ذہن اور نقاد طبیعت کا نتیجہ فکر ہیں۔ حافظ صاحب موصوف اُردو، فاری، عربی اور انگریزی لٹریچ میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ آپ نے عربی ادب کی تحصیل حضرت شخ الہندر حمۃ الله علیہ کے تلمیذ رشید حضرت مولا نامحمد عبیداللہ قدس سرہ پروفیسر گورنمنٹ کالج شاہ پورسے فرمائی ہے۔ ہرزبان کے صدباف میں وبلیغ اشعار آپ کی نوک زبان سے تراوش کرتے رہتے ہیں۔ زندگی کا انداز فقیرانہ اور متو کلانہ ہے۔ مضرت سیدنا و مولا نا ابوالخلیل خان مجمد مدظلہ العالی سے فرط ارادت و مود ت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا و مولا نا ابوالخلیل خان مجمد مدظلہ العالی سے فرط ارادت و مود ت رکھتے ہیں۔

فاری شجرہ میں چنداشعار کا اضافہ کرنے کی تقریب یوں ہوئی کہ آپ خانقاہ سراجیہ تشریف لائے حضرت قبلہ مدخلائے نے آپ کو حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرۂ کے مجانے طریقت حضرت خالدروگ کا دیوان میں حضرت خالدروگ کا دیوان میں حضرت خالدروگ کا ترتیب دیا ہوا پانچ شعروں پر مشمثل ایک منظوم شجرہ بھی تھا جو حضرت رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سے حضرت شاہ غلام علی قدیس سرۂ تک پہنچتا ہے۔

مطالعہ کرنے کے بعد حافظ صاحب موصوف نے عرض کیا کہ حضرت قبلہ! اجازت دیں تو شجرۂ خالد یہ فقیر کے چند شعروں کے اضافہ سے آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ حصول بالمام محديد

اجازت کے بعد موصوف نے تین شعروں میں حضرت شاہ ابوسعید سے لے کر حضرت شیخ ابوالخلیل تک شجرہ کا تتم نظم کر کے پیش کر دیا۔ وہی زبان، وہی آب و تاب اوروہی روانی ہے۔ اگر بتایا نہ جائے تو کلام خالد وکلام فقیر میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت قبلہ نے محظوظ ہو کر فرمایا کہ ایک دعائی شعر کا اضافہ مزید ہونا چاہیے۔ حافظ صاحب موصوف نے چند لمحوں میں دعائی شعر کا اضافہ کرکے شجر ہونا جا ہے۔ خبر اللہ تعالیٰ خیر المجزاء.

## شجره منظومهأردو

امام قاسم وجعفر سے پھر جاری ہوا فیضال ہے عبدالخالق وعارف کاسار فقر پراحسال امام نقشبنداں سے علاء الدین عالی شال سیخ درویش امکنگی سے باقی صاحب عرفال ہوئ نور محمد کے مبارک جانشیں جاناں سی پھرخواجہ قندھاری کے وارث حضرة عثال سراجیہ کا ہر ذرہ مثال نیر تابال امام پاکبازاں، نورعرفاں، ہادی دورال

محر مصطفی مدیق اکبر مضرت سلمال جناب بایزید و پیر خرقال، بوعلی، یوسف موسئ محمود سے رامیتی بابا کلال میر جہال چرخی عبیداللہ، زاہد سے موا روثن مجددالف تانی ،حضرت معصوم ،سیف الدیں جوعبداللہ، حضرت بوسعید احد سعید آئے سراج و حضرت بوسعید عبداللہ سے چکا متاع جال خار حضرت وضعد عبداللہ سے حکا متاع جال خار حضرت وضات محد ہے

الهی سب کے صدیتے میں رہے بھی پرکرم تیرا شفاعت سرور عالم کی محشر میں عطا فرما

# شجره منظومه بزبان فارس

که بعداز بوالحن شد بوعلی و بوسفش منجور کزیشال شد دیار مادراء النهر کوو طور پس از یعقوب چرخی خواجهٔ احرار شدمشهور مجدد، عروة الوقی وسیف الدین، سیّدنور ازینها رهک صبح عیدشد ما راهب دیجور جمه بودند ترویخ شریعت را زحق مامور بدایت یافتند آنانکه بودند از طریقت دور بود از حضرت خان محمد تا ابد معمور

نی صدیق وسلمال، قاسم است و جعفر وطیفور ز عبدالخالق آمه عارف و محمود زوبهره علی بابا، کلال و نقشبند است و علاء الدین محمد زابد و درویش، حضرت خواجگی، باتی حبیب الله مظهر، شاه عبدالله پیر ما جناب بوسعید احمد سعید و خواجه فندهاری زعثان و سراح و حضرت بوسعد، عبدالله سراجیه مبارک خانقاه پاکباز انست سراجیه مبارک خانقاه پاکباز انست

به یمن عارفانِ ذات یارب سرفرازم کن گردال از کرم در اُمت خیر الوری محشور

# شَجَرَةٌ عَرَبِيَّةٌ لَآصُحَابِ الطَّرِيْقَةِ الْعَالِيَةِ التَّالِيَةِ التَّعَلِيَةِ التَّعَلِيَةِ التَّعَلِيَةِ التَّعَلِيَةِ التَّعَلِيَةِ اللَّهُ تَعَالَى اَسْرَا مَهُمُ

وَغُفُرَانُهُ الْعَاصِينَ لَيْسَ بِمُوْيَدِ آلا إِنَّ فَحُسلَ السُّسِهِ لِلْمُتَعَبِّهِ 0 إلى رَحْمَةٍ لِّلُعَالَمِيُنَ مُحَمَّدٍ وَ مِنُ ظُلُمَاتِ الْكُفُرِ هُدُنَا صَلاِمَةً 0 سِرى خُلَّةِ الْمُخْتَادِ لَمُ يَسَزَوَّهِ ٱبُسُوبَسَكُ رِنِ السَصِّدِيْقُ ٱرُحَـمُ أُمَّةٍ 0 عَظِيُمَ النَّهٰي سَلُمَانَ بِالرُّورَ حَ نَقُتَدِحُ وَمَنُ عَدَّهُ الرَّمُسُولُ مِسنُ اَهُل بَيْتِ إ 0 أَخَذُنَا نَصِيبًا مِّنُ نَعِيْمٍ مُخَلَّهِ إِذَا قَسَّمَ السُّعُمَاءَ فِي الدُّهُرِ قَاسِمٌ **②** فَسخَسارُ وَلَايَةِ الْعَلِيّ الْمُمَجِّدِ وَجَعُفَ رُسَاجُ الصَّادِقِيُنَ يَزِينُهُ 0 لِكُلِّ غَرِيْقِ فِسى الشُّهُوُدِ مُوَجِّهِ تَوَشُّلُ طَيُّفُوُدٍ مِّنَ اللَّهِ دَحْمَةٌ 6 بِ مِلَّةُ ٱلْاِسُلامِ لَـمُ تَتَبَـدُدٍ لَنَزُهُ وُ بِخَرُقَانِيِّ نِ اكْتَسَبَ الْعُلَى **(** يُسزَكِّى الْعِبَسادَ بُوْعَلِيّ بِفَرُمَهِ تَحَلَّى الصُّدُورُ مِنُ الَّوَامِعِ ذِكُرِهِ • بيُـوُسُفَ هَــمُــدَانِيّ ن الْـمُتَوَدِّج وَجِئْنَا بِمُؤْجَاةٍ تَوَحُمُ اِلْهُنَا **(** يَسَابِيعُ فَيُصَانِ عَلَى كُلِّ مَوْدِهِ وَ مِنُ نُورٍ عَبُدِالُخَالِقِ انْبَجَسَتُ لَنَا (1) بعَسادِفِ آيَساتِ الْعَوالِمِ مُهْتَدِئ نُسكَسِّرُ اَوْفَسانَ الْغَوَايَةِ كُلَّهَا ⅌ وَمَنُ يَّغُتَنِمُ فَضُلًّا عَنِ الذُّلِّ يَبُعُد ⅌ فَإِنُ تَبُتَعَ اللَّورَى لَبِسالصِّلْقِ تَصُعَهِ وَ رَامَيُتَ نِسَى لَلَهُ تَعَزَّزَ بِالنَّالَى **(P**) فَرَاحَ سَمَاسِيُّ إِلَى طِيْبِ مَوْلِهِ وَرَائِسِحَةَ الْإِمْسِامِ قَسَدُ شَسَّمٌ قَبُلَسِهُ **(b)** وَبِاللَّهِ مَنُ يَّرُجُ الْمَكَارِمَ يَزُوَهِ (1) وَلَازِمُ كَلَالَ الشَّيْخَ إِنَّ صِرُتَ آيِسًا مُدَامَ الْحَيْوِةِ السَّرُمَلِيَّةِ بِالْيَهِ سَقَانَا بَهَاؤُالدِّيُنِ مِنُ نُفَحَاتِهِ Ø كَأَبُيَضِ فَجُرِ بِالْكُرَامَةِ نَفْتلِحُ بِـذِكُـرِ عَلاءِ الـدِّيْنِ نَـمُحُوُظَلامَنَا **(** 

فَهَلُ مِثْلَ يَعُقُوبَ الشَّهِيُرِ قَعَدُتُمُ لِمَعُرِفَةِ الرَّحْمَٰنِ فِي كُلِّ مَرُصَدِ بِجُهُدِ عُبَيُدِاللُّهِ صَارَتُ شَرِيُعَةٌ كَـقَـصُـرِ بِـاَنُوَاعِ الْكَالِ مُـمَرَّدٍ **①** لَهُ حُلَّةُ التَّوْرِيْعِ بِالْمَجُدِ يَرُتَدِحُ وَنَابِغَةُ الْاَعْصَارِ فِي الزُّهُدِ زَاهِدٌ **(1)** اَمَسانٌ لُّسهُ مِسنُ هَوُلِ يَوُم مُّنَدُّه بِلَرُويُسِ هَادٍ مَّنُ تَوَمَّلَ قَدُنَجَا **(P)** هَدَانَا إِلَى الْعِرُفَانِ أُمُكُنُكُ وَاهْتَدُم وَمَنُ يَّخُص مَا عندُ الْقيَامَة يُرُسُد **(** تَراى بَاقِيًا بِاللَّهِ يَعُشِقُهُ الرَّصٰى مَسْى تَشْتَغِلُ بِالْبَاقِيَاتِ لَتَشْهَدِ **(7)** لَعَمْرُكَ تَرُضَى أُمَّةٌ بِمُسَوَّدٍ آمِيُسرٌ إمَسامُ الْسَمُوْمِنِيْنَ مُسَجَدِّدٌ 0 هُدِيْتُمُ إِلَى الْإِحْسَانِ غَايَةَ مَقُصِدٍ وَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِي إِذَا مَا اعْتَصَمْتُمُ **(** وَ نَـطُودُ اَصُـعَانَ الْعِداى كُلُّ مَطُوَدٍ نَـذُودُ بِسَيُفِ الدِّيْنِ مَنَ لَمُ يَقُمُ بِهِ **@** وَسَيَّدُنَا نُورٌ لَّشَمْسُ الْمَوَاهِب بتَهُ لِيُ لِمه ضَاءَ تُ جَوَانِبُ قَرُدَدٍ **6** لَطَافَتُهُ الْعُلْسَا كَسِلْدٍ مُخَصَّدٍ وَ مَظُهَرُ اَسُرَادِ الطُّرِيُقِ حَبِيْبُنَا **(9**) وَلَايَةُ عَبُسِدِاللِّسِهِ كَالْاَرُضِ ٱلْبَسَّتُ سَنَى إِبِلَ نُوْدِ سُولُهَا لَمُ تُحَصَّدِ **(** وَآيَةُ حَسِقِ بُسُوسَعِيْدٍ بِسُرُشُدِهِ فَ مَالِيُ إِن اسْتَكْبَرُتَ عَنُهَا وَتَعْتَلِيمُ **(7)** مُجَابٌ وَّمِنُ سَهُمِ الْهَواٰى لَمُ يُهَدُّهِ وَمَسنُ يُسلُتَ زِمُ ذَيْلَ السَّعِيدِ فَاإِنَّهُ **(** وَسِيُلَتُهُ تُنُجِي الْقُلُوبَ مِنَ الْعَمٰي نُسَاهِسَى بِسقَنُدَادِيّ ن الْمُتَزَهِّدِ **6** وَٱنُفَذَنَا عُشَمَانُ مِمَّا يُضِيُقُنَا وَمَنُ يَعُللُب المَسُولِلي فَلَمُ يَتَرَدُّهِ **(P)** نَعِيدُمُ المُقِيدُمُ إِبِ السِّرَّاجِ وَرِثْتُمُ كَرِيْم بِفَوْزِ السَّابِغَاتِ مُؤَيَّد 1 بطَاعَتِ لَلْ كَانَ بُوالسُّعُدِ أُمَّةً وَكُمُ مِّنُ عَطَايَا لِلْمُنِيْدِينَ بِالْغَدِ 0 مَقَسامَساتُ عَبُدِاللَّهِ اَبُوَابُ رَحُمَةٍ بمَا عَمَّمَ الْهُداى لَهُ خَيْرُ مَوْعِدِ **(%)** وَجَدُنَا إِمَسَامَ الْعَارِفِينَ بِأَرُضِنَا سَرَاجِيَّةِ الْعُلْيَا بِٱلْطَافِ سَرُمَد **6** لَنَا بُوالُخَلِيلِ الشَّيْخُ يُظُهِرُ نُوْرَة فَطُوْبِنِي لِمَنُ يَّاُوىُ إِلَيْهِ وَيَهْتَدِحُ (7) بِـحُـرُمَتِهِـمُ رَبِّى الهِى تُـظِلُّنِي لِيَوُم إِذَالُمَحُشُورُ مِنْ هَوْلِهِ الصَّدِيحُ **©** إلَى اللهِ فَارُغَبُ آيُّهَا الْعَبُدُ وَاسُجُدٍ وَصَلَّ عَلْى خَيْرِ الْآنَام مُحَمَّد 0

تزجمه

- ا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافعنل وکرم پر ہیز گاروں کے لیے ہے اور گنہگاروں کی بخشش اس ذات پر کچھ دشوارنہیں۔
- ۲۔ ہم نے کفر کی ظلمتوں سے نکل کرسلامتی کے ساتھ جناب رحمۃ اللعالمین صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کی طرف راہ یائی۔
- س۔ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ اُمت بھر میں سب سے زیادہ مہریان ہیں جنہوں نے حبیب صلّی اللہ علیہ وسلّم خداکی دوتی کے سواکوئی تو شہر پسندنہیں کیا۔
- سم ۔ ہم دل وجان سے صاحب دانش وعرفان حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند کی پیروی کے سم دل وجان سے صاحب دانش وعرفان حضرت سلمان فارسی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت میں شارفر مایا۔
- ۵۔ جب حفرت قاسم بن محمد بن الی بکررضی اللہ عنہم نے دنیا میں تقسیم فیضان کی تو ہم
   دائی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوگئے۔
- ۲۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ صاوقین کے وہ تاج ہیں جے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجۂ کی ولایت کا گوہرزینت و سے رہاہے۔
- ے۔ حضرت بایزید بسطائ کا توسل وحدت شہود میں ڈوب ہوئے ہرسالک کے لیے رحمت خداوندی ہے۔
- ۸۔ ہمیں حضرت ابوالحن ترقانی پر فخر ہے جنہوں نے بلندی عرفان کو پالیا۔ ان کی برکت ہی ہے ملتِ اسلامیہ کا شیراز ہمنتشر نہ ہوا۔ (دوسرے مصرعہ میں لشکر محمود غرنوی کی تلہی ہے جوآپ کی دعاہے مظفر ومنصور ہوا)۔
- 9۔ حضرت بوعلی فارمہ کی لوگوں کے نفوس کا تز کیب فرمایا کرتے تھے، چنانچہان کے انوارِ ذکریے سنے جگمگا اُٹھے۔
- ۱۰۔ اےاللہ! ہم حقیر پونجی لے کرآئے ہیں۔ہم پراپنے دوست یوسف ہمدائی کے طفیل کرم فرما۔

۳۴۲ څغه سعاري

اا۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجد واٹی کے نور سے ہماری ہرراہ پر چشمہ ہائے فیضان پھوٹ نکلے۔

- ا۔ ہم انفس دآفاق کی آیات کے شناسا اور ہدایت یافتہ حضرت عارف ریوگری کے وسلے سے گمراہی کے تمام بتول کو یاش یاش کردیتے ہیں۔
- ۱۳۔ حضرت محمود انجیر فنعو گ اسلاف کی کامر انیوں کے دارث بے۔ ہر وہ مخص جور وحانی فضیلت کو نتیمت جانتا ہے، دنیوی ذلتوں سے دور رہتا ہے۔
- ۱۳۔ خواجہ عزیزاں علی رامیتنیؓ خلاہری و باطنی جود دسخاسے معزز ہوئے۔ پس تو بھی اگر رفعت کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتا ہے تو اُن پرصدق وصفا ہی کے زینے سے چڑھ سکے گا۔
- ۵۱۔ حضرت بابا ساسؓ نے امام الطریقة (خواجه نقشبندؓ) کی بوئے دلایت ان کے ظہور سے پہلے ہی سونگھ لی تھی، چنانچہ وہ اس خوشبو کی رہنما کی میں ان کے مولد پاک کی طرف تشریف لے گئے۔
   طرف تشریف لے گئے۔
- ۱۶۔ اگر تو اپنی کوششوں سے ناامید ہو گیا ہے تو حضرت امیر کلال کی صحبت پابندی سے اختیار کر۔ بخدا جواخلاقِ عالیہ کا آرز ومند ہوجاتا ہے دوان میں برابراضافہ ہی کرتا چلاجاتا ہے۔
- ے ا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ؓ نے اپنے شحات انس سے ہمیں بدستِ خود حیاتِ ابدی کی شراب بلائی۔
- ۱۸۔ ہم حضرت علا دَالدین عطارؓ کے نورِذکر سے اپنی ظلمتوں کومٹاتے ہیں اور سپیدہ سحر کی مانند ضیائے کرامت کے مہاتھ چلتے ہیں۔
  - 19\_ كياتم حضرت يعقوبٌ نامور كي طرح عرفانِ اللي كي بركميس گاه يس بينه مو؟
- ۲۰ حفرت خواجہ عبیداللہ احرار کی کوشش سے شریعت محمہ بید (صلّی اللہ علیہ وسلّم) ایسے
   آراست محل کی طرح ہوگئ جس میں طرح طرح کے لعل وجواہر جڑے ہوئے ہوں۔
- ۲۱ حضرت خواجه محمد زابدٌ پر بميز گاري مين منتخب روز گار بين ورع وتقوي ان كالباس

- فاخرے اور مجد دشرف ان کی ردائے جیل ہے۔
- ۲۲۔ جس نے رہنمائے طریقت حضرت درویش محرکا دامن تھام لیا، نجات پا گیا۔ اور اسے جس نے رہنمائے طریقت حضرت درویش محرکا دامن تھام لیا ہے۔ اور اسے بناہ ل گئی۔
- ۳۳۔ حضرت خواجد امکنگن نے عرفان خداوندی کی جوراہ پائی ہمیں بھی وہی راہ دکھائی ، جے قیامت کو پیش آنے والے صد مات کا خوف ہوگا وہ رُشد و ہدایت سے ہمکنار ہو حائے گا۔
- ۲۴۔ تم رضائے الٰہی کوحفرت خواجہ باقی بالله پر فریفتہ دیکھوگے۔ جب باقیات ِمعرفت میں مشغول ہوجا وکے تو خود اِس امر کی شہادت دوگے۔
- 70۔ حضرت مجدد الف ٹائی مونین کے پیٹوا اور مقندا ہیں۔اے دوست! تیری جانِ عزیز کی تم کہ ہماری استِ مسلمہان کی سیادت پر راضی ہے۔
- ٢٦ جبتم نے عروۃ الوقعل حفرت خواجہ محمد معصوم کا دامن تھام لیا تو تم نے مقام احسان کی طرف بدایت یائی جوسلوک کی آخری منزل ہے۔
- ۲۷۔ جو محض دین پر ثابت نہرہے، ہم اسے تیخ اسلام (خواجہ سیف الدین ) کے ذریعے
   دور ہٹا دیتے ہیں اور دشمنا اب دین کے کینوں کو کچل کرر کھ دیتے ہیں۔
- ۲۸۔ حضرت سیّدنورمحمہ بدایو فی عنایاتِ الہیہ کے آفتاب ہیں۔ آپ کے ذکر کی روشی سے (قلوب کی ) سنگلاخ زمینوں کے اطراف وجوانب منور ہو گئے۔
- ۲۹۔ اسرار طریقت کے مظہر ہمارے حضرت حبیب اللہ جان جاناں ہیں۔ان کی لطافت و نزاکت اس بیری (سدرۃ المنتہیٰ) کی طرح ہے جس کے کانٹے چھانٹ دیے گئے موال
- ۳۰۔ حضرت شاہ غلام علیٰ کی ولایت اس زمین کی مانند ہے جس نے نور کے ایسے خوشے اگلے کہ ان کی نالیس کا ٹی نہیں گئیں۔
- ۳۱۔ حضرت شاہ ابوسعید دہلوئ اپنے رشد وہدایت کے باعث آیتِ الٰہی ہیں۔اگر تواس آیت سے اعراض کرے اور سرکشی اختیار کرے تواس ٹیں میرا کیا نقصان ہے۔

مهم

۳۲۔ جو محف حفرت شاہ احمد سعید کے دامن سے دابسۃ ہے، مقبولِ خدا ہے۔ پھر وہ خواہشات نفسانی کے تیروں سے دہشت زدہ نہیں ہوسکتا۔

- ۳۳۔ ہم پر ہیزگار بزرگ حاجی دوست محمد قند حاریؒ پر نازاں ہیں۔ان کا وسیلہ قلوب کو نابینائی سے نجاجہ دلاتا ہے۔
- ۱۹۳۷ حفرت خواجہ محمد عثانٌ دامانی نے ہمیں زندگی کی تنکنا ئیوں سے باہر نکال لیا، یقیناً جو طالب مولی ہو، اسے تر د داخت نہیں ہوسکتا۔
- ۳۵۔ تم حضرت خواجہ سراج الدینؓ کی برکت سے نعمتِ دائمی کے دارث بن گئے۔ وہ ایسے کریم تھے کہ اللہ کی کال نعمتوں کی سرفرازی سے موید تھے۔
- ۳۷۔ قیومِ زماں حضرت مولانا ابوالسعد احمد (خانؓ) طاعت گزاری میں بجائے خودایک امت تھے۔ بے شارعنایات خداوندی ہیں جوفر دائے قیامت رجوع کرنے والوں کو نصیب ہوں گی۔
- سے حضرت مولانا محمد عبداللہ کے مقامات رحمتِ اللّٰبی کے ابواب ہیں۔رشد و ہدایت کی تر وت کی را نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بہترین وعد وانعام ہے۔
- ۳۸۔ ہم نے سرزمینِ خانقاہ سراجیہ عالیہ میں امام العارفین حضرت خان محمد صاحب مدخلائہ کوذات کِم بزل کے الطاف دامن میں سمیٹے ہوئے پایا۔
- ۳۹۔ ہمارے شیخ حصرت ابوالخلیل ہیں جواپنے انوار پھیلارہے ہیں۔پس اس محض کومژ دہ ہوجوان کی پناہ میں آئے اور ہدایت پائے۔
- ، اے میرے رب! میرے مولا!ان اولیائے کرام کے فیل مجھ پراس روزا پی رحت کا سے میں المحت تشدہ ہوگا۔ کاسا پیڈال جب میدانِ حشر میں المحنے والا اس روز کی ہیبت سے خت تشدہ ہوگا۔
- ۳۱۔ اے بندۂ خدا! تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر اور اس کوسجدہ کر اور جناب سرور کائنات صلّی اللہ علیہ وسلّم پر وُرووشریف جھیج۔

# اشارىيە اشخاص

| وسعیدد بلوی ۳۳-۴۵،۹۲،۱۲،۳۱۳،۳۱۳،                                           | آدم عليه السلام ٢٨ ا              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Y 77 -                                                                     | آمنه بي بي                        |
| ۳۳۳                                                                        | ابراجيم عليه الستلام ١٤٩،٢٨       |
| وعلى فاريدى ٣٣٨،٣٣٥،٣٣٢ -                                                  | ابن تيميه ۲۸۵،۲۰۷                 |
| pplata                                                                     | ابن جوزی، حافظ ۱۵،۲۰۸             |
| د بریهٔ                                                                    | ابن حازم ۱۸۵ ا                    |
| باليوب انصاري ٢٣٥                                                          | ابن مجر، حافظ ۲۷۷،۲۰۸ ا           |
| ند، حافظ ١٠٤                                                               | וזט די ח                          |
| ند، ملک ۱۰۸                                                                | ابن سعد ۲۰۷                       |
| ندالدين ۳۲۸،۲۸۴،۲۳۳                                                        | ابن عربی ۲۸۵ ا                    |
| ندالدین بگوی ۳۰۱                                                           | این عرفر ۲۵۷،۱۹۵                  |
| ندالد ين مخبيال ٢٢٧                                                        | این قیم، حافظ ۲۰۸                 |
| ندبرکي ۳۱۰                                                                 | ابن اجب ۲۸۴ ا                     |
| ند بن خنبل ، امام ۳۲۹                                                      | ابوالاعلیٰ مودودی،سیّد ۴۰۹،۲۷۸ ا  |
| ندجان ۸۵،۷۲                                                                | ابواکس خرقانی ۳۳۵،۳۳۵،۳۳۱ ا       |
| ند حسین کانپوری ۹۸                                                         | ווייייא                           |
| ندخان، ابوالسعد ۱۱،۳۲،۳۲،۳۸-۲۵،۳۰                                          | ابوالحسنات قادري ۱ ۴۰۹            |
| 24,47,47,17,07,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47                      | ابوالعلامعري ٢٠٩                  |
| - ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱ - ۱۳۳۳، ۱۳۳۹<br>- ۱۳۳۳، ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۹ | ابوبكرصد ين ۳۳۵،۳۳۱،۲۲۳،۲۲۸ و۳۳۵، |
| ነት ነት ግ ቀግን ለቀግን ይነግን <b>የነግን ይግግን</b><br>ለግግን ቀግን ንግግግ                    | ۳۳۷،۳۳۸                           |
| يرد عني ، شخخ                                                              | 1                                 |
| فددين ۱۳۹م ۱۰۲ ۱۰۲ ۲۲۱،۱۲۳ ۲۳۱                                             | الوصنيف، امام ٢٨٢.٢٧٨             |

|                                        | *                 |                                        | • • •                              |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 772                                    | اميرحيدر تنجيالي  | rr;rq1;rq•                             | احدرضا بجنوري بسيد                 |
| Irz                                    | اميرخسرو          | ~~~°~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | احرسعيد ١٠١٧                       |
| rrr                                    | اميرمعاوية        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | እ <i>ረ</i> ኖምፈረ <mark>ኖ</mark> ሞተ  |
| ridirir                                | انس               | 15.                                    | احمرشاه                            |
| ١٣١                                    | انظرشاه           | PYP .                                  | احرعلي                             |
| 4•                                     | انعام الرحن       | 124.                                   | احرعلی خان                         |
| ro.                                    | انوارالحن شيركوني | וריו                                   | احدلاً گمری                        |
| r+r                                    | انيسه خليل        | 9+                                     | احرمتصوم<br>احرمتصوم               |
| r+r                                    | انيقه سعيد        | 9+                                     | سامه احد خان<br>اسامه احد خان      |
| 22                                     | اورنگ زیب عالم کی | P+1                                    | اسطی محدث دہلوی<br>اسطی محدث دہلوی |
| 109                                    | اور يا            | 9•                                     | اسفندسعيد                          |
| 4•                                     | ايمان بتول        | 9•                                     | اساء کی کی                         |
| .PTX.PTD.PTI.P+X                       | بايزيدبسطامي      | 129212À                                | اسلعیل دہلوی مشاہ                  |
| rri.                                   | <u> </u>          | rar.rar.ra+.12a                        | اصغرسين                            |
| rri                                    | بخاري             | 1.4.404.170                            | اعز ازعلی<br>اعز ازعلی             |
| rgrapha pro                            | بدرالدين          | IA+                                    | افتخاراحمه بگوی                    |
| r-0.1rr                                | بدرعالم           | <i>t</i> 'A+,                          | اكبر، شيخ                          |
| IA+                                    | پرکات احمد        | ۵۲                                     | ا کبرعلی<br>ا کبرعلی               |
| rr-al/16121                            | بر کت علی شاہ     | 4                                      | ا کبرعلی د ہلوی ہستید              |
| r*r                                    | بريره سعدي        | I <b>∧•</b>                            | الله دينة سرگانه                   |
| 179717                                 | بردی مائی صاحبہ   | ~~~.~~.~~ <u>~</u>                     | التدوسايا                          |
| 9•                                     | بثائر قيمر        | 1454614114114114144                    | التدبارتكوكر                       |
| ammamila2+anyaman                      | بہاؤالدین نقشبند  | 4•                                     | ام كلثوم                           |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | .279,275          | 9+                                     | أمامه ملك                          |
| 179                                    | بعمانو            | 720                                    | امان الثر، حافظ                    |
| 4•                                     | يرا               | ۸۳                                     | امدادالتهمها جرمكي                 |
| PAI                                    | پیرروی            | r•r                                    | إمره سعيد                          |
| 9•                                     | يابنده            | , ("TA, ("TZ, TT9, TT)                 | امکنگی ،خواجه ۲۳۳۲،۵               |
| r- 9                                   | تق على تق         |                                        | יין אין אין אין                    |

| Ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسان بن <del>ث</del> ابت   | r•r                     | ثمرنجيب                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| rrq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسن بن على                 | m99,525                 | ثناءالله ياني پي،قاضي                |
| r1+cr+7ct29ct49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسين احمد مدني             | FIY                     | جامی                                 |
| ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حسين دوسري بصرمي           | . 49 • . 47 47 47 47 12 | <br>جان محمر ۱۰۱۷-۱۰۱۸.              |
| المركز مالك مالك المركز | حسين على أ10-2             |                         | rgr .                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | פווארוייווא                | דאר                     | جړئيل                                |
| 4•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفصہ لملک                  | -62,524,620             | مبرر ق<br>جعفرصادق،امام ۱۳۳۱         |
| r+r.9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حيده پي بي                 |                         | MAISTA                               |
| 9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حميده بيكم                 | 110                     | ٔ جلال الدین مستری                   |
| 9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حيات بي بي                 | Ire                     | جلال الدين بخاري<br>حلال الدين بخاري |
| רדמינגא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خالدروي                    | 102                     | جليل رسخي                            |
| ی 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خان حقداد خان ترير         | /*+r                    | جمال خان تلوكر، ملك                  |
| .1mm:1+1.91.97:9+12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                          | r29                     | جشداحه،راؤ                           |
| . ۲۹۳، ۲۵۱، ۱۸۹، ۱۸۲، ۱۸<br>. ۳۸۵، ۳۷۲، ۳۳۰، ۵۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | irriri                  | جيل الدين                            |
| ۱۹۳۰، ۱۹۳۰ د ۱۳۹۳ د ۱۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | M4161226164617A         | مبیل الدین احمر<br>جمیل الدین احمر   |
| (~{~1~, ~1~1~, ~1~1~)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                          | 9+                      | میں میریں میر<br>جمیله ملک           |
| 1•A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خان محمر، ملك              | /*• <del>*</del>        | • •                                  |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خان محمر بمیاں             | , ,                     | جوا داحمه خان<br>سیم                 |
| PPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خباب ابن ارت               | <b>۲</b> 4•             | جهائگیر                              |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خدا بخش كلال               | IZA                     | چن پیر،حافظ<br>م                     |
| r-r:9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خدیجه پی بی                | M•.297.29199            | چن پیر، حکیم                         |
| r+r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خدىجە كىل                  | 9+                      | عاجره ني في                          |
| ir .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خد ب <del>حجة</del> الكبرى | r+6,99,77,79,79         | حافظشيرازي                           |
| Irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خضرعليه الستلام            | <b>**</b> •A            | حافظ مغلطائى                         |
| ۱۰۶،۷۰۳،۹۰۳،۸۱۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خلیل احمه ۱۷۲۲             | 119411441+4             | حاتم خان                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1444-447                   | 147,149                 | حبيباحمر                             |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خليل احمدانييلوي           | רודירטר                 | حبيب الرحمن عثاني                    |
| r•r-r•r:1•A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خواجه عمر ملوكر ، ملك      | iraarr                  | حبيب الرحمن لدهيانوي                 |
| ioripy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خوشی محمدزار               | 771                     | حجاج ابن يوسف                        |
| PAP472+4742474P-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | داؤدعليهالسّلام ۸۸         | 9•                      | مذيفه احمرخان                        |

| 1773 1873 8473 2773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 17 | ورويش مجر ۳۳۸،۳۳۹،۳۳۵،۳۳۲،۰۳۳،                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| سراج الدين رانجها ۱۸۰                                | <b>""</b>                                               |
| سردارعلی خان ۱۴۰                                     | دلبر حسن بھٹی محکیم 104                                 |
| سعدًاحد خان ۴۰۲                                      | دوست محمر قندهاری ۲۱،۴۴۰،۳۲۰ - ۱۹۳،۷۲،۵۴۰،              |
| سعدالدین کاشغری                                      | •17, 217, 277, 277, 277, 277,                           |
| سعدی ۳۲۷،۲۸،۷۵،۵۳                                    | ~~~.~~~                                                 |
| سعيداحد ٢٠٩٠، ٢٠٩٠ ١٩٠٨ ١٩٠٨                         | ذ والفقارا حمد ، مكيم<br>ما من                          |
| سعيده بي بي                                          | ذ والفقار على بعثو                                      |
| سلطان بحكيم                                          | رالجد سعديي                                             |
| سلطان با مو                                          | رائے پوری ۲۸۶                                           |
| سلطان شاه ۱۲۰                                        | رسول خان ۲۵۳،۱۷۵                                        |
| سلطان محمود، ما فظ                                   | رشيداحم ٢٠٩،٣٠٢                                         |
| سلمان فارئ ۲۳۲،۳۳۸،۳۳۵ - ۳۳۷                         | رشیداحد کنگونتی ۲۵۳،۳۵۳،۱۵۸،۱۵۷،۳۵۳،                    |
| mmilme                                               | mr1.m.z                                                 |
| سليمان عليه السلام ٢٢٥،٢٦٤                           | رياض احمدا شرقی ااسم                                    |
| سميح الحق                                            | زابر ۱۹۳                                                |
| سيف الدين ۲٬۷۲۰،۷۳۳،۱۳۳۳،                            | زليلي ۲۹۲،۲۹۵                                           |
| ~~~.~~.~~~.~~~.~~~                                   | زة ار حسين، سنيد ٥٣                                     |
| سینی میاں ۲۹۲                                        | زهری ۲۰۸                                                |
| سیوطی، حافظ ۲۰۸                                      | زيب النساء ٩٠                                           |
| شافعی،امام ۲۸۲                                       | زين العابدين ٢٢                                         |
| عازاسيل ۹۰                                           | نينب لي لي                                              |
| شابد مسعود بمفتى معتار                               | زينب فاطمه ۲۰۰۲                                         |
| شلی نعمانی ۲۱۲،۲۰۲                                   | ساره سعيد                                               |
| شبیراحد عثانی ۳۵۰،۲۲۳،۱۷۵۱ به ۳۵۰،                   | يكى،امام ٢٦٢                                            |
| 797777777777                                         | سراج احمدخان ۲۰۲                                        |
| شعرانی،امام ۲۳۶                                      | سراج احمد رشیدی                                         |
| عَلَيْدُ ٩٠ عَلَيْدُ ٩٠                              | سراج الدين،خواجه ۲۹،۴۰،۲۰۷۰،۵۲۰۷-                       |
| شائل قيمر ٩٠                                         | ۵۸، ۰۰۱-۳۰۱، ۵۰۱، ۵۰۱، ۸۰۱، ۸۵۱، ۲۳۳٬۲۱۲، ۵۲۱، ۲۳۳٬۲۱۲، |

| r- 9                              | عبدالحامه بدابونى          | مش الحق افغانی ۱۳۶                    |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ***                               | عبدالحفيظ                  | مش الدين، قاضي ۲۰۲۱،۲۲،۲۷۱،۲۰۲۱       |
| <b>17</b> 19                      | عبدالحميد بهاوليوري ،سيّد  | ٢٩٦، ٢٢٣، ٢٢٣، ١٢٣، ٢٢٣، ٢٩٣١         |
| M                                 | عبدالحي لكصنوى             | 71945716717                           |
| ma01mm                            | عبدالخالق                  | للخس الدين روجي                       |
| , ۳۳, ۳۲, ۳۲                      | عبدالخالق محجد وانى بخواجه | شهاب الدین سهرور دی                   |
| <u> የሞየ</u> ,ሞ <mark>ዮ</mark> ል - | -42,447,440                | شخ البند ۲۵۳، ۲۵۳ ،۲۵۳                |
| M14.4+                            | عبدالرحن                   | شیرمحمر،ملک ۲۰۵٬۲۰۲ ۲۰۵٬۲۰            |
| 1110                              | عبدالرحمٰن ابن ابراجيم     | شیرمست ۳۳۰،۳۲۸                        |
| r.0                               | عبدالرحمن امروبي معافظ     | شيراقكن خال ٢٦٠                       |
| rr2                               | عبدالرحمٰن ضياء            | صالح عليه التلام ٢٤٠                  |
| ایکیم ۱۳۸۹                        | عبدالرحيم اشرف لأئل يورى   | صدرالدین،قاضی ۱۲۹،۰۵۹،۰۷۹             |
| ואין                              | عبدالرزاق سكندر            | صدیق خان ملک ۲۰۲                      |
| PT+cY14                           | عبدالرسول                  | ضاربیولل ۴۰۲                          |
| 192121717+10Y                     | عبدالرسول بحكيم ١،٨٤       | ضياءالقاسمي المهم                     |
| ا، ۱۱۸، ۱۱۹، ۲۵۳،                 |                            | ظفراحمه وافظ ۴۰۲                      |
|                                   | <b>299</b>                 | ظهوراحم اس                            |
| <b>r</b> 00                       | عبدالرسول كلال بحكيم       | ظهوراحمه بكوى ۳۵۹،۱۸۱،۱۵۳،۱۳۲         |
| ~~~~~                             | عبدالرشيد، حاجي            | ظهورالدین، مستری ۱۸۳،۱۸۲،۱۲۲،۱۲۸،۱۸۳، |
| ٢٣٢                               | عبدالرشيد چيمه             | ~ XAIS 1975 1974 STYS PTY 1976 PP 15  |
| 128617                            | عبدالستاد                  | 22.279.24                             |
| r*• 9                             | عبدالستارخان نيازى         | عاتكه سعديي ١٠٠٢                      |
| irrari                            | عبدالىتارميانە             | عارف ر بوگری ۲۲۸،۳۳۵،۳۳۸،۳۳۸،         |
| ror                               | عبدانسيع                   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| 477+c1A7c1Z1c109                  | عبدالتلام احميشاه ،سيّد    | عائشه پې پې                           |
| · ·                               | 447/064241                 | عائش ۱۵۱۰۲۲۲،۱۵۲                      |
| 129                               | عبدالشكورمرزا بورى بحيم    | عباس، ملک                             |
| 169                               | عيدالصمد                   | عبدالتواب مولوي                       |
| 1-1                               | عبدالعزيز،شاه              | عبدالجبار بخيم ١٥١                    |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>        | عبدالعزيز كيمبل بوري       | عبدالجليل المحارب                     |

| عروه بن زير م                                                                                                  | عبدالغفور ۲۳۲                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| איניות זייוגרייוידי                                                                                            | عبدالخي مفتى ١٨٢،١٧٢                  |
| عزيز الرحن مفتى ١٤٥٥ ،٣٥٣،٣٥٣ ،                                                                                | عبدالخی بمولوی ۳۸۹،۲۰۳                |
| רמץ                                                                                                            | عبدالقادر،شاه ۲۵۳                     |
| عزیزان علی را میتی ۲۰۳۸،۳۳۵،۳۳۸،۳۳۸،                                                                           | عبدالقادر جبيلاني سيّد                |
| <u>የ</u> የተለ የተለ – የተረ                                                                                         | عبدالقادررائي يوري ٣٩٨،٣٨٥،١٣٨        |
| عطائم ۲۳۲،۹۷،۹۲                                                                                                | عبدالكريم ١٦                          |
| مطاعمر مفتی ۱۹۲۰۵۲۰۱۲ ما ۱۹۲۰۵۲۰۲۰ مطاعم مفتی ۱۹۲۰۵۳۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰۵۲۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹ | عبدالطيف، پير ١٢٥                     |
| ATT, PTT, DOT, 201, TFT, TFT,                                                                                  | عبداللطيف شاه ،سيّد                   |
| 74757474777777777777777777777777777777                                                                         | عبدالله ۳۳۲،۱۵۳،۱۳۳                   |
| عطاءالله شاه بخاری، سیّد ۲۰۹٬۱۳۸،۱۳۸،۱۳۸                                                                       | عبدالله، فيخ                          |
| عقیلہ ملک                                                                                                      | عبدالله بصوفي ۳۱۷                     |
| علاء الدين عطار ٣٣٥،٣٣١، ٣٣٥ -                                                                                 | عبدالله بمولوي ۱۹۳                    |
| <u> </u>                                                                                                       | عبدالله چکر الوی ۳۱۱                  |
| علم دین ۲۹۳                                                                                                    | عبدالله فالد ٢٠٠٧                     |
| של מוסבויסיוים לי                                                                                              | عبدالله شاه ، سبّد ۲۹۴،۲۳۲،۱۷         |
| علی بهاور ۱۹۱۱۸۱، ۲۹                                                                                           | عبدالله بروى عهر                      |
| على حيدر ١٣٩                                                                                                   | عبدالجيد بمولوي                       |
| علی خان تکوکر، ملک                                                                                             | عبدالجيداحد سينى، عكيم ٢٩٢،٢٩٥،١٤٣،   |
| علی قاری ، لا                                                                                                  | M+2m472m415m4+-L77                    |
| علی جوری داتا عنج بخش، سیّد مخدوم ۲۸۸،۳۸۷                                                                      | عبدالجيدلد ميانوى ١٣٣١                |
| rrr **                                                                                                         | عبدالوہاب ۱۸۲                         |
| عميم الاحسان مفتى ١٨١                                                                                          | عبدالوباب نابينا، عيم ٢٥١،١٥٨،١٥٩ ٣٤٣ |
| عیاضٌ، قامنی ۱۳۸                                                                                               | عبيدالله، عيم ١٨٠                     |
| عينى عليه السلام ٢٤٨٠٢٤                                                                                        | عبيدالله احرار ۲۰۲۸ ۳۳۹،۳۳۵،۳۳۳،      |
| عالب ۲۳۱٬۳۲۱                                                                                                   | ~~~~~~~~~~ <u>~</u>                   |
| غريب نواز ١٣٩                                                                                                  | عبيدالله بمحمر وي ٢٠٦،٩٨              |
| غلام حسن ۸۶                                                                                                    | عثان ۱۹۳                              |
| غلام رسول ۲۳۹۰۲۱۱.                                                                                             | اروح 40                               |

| r01                                    |                                                    | الشخاص                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۵۵                                     | فقيرا بوالفضل                                      | غلاملي، خافظ ۴۳۲                                                |
| ۵۵                                     | فقيرا بوالقاسم                                     | غلام علی د بلوی مشاه ۲۲ ، ۳۳۲،۳۳۳، ۳۳۳،                         |
| ۵۵                                     | فقيراحم سعيد                                       | '۲۳۹، ۲۹۹، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۳۸،                                       |
| ۵۵                                     | فقيرعطاءالله                                       | Mry                                                             |
| ۵۵                                     | فقيرغلام احمه                                      | غلام نوث بزاردی ۱۳۸۹                                            |
| ۵۵                                     | فقيرغلام محمدخان                                   | غلام محمد ۲۳۲،۹۵                                                |
| ۵۵                                     | فقيرفضل محمود                                      | غلام محربطك ۲۰۳٬۳۰۲،۱۱۱،۱۱۱،۱۳۰۲،۳۰۳                            |
| ۵۵                                     | نقير فيض الله<br>القير فيض الله                    | غلام محر بنشي ٢٣٩                                               |
| ۵۵                                     | فقيرمحمه صاوق خان                                  | غلام محر بگھردوی ۳۳۲،۳۲۵،۹۲                                     |
| 9•                                     | میرکستان مان<br>فهیله سهیل                         | غلام محمد دین پوری                                              |
| <b>**9 **</b>                          | بيب من<br>فيروزالدين                               | غلام محمر قادری ۱۳۳۱، ۱۳۳۲ ا                                    |
| r*• <b>9</b>                           | . پروروسی<br>فیض الحسن                             | غلام محرقریش ۴۰۳،۹۳                                             |
| ٣٩٣                                    | فیض عالم ہزار وی                                   | غلام محی الدین بگوی ۱۰۱٬۱۵۴                                     |
| 4.4                                    | فیض محمد خا <u>ل</u>                               | غلام محی الدین شاہپوری ماسم کا الدین شاہپوری الدین شاہپوری ماسم |
| 101,107,101,10                         |                                                    | غلام مرتفني ۱۷۳                                                 |
| ,TTA,TTO,TTI                           | قاسم این محداین انی بکر<br>قاسم این محداین انی بکر | غلام مصطفی ۵۳                                                   |
|                                        | WH144-WH2                                          | غلام ني                                                         |
| 4•                                     | قدامهاحمرخان                                       | فقح محرمل ۲۸،۳۵۲،۸۰۱،۲۳۳،۰۳۰                                    |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | تعرب الدين<br>قطب الدين                            | ۳۰۵٬۵۰۳<br>څوريناډپر ۲۲۵                                        |
| rrairra                                | - تعرالدین<br>- قرالدین                            |                                                                 |
| 144                                    | مرالدین، کلیم<br>قمرالدین، کلیم                    | ,                                                               |
| MI                                     | قرالدین،قاضی<br>مرالدین،قاضی                       | فرعون ۲۸۲،۲۷۹،۲۵۲<br>فرید کشریخ ۲۰۲۲                            |
| t/A.r/                                 | تیں تیں                                            | مرید سرن<br>فضل ارحمٰن ۲۰۳۰،۳۲۷م،۳۳۲                            |
| <b>190</b>                             | کفایت الله مفتی                                    |                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | كلثوم بى بى                                        | فضیل ابن عیاض ۳۰۸<br>فقیر ابوالخیر ۵۵                           |
| 4•                                     | ا كول                                              | عيرابوابير<br>فقير سلطان سرگانه ۱۸۰                             |
| rtt                                    | کل حبیب<br>کل حن شاہ ،سیّد<br>کل محرمخدوم          | فقير عبدالله هم الله                                            |
| <b>177.4</b>                           | مین شاه بستد<br>مین شاه بستد                       | تعیر مبداللہ<br>فقرمح رئس ۱۵۲                                   |
| <b>7</b> 44                            | کل محدوم                                           | نقیرمحر بن <sup>ن</sup><br>نقیرابوانحن ۵۵                       |
|                                        |                                                    | בתואו ט                                                         |

| -                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجمدادر لیس سکروڈی ۲۰۲                          | كلايا ويكھئے: كل محم تخدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محدادریس کا ندهلوی ۲۷،۳۵۰                       | لبابه سعديي ٢٠٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمداسكم بصوفي ٢٨٧                              | لعل شاه، پیرستیه ۲۵-۹۹،۶۸۰ ۱۷۸،۱۰۰،۹۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محداسكم قريشي ۲۲۱،۲۲۰                           | مارييکل ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محما سلعيل ٨٥،٧٢                                | مالك المام ۲۸۲٬۲۰۸٬۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمراشفاق الله واجد                             | مائی صاحبہ کلاچی والی ۱۲۹،۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محمداعز ازعلى ٢٥٠                               | ماه نوررشيد ۲۰۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمر افضل ۲۰۰،۳۰۲ می                            | مجد دالف ثانی ۲۱،۱۸ ،۲۹،۲۳،۲۹،۳۷، ۲۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محمه افضل فقير، حافظ ٢٣٥،٣٣١،٩٢                 | applicates are presented the control of the control |
| محمدامان الله ٣٩٦                               | · **•• · * * 9 • · * * • · * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمامیر،ملک ۱۰۸                                 | 2•77 •177—7177777 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 • 677 •  |
| محمدامین چکوژی ۲۱۹                              | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمدامین گیلانی ستیه ۲۲۱                        | محتِ الله ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محمانوار کحن شیر کوئی ۳۶۳                       | 1177.411.677.44-44.44-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محمدانورشاه تشميري سيد ۲۰۱۳۵،۱۳۴ د ۲۵،۱۳۲،۱۳۵،۱ | 120 174 100 107 107 109 106 104<br>  110-717274+199197-197197101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **************************************          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rtiktar                                         | 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 -  |
| محمدانوری لاکل پوری ۲۲۹                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محميابای ۳۳۰،۳۳۰،۳۳۰                            | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>የ</u> የየ የተለ                                 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمه بابره ، ملاشاه ۲۳                          | محداً صف عوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمه باقر لا بوری ۲۱۱، ۳۹۹، ۲۱۸                 | مجدا براجيم ۲۷،۵۳۳،۹۳۳،۹۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محمه باتی                                       | محمابراجيم، حافظ ۸۵،۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمر باتی بالله،خواجه ۳۳۹،۳۳۵،۳۳۹،۳۳۹،          | محمدا براجيم بلياوى ۳۵۳،۳۵۰،۱۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~~~~~~~~~~~ <u>~~~~~</u>                        | محمد ابراهیم سلیم بوری ۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مر بخش                                          | محمد ابن آمختی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محمر بهاءالدین ۲۲                               | محمد الوسعيد ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محمدجان ۸۵،۷۲                                   | محماجمل بحكيم حافظ ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محمرجديد ١٩٢٢                                   | محمراحد، حافظ ۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محمرط دسراح ۲۳،۹۹۰                              | محمداحدخان ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                     |                            | ł                                     | 3.                             |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | PYA                        | 720,21,72                             | محد حسين                       |
| 9•                                  | محرشفيق                    | ٣٩٣                                   | محمد مسين بثالوي               |
| <b>2</b> ۲                          | محدصابر                    | 9.                                    | محدحثام                        |
| .alacamatacanyana.                  | محمه صاوق                  | 11116114614469469469                  | محدخان ، ملک                   |
|                                     | r+1:149                    | <b>4</b> r                            | محدداؤد                        |
| #916#9+6#A16#A16#A+                 | محرصادق بصوني              | <u>۷</u> ۲                            | محمدذاكر                       |
| 240                                 | محرصادق كالثميري           | 1414119                               | محد ذا کر بگوی                 |
| PZ 9                                | محمصديق                    | 4•                                    | محدداشد                        |
| 4                                   | محمه ظاہر                  | <b>r</b> a•                           | محدر سول خان                   |
| r* <u>~</u>                         | محمه ظفر، حافظ             | dAs+PsYlls∆llsAYlsPYls                |                                |
| <u> የየ</u> የምዋጭዋል የራዋል የ            | محمدعا بد                  | ۳۰,۲۳۳،۲۳۳،۲۳۳،                       |                                |
| 9•                                  | ميدن بي<br>محمدعا دل معصوم |                                       | <b>™™™</b>                     |
| 170012111211124 - 1012 Y            | !                          | I Note:                               | محمذبير                        |
|                                     |                            | may.mar.mai                           | محدز بير، ڪيم                  |
| P17,7794,791,77A                    |                            | 120,10                                | محمدزمان                       |
| 14894                               | محمة عبدالله               | 4•                                    | محدسراج الدين                  |
| A•c∠9                               | محمة عبدالله، حافظ         | ·                                     |                                |
| ורו                                 | محمة عبدالله بصوني         | بن الم                                | محدسراج الدين:                 |
| r+r (                               | محدعبداللداحدخال           | • .                                   | محدسراج الدين                  |
| ی ۱۲۰،۱۰۵۲،۲۲،۰۰۱،۲۱۰               | محرعيدالله لدهيانو         | _                                     | محد سعد الله خال               |
| ۲۵۱، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۲۱، ۱۲۱،            |                            | arearis distributions                 | محرسعید ۱                      |
| 172 . 475 . 477 . 475 . 475 . 475 . |                            | mir.i/c                               | HY961YZ                        |
| 120 101 1774 - FFY 1                |                            | الاا                                  | محرسعيداحمه                    |
| ۳۰۳، ۱۳۳۸ ۲۳۳، ۲۳۳،                 | 4797 47AY                  | <b>4</b> Y                            | محرسلمان                       |
| - PPT, 6.7, Y.7, A.7,               | ۱۳۲۱، ۱۳۳۹                 | _                                     | -                              |
| ויין אין אין ביין גאיין.            | ۱۳۱۰،۱۳۱۰ <u>۱</u>         | rrr                                   | محمسليمان فاروقو               |
| •                                   | <b>LLL'LL</b> ◆            | 4•                                    | محمة سهيل ملك                  |
| ٢٣٥                                 | محدعبيداللد                | ۷۲                                    | محرسيف الدين                   |
| 11,07,70,70-72-74.                  | محمة عثمان داماني          | PTYPA+PZAdZT                          | محمد شادی خان<br>محمد شادی خان |
| 121211111111111111111111111111      | 1.AM-AT                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                |
| P+4, 444, 644,                      |                            | m-radiamar                            | محمرشريف                       |
| <u> የምምነው የተ</u>                    |                            | PPRIZAIZPIPY                          | محرشفيع مفتي                   |
| 4                                   | محمه علاءالدين             | c#++cPAPCPA1CPOPCPPP                  | محمة شفيع تنجالي               |

| •                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمودانجيرفضوى ۳۳۷،۳۳۸،۳۳۵۰                 | محميعلي جالندهري ومبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>የ</u> ሮፕ، ሮፕላ                            | محمطی جو ہر ۳۹۸،۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمود حسين خان نازال ا                      | مجه عربتوی ۳۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محمودشیرازی ۵۰                              | محمرقاسم نانوتوى المهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مختارا حمرانصاری ۱۵۸                        | محمة قريقى لأمل يورى ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مخارا حمرتاه کاره ۲۹۲،۲۹۲،۲۹۳               | محر تيمر سهيل في الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مغدوم جهانیاں جہال گشت ہسیّد ۲۹۴۳           | محر محبوب اللي ۲۰۲۱،۱۹۲۱،۱۹۲۱،۱۹۲۱،۱۹۲۱،۱۹۲۱،۱۹۲۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مرتضای خسن ۳۵۳٬۳۵۰٬۱۳۳                      | cpmpcprqcpppcpppcpllcp+4cp+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مرزاجان جانال مظهرشهید ۳۱۵،۲۲۲،۲۰۰          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . MLY . ML    | . 471767777774.47276724<br>. 4717677777474 - 4717677474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •باب * الماليات                             | MAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرزاخان ۳٬۲۱۱۲،۹۳ س                         | مجرمحمود ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مروان ابن معاویه ۲۸۵                        | مح مظهر بحکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مريم                                        | محمظهرنانوتوي ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مستی خان تکو کر، ملک ۲،۹۲-۹۳                | محمعصوم کے، ۱۲۰۱۰ کا ۱۲۳۰ ۱۲۳۰ ۱۳۳۱ سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مسکین شاه ۱۳۹                               | والمالة الام ١٩٦٨م و١٩٦٨م و١٩٦٨م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا مسلم ا                                    | \mathred{\text{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\mathred}{\ |
| مصباح الدين ٢٢                              | محمر کرانی ۳۹۷،۱۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معروف کرخی ۲۰۸                              | محرموازخان بصوفی ۸،۸۱ ۱۳:۱۰،۱۱۳:۱۰ ۱۲۳:۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معین الدین چشتی اجمیری ۱۵۰                  | محرنسالحن ۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مغیث الدین ۱۲۰،۲۲۳،۲۲۳،۱۷۳۰ ۳۵۵،۲۹۲،۲۲۴،۲۲۳ | محرنذ بررانحها ۲۳۲،۳۳۳،۳۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ملاحسين واعظ كاشفي                          | م<br>محرنصیرالدین ۳۰۳،۳۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| منظوراحمه چنیونی ۴۱۹                        | محرنعمان ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| موازخان،میان ۲۰۱۱،۱۲۰۱۱۱۱۰۱۱۱۰۱۲۰۱۱۱۱       | محمر نواز خان بصوفی ۲۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149-147-140-144                             | محمروكيل ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| موی علیه السّلام ۲۵۵۰۲۳۵،۹۱،۲۸ – ۲۵۷،       | محمريار بصوفى ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr9.12 •.149                                | محمر يوسف ٢٢٧،١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مبردین احمه ۱۸۱                             | محمر بوسف بنوري ۲۴۰،۴۱۹،۴۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مېرعلی شاه ګولژ وي ، پير ۳۹۵                | محمود ، ۴۲۲،۴۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| •                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| نوراحد امرتسري ۱۹۸۰،۲۷۲ ۳۱۸                              | مبرقع ، عليم                        |
| توراحمه بسروري ۱۱۹،۲۱۸،۲۱۲۲ ۲۱۹                          | میرکلال،سیّد ۲۳۲،۳۳۹،۳۳۲-           |
| نورالحق ۵۵۱                                              | MAKALY                              |
| דרץ ידרי בין                                             | میرمحدنعمان ۳۰۷                     |
| نور محر بدایونی سیّد ۳۳۹،۳۳۵،۳۳۲،                        | ميرقد يامن ١٤٤                      |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   | ميموند تي بي                        |
| نوررداشد ۹۰                                              | ناظم الدين ١٨٩                      |
| نوريه قيمر ٩٠                                            | نامارخان ۱۳۹،۱۳۸،۱۳۹،۱۳۱۱،۱۳۹       |
| نیازاحد،مستری ۱۸۳                                        | نامی مولانا عدم                     |
| نيازم ٢٩٣                                                | عجم الدين اصلاحي                    |
| نيلوفر ٩٠                                                | جم الدين كبري                       |
| واقدى ٢٠٩،٢٠٨،٢٠٧                                        | نجيب احمد ۲۴۹،۲۰۰۸                  |
| ورده رشيد                                                | نذرالرحمٰن ۴۳۲                      |
| ولي احمد خان                                             | نذرياح وعرشي دهنولوي الها٣٥-١٨٢٠١٤، |
| ولى الله محدث د بلوى، شاه ۲۰۴۰ ۲۵۳، ۲۵۳، ۱۲۲۲۸           | PTT: TTO: TTI: TT+: TOZ: 191:100    |
| بادىي • ٩٠                                               | نذریک ۳۱                            |
| لارون عليه المتلام ٢٣٥،٩١                                | نفرالله خان خاكواني معافظ ٥٣        |
| پان ۲۵۶                                                  | نفرالله فان عزيز ١٠٠٩               |
| مستی خان موکر، ملک                                       | نفرت حسین، چودهری ۳۰۲               |
| بند بن ابي باله                                          | نصيرالدين ۳۰۲،۱۵۳                   |
| یزیدابن کیمان ۲۸۵                                        | نصیرالدین مجموی                     |
| ليعقوب أبن جميد بن كاسب                                  | نظام الدين ١٩٠٥٦                    |
| يعقوب چرخی ۳۳۵،۳۳۹،۳۳۵، ۳۳۷،                             | ر سن اولياء مستسم                   |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   | نعمال 190                           |
| بعقوب خان مکوکر ، ملک                                    | تعیم الله بحرر ایخی                 |
| ا يوسف المعام                                            | نقشبندهاني المسا                    |
| يسف عليه السّلام ٢٦٦،٢٦٥                                 | نواب قطب الدين 129                  |
| یوسف علیه السّلام ۲۲۲،۲۲۵<br>یوسف بمدانی ۲۳۲،۳۳۸،۳۳۵،۳۳۲ | نوح عليه السلام ٢٨                  |
| מהויהגע                                                  | نوح عليه السّلام ٢٨<br>نوراحم ١٨٢   |
|                                                          |                                     |

# كتب،رسائل،اخبارات

|                 | i                              |                   |                                 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 79+             | انوارالباري                    | 194               | أبن سعد                         |
| <b>r</b> 01     | انوارالفطر                     | 401.140.27.C      | ابن ماجه شریف ۹۹                |
| ۳۲۳             | انوارعثاني                     | 101.141.09        | ابودا ؤدشريف                    |
| ro+             | انوارقاسي                      | ياءعلوم الدين ٢٠٢ | اتحاف السادة المتقين شرح احب    |
| 120             | انوارمرتضويه                   | بوالخليل          | احوال ومنا قب حضرت مولاناا      |
| 129             | ابينياح الحق الصريح            | بم العالى سسه     | خان محمرصا حب بسط الله          |
| <b>299629</b>   | ابيناح الطريقه                 | cr11"cr+1"cr++c19 | احياءالعلوم ١٩٢،٥٩،٣١٩٣،٣١      |
| 102.FF9.FIF     | بخاری شریف ۲۰۱،۱۹۵،۵۹          |                   | هابهدي                          |
|                 | rr•.r9•.r01                    | m99,m27           | ارشادالطالبين                   |
| r•0             | بخاری شریف به تحشیه سندهی      | <b>701</b>        | ارشادِمرشد                      |
| MI              | بذل الحجود                     | <b>/*</b> •¥      | اصول الشاشى                     |
| ۵۹              | بغوی کامل                      | <b>ř</b> •1       | الاصابه ابن حجر                 |
| ۲۰۳             | بوستان                         | r•r               | البحرالرائق                     |
| ۳r              | بیاض کر می                     | <b>r</b> ∠9       | التحقيق الحديد على تصنيف الشهيد |
| <b>ř</b> •1     | بيضاوي                         | 14V444            | الخازن عن النفيير الكبيرللرازي  |
| Pater+leider    | بيهيق                          | لنقى              | السنن الكبرئ مع الحوهر ا        |
| 101.1.1         | تاج العروس                     | له تعالى ١٥٣      | الإمام البيهقي رحمه ال          |
| ىيەد            | تاريخ وتذكره خانقاه احمدييسعيد | r• <b>∠</b>       | الصارم المسلول                  |
| rrr             | مویٰ زئی شریف                  | r•r               | الفيه ابن ما لك                 |
| mm              | تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه     | r+r               | المبسوط امام محمر               |
| ٣٣٣             | تحائف مرشديه                   | r+r               | المحلى                          |
| ٥٣              | تخفهٔ زوّاریه                  | rrm .             | أتمنج القوى شرح المثوىالمعو كا  |
| دا۲۸۱۲ ۱۲۸۲ کار | تخفهٔ سعدیه آ ۲۳،۵۳،۳۲،۱۱      | mr                | انمول علاج                      |
| بهما            | .mg2.rmma0a1Ar                 | roi               | انواراحديه                      |
|                 |                                |                   |                                 |

|                                                | • •                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| حفرات كرام نقشند بيقدس الشاسرارجم المسهم       | تحقیقات ۳۲۳                            |
| خطبات عرشی ۳۱                                  | تذكره خواجه خواج كان حضرت اقدس مولانا  |
| وزمختوم ۳۲                                     | خواجه خال محمر صاحب نورالله مرقده مسهم |
| دراوردي ٢٠٧                                    | تذكرة الرشيد ٣٢٣                       |
| د بوان جماسه ابن شجری                          | ترزي شريف ١٥٩٢٠٥٩ ١١١١ ٣٥٢٠٢٨ ١٢٠٥٩    |
| د بوان متنبی ۳۵۱،۲۰۹                           | تعليم البنات الا                       |
| زمی ۲۰۷                                        | تغییرابن جربرطبری ۲۰۵،۲۰۱              |
| رسائل کلیم الله جهان آبادی                     | تغییراین کثیر ۲۰۱                      |
| رشحات ۲۲،۲۳۳                                   | تفسير بيضاوي شريف ٣٥٢                  |
| رشيديي ٢٥١                                     | تغیر حیثی                              |
| روح المعانى الما                               | تفيردرمنثور ١٠١                        |
| زيور ٢٨٣                                       | تفييرروح المعانى ٢٤٠،٢٠١               |
| زرتانی ۱۹۵                                     | تفيركبير ٢٠١                           |
| زيلعي ٢٨١                                      | تفير بدارگ                             |
| سبل السلام ١٤٢                                 | تغییرمظهری ۲۶۷                         |
| rrr &                                          | تفهيم القرآن ٢٧٨                       |
| ستم العلوم ا ٣٥١                               | تقوية الايمان ١٤٩٠١٤٨                  |
| سنن کبری ۲۸۱،۲۰۱                               | تلخيص المفتاح تستخيص المفتاح           |
| سوانح سعديي ۲۳۷،۲۳۲،۲۳۲                        | تنقیح اصول بزودی                       |
| سوغات مرشد به                                  | توریت ۲۵۹                              |
| riagrirges.                                    | تهذیب العهذیب                          |
| شرح انی داؤد ۳۱۲،۲۸۱                           | جلالين ۴۰۵،۳۵۱،۷۳                      |
| شرح الصدور في احوال الموتى والقبو رللسيوطي ٢٧٧ | جمل ۴۰۱                                |
| شرح المهذب مرح                                 | جنگ ۳۱۱                                |
| شرح رساله قشريد شخ الاسلام ذكريا               | جوابرالتفاسير ٢٠٢٠                     |
| شرح سر کبیر سرخسی ۲۰۲                          | جو ہرائقی ۲۸۱                          |
| شرح شفا قاضى عياض ٢٢٥،١٩٣                      | حتامی ۲۳                               |
| شرح معانی آثار طحاوی نیل الاوطار شوکانی ۲۰۱    | حصن فلمبيل ٢٧٠                         |

| ۲۰۹                                    | قدوری                 | 27            | شرح منتاح العلوم                  |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 10711701177119112111                   | قرآن مجيد ۱۳          | r+1,120,1+1.2 | شرح وقابي ٣                       |
| 101:001:201:A01:IF1:                   | arrain                | IPA".         | شفا                               |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | -12 4,141             | romreq.194    | شائل ترندى شريف                   |
| r•1                                    | قسطلانی               | <b>1741</b>   | تعس الاسلام                       |
| r10.r•0.r•r                            | قثيربيه               | رخان محمر     | هجنخ المشائخ خواجه خواجيكان خواجه |
| r+1                                    | قطبى                  | MAA           | کی ڈائریاں                        |
| r•r                                    | كتابالام              | While         | صحائب مرشد یہ                     |
| r•r                                    | كشاف القناع           | MAL           | صفدر                              |
| ***                                    | كليدعطارى             | rA+           | طبقات                             |
| **                                     | كليدِمطب              | <b>F-4</b>    | طبقات ابن سعد                     |
| P+1                                    | كتز                   | <b>1</b> *1   | طبقات كبير                        |
| rr                                     | كنزالآ فار            | ror           | طحاوی شریف                        |
| 2 <b>r</b>                             | كنزائد قائق           | ria           | طحطا وي                           |
| . TIZ. 1972100. TTA. 111               | كنزالبدايات           | r•r           | عالمكيرى                          |
| MIA                                    | <del>۱۳۰</del> ۹،۲۰۳۹ | rza           | عبقات                             |
| r•4                                    | كلستان                | r•1           | عسقلاني                           |
| مالک ۲۰۳۳                              | لامية الافعال ابن     | nr            | عقدالجيد شاه ولى الله             |
| ror                                    | لغات القرآن           | r• 9          | عكبرى                             |
| hhataha.                               | لولاك                 | وی ۱۲۵۵       | عمدة الرعابيلمولا ناعبدالحي الكصن |
| 779                                    | مبدأومعاد             | <b>Y•1</b>    | عينى                              |
| mk.ml                                  | مثنوى مولا ناروم      | r•r           | فتح القدير                        |
| roo                                    | مدادک                 | tarité.       | فتوحات كميه                       |
| 201:110                                | مرقاة                 | rr.           | فصوص الحكم                        |
| <b>Y-1</b> .                           | متندرک حاکم           | <b>1799</b>   | فضائلِ اذ كأرمعصوميه              |
| 20112012                               | مسلم شريف             | rrgay.2+244   | فوائد عثانی ۲۵،۲۰                 |
| ل ٢٠١                                  | منداماماحمد بن صنب    | rym           | فوائدِ قرآنی                      |
| r•1                                    | مندحيدى               | romer•r       | قاموس                             |

| ra9                                         |
|---------------------------------------------|
| کتوبات معمومیه ۳۲۵،۲۹۱،۲۹۰،۷۹۹، ۳۲۵،۲۹۱،۲۹۰ |
| لماحسن ۲۵۱                                  |
| المان الماكد عفرات كرام فتشبنديه المساس     |
| مناقب احمد بيسعيديه ٥٣،٥١                   |
| rzi                                         |
| منية المصلى ٢٠٠٧                            |
| مواعظ عرشی                                  |
| مؤطالهم الك ٢٥٢،٢٠١                         |
| مؤطاامام محمد الات                          |
| ميرز الإملاجلال ١٠٠١                        |
| ميزان الاعتدال المام ذهبي                   |
| میرے طیل ۲۳۳                                |
| نبراس البرره نبراس البرره                   |
| نبراس الصالحين سموس                         |
| نخبة الفكر ٣٥١                              |
| نبائی شریف ۱۰۵۹                             |
| نسيم الرياض على شفاء قاضى عياض ٢٧٣          |
| نقشِ حیات ۲۲۹                               |
| نقشِ سراح                                   |
| نوادرالاصول تكيم ترندى                      |
| نورالانوار والم                             |
| نیثا پوری ۲۰۱                               |
| براي ۲۰۵،۳۰۱،۲۳۹،۲۰۲،۷۳۰۵۷                  |
| براية الطالبين ٢٠١٨،٨١٨                     |
|                                             |

|               | • • •                                |
|---------------|--------------------------------------|
| r+i           | مسنددادقطني                          |
| <b>*</b> •1   | مندداري                              |
| <b>1</b> *1   | مندطیالی                             |
| ۲۰۱۳          | سۆي                                  |
| <b>r•r</b>    | مشارق الانوارقاضى عياض               |
| ۵۱۲٬۲۲۲،      | مفکلوة شریف ۲۱،۲،۱۹۹،۲۳۵،            |
| M14.1%        | 0701.727.702.701.770                 |
| <b>L+ L</b> , | مصفی                                 |
| 1799          | معارف لدنيه                          |
| <b>r</b> +1   | معالم                                |
| talet•r       | مغنيابن قدامه                        |
| 124           | مفتاح العلوم شرح مثنوى مولا ناروم    |
| ror           | مفردات امام راغب                     |
| ٣٢            | مفردات عرشى                          |
| <i>واچ</i>    | مقامات خواجه خواج كان حضرت مولاناخ   |
| بالله         | خان محمه قدس سرهٔ                    |
| r•0.r01       | مقامات <i>ِ حربر</i> ی               |
| rr'r,91       | مقامات مظهري                         |
| r•3541        | مكا تيب حضرت شاه غلام على دبلوى      |
| c164c1+1c     | منتوبات امام ربانی ۲۳،۲۳،۲۲          |
| M+ 44         | 1012112111211-1174100                |
|               | مكتوبات حضرت حاجى دوست محمر          |
| ۲۲۳           | قندهاری قدس سرهٔ                     |
| ىرۋاا۲،۸۱۳    | كمتوبات حضرت خواجه محم معصوم قدس     |
| 5-99          | كمتزبات سعيدبيه                      |
| <b>44</b>     | كمتوبات سيفيه                        |
| اسرهٔ ۲۷۹     | مكتوبات شيخ الاسلام مولا نامه نى قدس |
| 190,09        | مکتوبات مجدّ دیه                     |

### اماكن

| rp; pp;   _ (r, 1pp    | بجنور       | Made                                   | اترولي           |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
| rr.zr                  | بخارا       | M1444444444444444444444444444444444444 | . افک            |
| ۳1                     | يرصغير      | 10+                                    | اجمير            |
| inare                  | برناله      | 17•                                    | اچ شریف          |
| r•2                    | بر مان بور  | m97212 +217+                           | احمد بورسيال     |
| <b>mm</b> 1            | بسطام       | MIT                                    | احمد پورشرقیه    |
| irrairr                | بی ٔ        | r+a                                    | اشنبول           |
| ~~                     | بصره        | rrr                                    | استر             |
| <b>የ</b> የሩየም          | بغداد       | rri                                    | افريقته          |
| PP+172171219A11219+1   | -           | rir                                    | ا کوژ ہ خٹک      |
| 10-46-140-161-1-7-12   | ζ.          | TD+cT+1cT++cYYY                        | امرتسر           |
| rroaly                 | ודיורד      | rri 🚶                                  | امریکہ           |
| pri, pr                | بلوچستان    | rrr                                    | امكنكه           |
| 1A1                    | بلبك بالا   | MA                                     | . انباله         |
| r• r*. ("("            | تبميتي      | rrr                                    | انجيرفغنه        |
| 191:49-42              | بندحيال     | r+9                                    | انطاكيه          |
| mm.mz                  | بنگله دلیش  | ۳۳۱،۳۲۱                                | الكلينة/ برطانيه |
| 1A1+90+00              | بنول        | 182188                                 | اتبى             |
| 179                    | بوبلوى واله | rgr                                    | اورچي ا          |
| m900122011101111011111 | بهاولپور    | Midalca                                | ايبكآ باد        |
| IAM                    | بھارت       | PAZ: PPP:   ZY:   ZO                   | ايران            |
| pprily                 | بحكر        | cr2rc1A+c121c12+c100                   | باگزمرگانه       |
| 190                    | بحلوال      | ,                                      | ~9Y4 <b>~</b> X~ |
| IAP                    | تهمب دوآبه  | rrr                                    | بثاليه           |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        | -                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1711/191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چکڑالہ         | ************************************** | بحيره                |
| 441°441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | چنابگر         | M                                      | 0.009                |
| PPYCIA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | چنیوٹ          | MADULATURA                             | باكستان              |
| <b>20-2-1911-27:08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2.24         | 128                                    | پ<br>پ <u>نیا</u> له |
| rt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چیچه وطنی      | ۵۵،۳۳                                  | ي.<br>پيچا در        |
| <b>ሲ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حجاز           | 92                                     | پھين                 |
| 16.4.16.4.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حرمين شريفين   | 48-148-4-198147474001                  | پنجاب                |
| ioa.ior.irg.or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حيدرآ بإدوكن   | F-9.                                   | 1-1-91-              |
| ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خالق آباد      | ۷۳                                     | تركستان              |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خانپور         | لي ۳۹                                  | تكونڈی بڈانوا        |
| rgrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خانيوال        | IM                                     | لمبی                 |
| 49.4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خراسان         | irz                                    | ٹو بہ                |
| mmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خرقان          | rr                                     | فيكسالا              |
| mmr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خوارزم         | 124                                    | جاگل                 |
| 192192119112112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خوشاب          | IMA                                    | جالند <i>هر</i>      |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (110,111°      | Mm                                     | جده                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~;~~ <u>~</u> | rvr                                    | جگراؤ <u>ں</u>       |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خيبر پختونخواه | rrr                                    | جنجوشريف             |
| מדיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | داوڑ اکلاں     | /نیازی والا ۸ کا ۲۳۳۰                  | جنڈ رینیازوال        |
| mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واؤثرهبالا     | ۷۱                                     | ججج                  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وراين          | ITT                                    | حبعثري               |
| m916124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | درویش          | rqy                                    | جطا د مدیند          |
| 6. L. 1. L. | درياخان        | meregeredian                           | جحنك                 |
| 121104-107777001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر پلی -        | 14r                                    | جيبور                |
| . 1275 AMS - 1975 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -r-,r-1        | rraile                                 | جا ند بور            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>179</b> 0   | IA•                                    | ماوه                 |
| ro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دحرم کوٹ       | rrr                                    | چنگی قبر             |
| receive and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وحنوله         | IA9                                    | چک جمره              |

|                       | MZ                 | 1•r                                                                                                                                                                                                                              | ريپ              |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| rir .                 | سعودي عرب          | MISTERSTANDACIONISPEE                                                                                                                                                                                                            | - پ<br>د يو پند  |
| , roa, rry, rrc, 19r  | سليم يورسدحوان     | 477747174747474741 <u>4</u>                                                                                                                                                                                                      | -                |
| 1-91                  | 7. PARPA•          | -500,500,500,797,777,779                                                                                                                                                                                                         | 1.112            |
| ~~                    | سليماني            | יסטיי ופיידור אירייין וריייי                                                                                                                                                                                                     | ror              |
| rrr                   | ساس                | hal*h*A                                                                                                                                                                                                                          | 1790             |
| rrr                   | سمرقت              | r.0.297.177                                                                                                                                                                                                                      | ژانج <u>ل</u>    |
| *********             | سمندري             | r•r                                                                                                                                                                                                                              | ژنگ<br>زنگ       |
| 770:1+4:0°            | سنده               | mri .                                                                                                                                                                                                                            | <b>ڏونگا</b> ياغ |
| T++c00                | سوات               | MAINEY                                                                                                                                                                                                                           | <i>ڈھاکہ</i>     |
| rrr                   | سوخار              | <b>79A</b>                                                                                                                                                                                                                       | ڈھڈ یا <i>ل</i>  |
| masma                 | سوذي               | خان ۱۲۹،۲۵۲،۵۳،۳۸                                                                                                                                                                                                                | ڈ ریواسطعیل<br>م |
| r+6.2917.1717         | سورت               | M2. 194. 177. 177. 141                                                                                                                                                                                                           |                  |
| r-ra-rai              | سون سكيسر          | רדיים איניים איניים<br>רדיים איניים | راولينذي         |
| rri<br>ri             | سيالكوث            | איין                                                                                                                                                                                                                             | رائے وغر         |
| r+1%19r               | سیل محنڈی          | Mri                                                                                                                                                                                                                              | زيوه             |
| 44                    | سيلوان             | מידיר (                                                                                                                                                                                                                          | رحيم بإرخال      |
|                       | شابهور ۱۱۵،        | rr                                                                                                                                                                                                                               | ريوكر            |
|                       | rro.rr•            | PR  • Y                                                                                                                                                                                                                          | ساجری            |
| rm                    | شوركوث             | 100                                                                                                                                                                                                                              | مامانہ           |
| FFF                   | طول                | prepriazi                                                                                                                                                                                                                        | ساہیوال          |
| rir                   | ظهران              | <b>179</b> A                                                                                                                                                                                                                     | سداكمبوه         |
| 121                   | مجم                | MLEAd of                                                                                                                                                                                                                         | מן סג            |
| 1217/11               | عرب                | 121121121214101114                                                                                                                                                                                                               | سركودها          |
| . 191:117:10:122:121: | عل <i>ی گڑھ</i> ۵۵ | 17177A717PP73++7300717073                                                                                                                                                                                                        | lcI∧•            |
| 79A679                |                    | prt. 791. 702                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| rr-crrqcir-ciiA       | علّو والى          | alphalmate alphalphalphalph                                                                                                                                                                                                      | مرہند            |
| rir                   | فقيروالي           | . ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۳۸۰ ، ۱۳۹۰                                                                                                                                                                                                  | الالا            |

|                                        |                   | •                                | _            |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
|                                        | l.+ l.            | MIT                              | فورث عباس    |
| 02.0Y                                  | تھوئی بہاراں      | ro.                              | فيروز بور    |
| 124                                    | كھوہ تر كھان والا | י איא                            | قلات نصيرخار |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | مجرات             | 22,25,01,67,64                   | فترحار       |
| 166-16-1-1                             | <b>گ</b> ل میری   | mm. w. digitating                | كايل         |
| IDA                                    | متنكوه            | 494144122416949444               | كانيور       |
| PT%TZA;TT                              | محوجرانواله       | ra                               | 7+156        |
| 197                                    | محتذى             | MIKT901TYT                       | كبيروالا     |
| ٣٣٢                                    | مسميله خورد       | ۸۸ ر                             | کثری افغانار |
| 149,52                                 | لالهموي           | PY1974.4642.464                  | کراچی        |
| 121,00                                 | لائل بور          | ٣٣                               | كروستان      |
| ct2Act24ct+1c1A9c1t                    | ע זפנ ורי, דרי,   | . YA                             | كروژ         |
| ۳۸۳، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۸، ۲۰۳۱،     |                   | ra                               | کلاچی        |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                   | 12417141714171419                | كلكنته       |
| لدميانه ٢٨٠،٣٥٨،٣٥٠،٣٥٨،٣٥٠،٠٣٨،       |                   | man.                             | كناذا        |
| 7977747A1                              |                   | كنديان ٢٢٠١٥٠١١٥٠١٢١٥٨١١٥٥١١١٥١١ |              |
| ተለጥተተ                                  | لكعنو             | 615 IAI5 YAI5 PAI5T #757775      | A615 P       |
| 7779                                   | الوقعز            | •יין, יוין, יויין, פויין, פויין  | ۳۳۳          |
| rrr                                    | لورالا کی         | المراح المراجعة                  | 12721        |
| 711                                    | الوشخرى           | لله ۱۹۹۳                         | كوث نجيبا    |
| 44                                     | لوتي              | د يمين البركوثله                 | كوثله        |
| PF+                                    | せし                | ۳۸۷                              | كوثله الوري  |
| 122128128128184.80c                    | ماليركونله ۳۴     | IZT                              | كولېوتو ليه  |
| 47894747474761884184                   | 41A841A8          | 120.47                           | كوئشه        |
| 79°,7°9,79A,797                        |                   | IZY                              | کویت         |
| M-2.791.727.727.70                     | بانسمره ۱۸۱،۹     | 149                              | مستمحى والا  |
| Mr                                     | ما کمی شریف       | 。!!∠。!!Y。!!(%!! %!!)。!+9- +∀。/   | ِ کھولہ ۱۱   |
| rr,ri•                                 | ماورا ءالنهم      | .770.19.129.10.10711771          | ridre        |

| ורץ                                      | مياں چنوں             | rma                                          | مضاثوانه      |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|
| PA+cIAAcP9cP1                            | تابحه                 | ration                                       | بحوکا/جوکہ    |
| IMM                                      | تأكلني                | rm                                           | مدائن         |
| rrr                                      | نورپور                | ~mi/labilabilabilabilabilabilabilabilabilabi | مديينهمنوره   |
| MZ                                       | وانا                  | <b>ሥ</b> ነሌ፣                                 | ۳۳۳           |
| ۳۱۲،۸۲،۷۳                                | وال محجر ال           | 19169A                                       | مرادآ باد     |
| ripaar                                   | وئة خيل               | rr                                           | مرواز         |
| riz                                      | وزبرستان              | 244224025-72AT                               | مقر           |
| rredier                                  | <i>برات</i>           | MIN:0+4                                      | مظفركزه       |
| mg/6127612+                              | <i>ېر</i> ى پور       | 14Y                                          | كمران         |
| mmt mi                                   | <b>₹</b> %            | የምሌም                                         | مكةكمرمه      |
| m9127922124                              | ہزارہ                 | cr=rc1A9c1A+c1∠1c1∠+c1r9c11                  | لمان ٠        |
| 29.20.000.000.000.000.000.000.000.000.00 | <i>ہند/ ہند</i> وستان | וויז, פייני, ייארי, מפייז, מייז, בייז,       |               |
| aria 1914, arg - arg - aria 1914, 1914   |                       | rrr                                          | ".  "   "   • |
|                                          | ~~~                   | 2246444444                                   | لمكوال        |
| r+4                                      | موشيار پور            | ,ZM-ZKYMYYMYM,M,M                            | موىٰ زئى      |
| רדירדויובר (                             |                       | 1772.14721+721+1299.A722                     | 4،4           |
|                                          | •                     | ۳۱۷،۳۰۳،۳۳۳،۳۳۷                              | .477          |
|                                          | •                     | d11701+409209004467674                       | ميانوالى      |
|                                          |                       | d29 d24 d4md00 dmar                          | 9 drZ         |
| cr^*c                                    |                       | cm+cmmcr+mcr+ragrant                         | ۳،۱۸۲         |
|                                          |                       | 44.44.44.444                                 | ~ 474         |
|                                          |                       | I                                            |               |



تخفير سعاريم

ملقب ہے

عدة ايام عند الشيخ الهمام

قدوة السالكين، زبدة العارفين، قيوم زمان، قطب دوران، سيّد نا ومرشد نا حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خال نقشبندی مجدّدی ادام الله فیوضه کے احوال طیبہ واقوال متبرکہ



خانقاه سراجیه نقشبندیه مجدّ دیه کندیال شلع میانوالی

### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب : تخفهُ سعديه

مؤلف : مولانامحبوب البي ميسلة (م١٠٠١هـ/١٩٨١ء)

ابتمام : وى پرنث بك پروؤكش،راوليندى، ١٩٢٥-٥١٩٠- ١٠٠٠

ناشر : خانقاه سراجي نقشبند بيمجدد بيه كنديال شلع ميانوالي

طبع اوّل : رمضان المبارك ١٣٩٣ه/ اكتوبر١٩٤٣ه

نظرة في شده اليريش: شعبان المعظم ١٣٠١ه مرجولا في ١٠٠١ء

ېدىي : ۴۰۰۰روپ

خانقاه سراجية نقشبند بيرمجد دبير كندبال ضلع ميانوالي